

مُولانا مُفَقِي مُورِينَ مُعْقِمًا فِي صِينَّالِيَّا مُولانا مُفَقِي مُورِينِ مُعْقِمًا فِي صِينَّالِيِّ

الخالع الخيارة الخيارة المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

The state of the s

# جہادِ افغانستان کی اُن کھی داستان

جهادِ افغانت ان کامنظروس منظر جھاپہ مارجنگ کی آپ بیتی اور آئھوں دکھی تفصیلات دنیا کی ایک عظمی جم طاقت پر شھی بھر بہتے کہارین کی شخصے کے ایمان افروز واقعات جہاد کے بارے میں قرآن سندت کی تعلیمات ، میدان کارزار میں اُن کے معجمنے نما کر شمے اور موجود و دنیا پر اُس کے عجیب وغریب اثرات

مولانامفتي محدرنيدم عثماني صاحتهظك



طَبَعَ جَدَدِئِد ؛ *وجب المرجب المالكاء اكوبوت ك* باهدتكام ؛ نُحَرِّثُ ثاق ثَّى مَطَ سِسَع ؛ احريهٔ فنگ كارپورشش كراچى

تَ اشِيتْر : ادارةُ المعارف كراچى ۱۲ پوسٹ كوڈ ۱۸۵۰ دفون: 5049733 متسرِ وَرَق: رَمش پرثابہ

مِسَلنے کے پَتے ؛ ادارۃُ المعیارت کراچی نمبر کالہر دارُالاٹ عت اُرُدو بازار کراچی اُ ادارۃ اسلامیات : ۱۹۔ آڈاکٹل لاہو إِنْفِرُواْ خِفَافًا وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُواْ بِآمُواَلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فَافِيرُواْ بِآمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَيْرُ لَكُمْ فَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ (مِرةالتيداء)

(جب تہیں جہاد کے لئے پکاراجائے تق ککل پڑد ' (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو)یازیادہ سامان سے 'اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو ( تو دیر مت کرو) یے غازی سے تیرے مُداسرار مدے

جنہیں تونے عشاہے ذوقِ خدائی

دویم ان کی تھوکر سے صحراو دریا

سٹ کر پہاڑان کی ہیبت سے رائی

#### بسماللدا لرحمٰن الرحيم

#### حرف آغاز

نحما ، ونستعینه و نصلی علی رسوله الکریم ، و علی آله و اصحابه اجمعین - مجاہدین سے میرار ابطہ تو جما دا فغانستان شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد قائم ہوگیا تھا ، دار العلوم کراچی کے بہت سے طلبہ بھی سالانہ تعطیلات میں شریک جمادہ وتے تھے ، ان میں سے کئی شہید اور بعض زخی بھی ہوئے ، لیکن مجھے خود محاذیر جانے کی تمنا کرتے کرتے کئی سال بیت گئے ۔ بالا خراپریل ۱۹۸۸ء میں جبکہ جمادعودج پرتھا اللہ تعالیٰ نے یہ آر ذو پوری فرمائی ، اور ناچیز کو بہت سے رفقاء کے ساتھ دوارغون ، (صوبہ پکتیکا) کے ایک چھوٹے سے معرکے میں عملی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی \_\_\_ پھر اگست 199ء میں جبکہ جماد آخری مراحل میں تھا اور دوگر دیز ، پرفیصلہ کن حملے کی تیاریاں زور وشور سے جاری تھیں ، وہاں کے ایک چھوٹے سے معرکے میں شرکت کی غرض سے دور وشور سے جاری تھیں ، وہاں کے ایک چھوٹے سے معرکے میں شرکت کی غرض سے ہمارا دو سراسفر ہوا۔

پہلے ہی سفر میں جمادی جوا یمان افروز صور تحال سامنے آئی 'ب سروسامان مجادی عرف ہوا یمان افروز صور تحال سامنے آئی 'ب سروسامان مجادی سرفروش کے جو دولدا تگیز کار نام اوراللہ تعالی کی نفرت و حمایت کے جیر تناک واقعات آنکھوں سے دیکھے اور موقع پر سنے \_\_\_ اوراس تاریخ ساز جماد کے جو دور رس نتائج دنیا پر پڑنے والے تھے ان کا پچھا ندازہ ہوا 'انہوں نے مجھ پر فوری طور سے دواثر مرتب کئے ۔

ایک بید کہ میں جسمانی طور پر تو محاذ ہے واپس آگیا الیکن ول و دماغ وہیں کے ہوکررہ گئے 'مجاہدین سے روابطاور گرے ہوگئے 'شاید ہی کوئی دن یا ہفتہ ایساگزر آ ہوجب وہاں کے بازہ ترین حالات براہ راست مجاہدین سے معلوم نہ ہوتے ہوں۔۔۔۔ دو سرا اثر بیہ ہوا کہ شدت سے بیا حساس وامن گیر ہوا کہ بیہ باریخ ساز جماد ہمارے بالکل پڑوس میں ہورہا ہے جس نے اسلام کے قرون اولی کی دستانیں بازہ کر دی ہیں 'مگر ہمارے عوام ' بلکہ بست سے خواص بھی اس کے منظروپس منظراوراس میں پیش آنے والے واقعات 'اور مقع دوررس نتائج سے بالکل بے خبر ہیں 'انہیں صرف وہی ایک دوسطری مہم خبریں ملتی میں جو بھی بھی اخبارات یاریڈ بوپر آ جاتی ہیں 'جماد جن حالات میں اور جس اندا زسے ہور ہا ہیں جو بھی بھی اخبرات میں ان تک نہیں پہنچ سکی ۔۔۔ یہ احساس میری اس قلمی کاوش کیا عث بنا۔

یہ تحریر شروع تو ہوئی وہ محاذار غون''کے سفرنا ہے کے طور پر 'لیکن جہاد جول جوں اپنے تیج وخم کے ساتھ فٹح کی جانب بڑھتار ہا' یہ تصنیف بھی اس کے نقش قدم پرست رفتاری سے چلتی رہی اور تازہ بہتازہ منتخب حالات ووا قعات اس کا جز و بنتے چلے گئے ۔

یہ کتاب بورے جہادا فغانستان کی تاریخ تو نہیں 'لیکن اتنا ضرور عرض کیا جاسکتا ہے کہ جب مورخ اس جہاد کی مفصل تاریخ مرتب کرے گاتوا سے انشاء اللہ اس ناچیز تحریر میں جو کچھ ملے گامتند ملے گا ۔ یوں تواس کتاب میں جہاد کے بہت سے پہلوسامنے میں جو کچھ ملے گامتند ملے گا ۔ یوں تواس کتاب میں جہاد کے بہت سے پہلوسامنے

آئیں گے 'آہم چندامور کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے ۔ (1) ایسے بہت ہے گمنام غازیوں اور شہیدوں کے کارنامے جن کی نہ رسائی ذرائع ابلاغ تک تھی 'نہ انہوں نے بھی اس طرف توجہ دی ہیں نے خصوصیت سے ہیان کئے ہیں کیونکہ فتو حات کے تذکرے میں قومی رہنماؤں 'سیہ سالاروں ' اور بڑے کمانڈروں کے کارنامے توسب ہی بیان کرتے ہیں 'گر ان گمنام عجابدین اور شہیدوں کو عموماً فراموش کر دیا جاتا ہے جن کی سرفروشی اور فدا کاری کے بغیرفتے کے دروازے کھانا ہہ ظاہر ممکن نہ تھا۔ فغانستان کی دوبارہ آزادی بھی در حقیقت ایسے ہی فدا کاروں کی مرہون منت ہے۔

(۲) چھاپہ مارجنگ کے جو طور طریقے افغانستان میں استعال کئے گئے 'ان کی جو جو باریک تفصیلات میں نے خو د دیکھیں یا معلوم کیں 'انہیں بھی خاص طور سے بیان کیا ہے 'کیونکہ جمادا فغانستان بہ ظا ہراس عالمگیر جماد کا نقطہ آغاز ہے جس کی سرسراہٹ کشمیر' فلسطین ' بو نمیا' چیان (شیشان) اور تاجکتان میں سائی دے رہی ہے 'اوراللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے نئے محاذا ورکھلنے والے ہیں' چھاپہ مارجنگ کی ان تفصیلات سے امید ہے کہ مستقبل کے مجاہدین کو خاص رہنمائی مل سکے گی اور میدان کارزار کاخوف دل سے نکل جائے گا۔۔ اس مقصد کے پیش نظر تقریباً ہرمناسب مقام پراس موقع سے متعلق قرآن وسنت کی تغلیمات بھی درج کی ہیں۔

(٣) افغان مجاہدین کی تظیموں اور عرب مجاہدین کے کارنامے تو عالمی رسائل و اخبارات میں کچھ چھپتے بھی رہے الیکن پاکستانی مجاہدین انتائی سمپری میں جو حیر تناک کارنامے انجام دیتے اورا پی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ان کی خبر بہت کم لوگوں کو ہے اس لئے میں نے وہ زیادہ تفصیل ہے بیان کئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے بھی ہے کہ میراسب سے زیادہ قریبی رابطدا نمی حضرات سے تھا میں ان کے حالات ووا قعات کو زیادہ تحقیق اوراعتا دے لکھ سکتا تھا افغان رہنماؤں اور تظیموں کے جو کارنامے مجھے اتنی ہی تحقیق اوراعتا دے صاصل ہوگئے انہیں بھی اہتمام سے بیان کیا ہے۔

(4)

الف \_

وا قعات کے بیان میں کڑی احتیاط کی خاطر میں نے ان امور کی پابندی کی ہے -واقعہ جس مجاہد کے ساتھ یاجس کے سامنے پیش آیا ،حتی الامکان میں نے اس سے وہ خود سنا ہے 'اور بسااو قات باربار سن کراسی وقت قلم بند کیا ہے 'اور دو سرے متعلقہ مجاہدین سے بھی اس کی امکانی تحقیق کی ہے 'جب تک کسی . واقعے کی صداقت مجھ پرروزروش کی طرح واضح نہیں ہوگئی 'تحریر نہیں کیا۔ اس جماد کی عجیب وغریب کرامتوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وحمایت کے پچھ واقعات میں نے شیخ عبراللہ عوام کی عربی کتابوں سے بھی لئے ہیں 'جن کے حوالے ساتھ درج کئے ہیں۔جماد کے دوران میری ان سے بار بار ملا قات ہوئی 'ان کے تقویٰ 'احتیاط اور جہا دا فغانستان کے حالات پر گری نظرے وہ حضرات بخوبی واقف ہیں جوان سے ملے ہیں 'وہ آخر دم تک افغانستان کے مخلف محاذوں پر عرب مجاہدین کی قیادت کرتے رہے 'اورانسی کو ششوں میں شهير بوت انهول في ما ين كتاب "آيات الرحمن في جها د الافغان " (ص ۲۵)میں صراحت کی ہے کہ دومیں نے یہ واقعات صرف ان مجاہدین ے لئے میں جن کے ساتھ یا جن کے سامنے وہ میش آئے اور میں واقعہ بیان كرنے والے مجاہد سے بسالو قات حلف بھی ليتا تھا۔"

کچھ واقعات میں نے پاکتانی مجاہدین کی تنظیم و حرکت الجمادالاسلامی " کے ماہنا ہے و حالار شاد" کے حوالے سے لکھے جیں الیکن ان واقعات کی تحقیق بھی میں نے ان مجاہدین سے خود مل کر کی ہے ۔

واقعات کی اس کھو دکرید میں مجاہد دوستوں کو باربار زحمت دیتارہا'اوران کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اسے نہایت خوشد لی سے بر داشت کیا 'بلکہ میرے ایسے سوالات سے بھی بد مزانہیں ہوئے جوشایدان کے نزدیک غیرضروری ہوں مثلاً سے کہ دوجس بہا ڈی کے دامن میں آپ کھڑے تھے وہ کتی اونچی تھی ؟ آپ اس کی کس سمت میں تھے؟ وہ خشک تھی یا سرسبز ؟ آپ کے ساتھ اور کون کون تھے ؟ وقت کیا تھا؟ موسم کیسا تھا؟" وغیرہ۔ اس تحریر کا آغاز ۱۹۸۸ء بیل ہوا تھا' مسودہ بھتا بھتا تیار ہوتا گیا' ماہنامہ دالبلاغ ''کراچی اور ''قومی ڈائجسٹ ''لاہور میں ''جہادا فغانستان میں '' کے عنوان سے قسطوار چھپتارہا۔ ''البلاغ ''میں ہیر ہے الثانی ۹۰ ۱۴ بھ (دسمبر ۱۹۸۸ء) سے رمضان ۱۱ ۱۲ ھو (اپریل ۱۹۹۱ء) تک میں ہیر (۲۰) قسطوں میں (کئی وقفوں کے ساتھ) شائع ہوا۔ پچھ حصے ''ار دو ڈائجسٹ ''لاہور' ہفت روزہ '' کلیپر''کراچی اور روز نامہ ''جنگ '' میں بھی شائع ہوئے \_\_\_ مجاہدین کی تنظیم ''حرکت الجمادالاسلامی'' نے بھی اس کتاب کے تین شائع ہوئے \_\_\_ مجاہدین کی تنظیم ''حرکت الجمادالاسلامی'' نے بھی اس کتاب کے تین شائع ہوئے ۔۔۔ مجاہدین کی تنظیم 'حرکت الجمادالاسلامی'' نے بھی اس کتاب کے تین شائع کو کہ ہرسال تصنیف جمال تک پنجی آئی شائع کر دی گئی۔

ملک اور بیرون ملک کے قارئین اور اہل قلم نے غیر معمولی انداز میں ان اشاعتوں کی پذیرائی فرمائی اور خطوط اور ملا قاتوں میں اسکی افادیت کا ظمار فرمایا 'اسے پڑھ کر بہت سے مردوں اور خواتین نے مال اور سازوسامان سے مجاہدین کی امدا د فرمائی 'اور بہت سے نوجوان مجاہدین کے قافلے سے جاملے اس سے امید قائم ہوئی کہ شایداللہ تعالیٰ نے اس حقیر کوشش کو قبول فرمایا ہے ۔

۔ لیکن ان سب اشاعتوں میں صرف ''ارغون'' (صوبہ پکتیکا) کی فتح تک کے حالات آئے تھے 'بعد میں لکھنے کاسلسلہ ذاتی مجبور یوں کے باعث تھو ڑا تھو ڑا چل کر طویل طویل عرصے تک رکتار ہا۔

یہ پانچواں ایڈیشن جو آپ کے ہاتھ میں ہے ' آگے کے منتخب حالات پر بھی مشتمل ہےا ور نظر ثانی شدہ ہے اس میں دوسوسے زیادہ صفحات کا اضافہ ہوا ہے ۔

یا در ہے کہ بیہ جہا دا فغانستان کی رو کدا دہے 'جس میں ۱۵ الا کھ شہید وں نے اپنا خون دے کرنہ صرف افغانستان کو کفر ہے دوبارہ آزاد کر وایا اور پاکستان کو اور اس کے گرم ساحل کے راستے سے شرق اوسط کے مسلم ممالک کو کمیونزم کی بلغار سے جوشد بد خطرہ لاحق ہوگیا تھااس کاسد باب کیا 'بلکہ در جنوں ممالک پر آزادی کے دروا زے کھول دیے کان آزاد ہونے والے ممالک میں ہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں ۔ یہ اس فساد کی رو کدا دنہیں جو فتح کے بعدا فغانستان میں نفسانیت اورا قتدار کی چھینا جھپٹی نے برپاکیا ،جس کا خمیازہ ہیہ ہے کہ وہاں کے سیاسی تنظیموں کے رہنما آج تک اینے ملک کامسئلہ حل نہ کر سکے ۔

یہ شرمناک خانہ جنگی جو ہوس اقتدار نے بر پاکروائی اس نے دشمنان اسلام کو جہاد اور مجاہدین پر بہننے کاموقع فراہم کیا الیکن طالبان کی صورت میں جوفیصلہ کن قوت اب افغانستان میں سامنے آئی ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ تفر کے مقابلے پر جوعظیم قربانیاں جمادا فغانستان میں دی گئی تھیں انشاء اللہ اب وہ اپنار تگ لار ہی ہیں اللہ تعالی طالبان کی اس ابھرتی ہوئی امیدافرا قوت کونفس وشیطان کے ہر کمر وفر یب سے اور دشمنان اسلام کی اس ابھرتی ہوئی اور المبیت سے نوا زے ۔ ہرسازش سے محفوظ رکھے اور اسے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی توفیق اور المبیت سے نوا زے ۔ فرح کابل کے بعد کے حالات امت مسلمہ کو یہ سبتی بھی دیتے ہیں کہ ہمیں کھلے گائی کے بعد کے حالات امت مسلمہ کو یہ سبتی بھی دیتے ہیں کہ ہمیں کھلے کافر دشمنوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی نفسانیت سے بھی بھر پور جماد ساتھ کر ناہو گا 'جس کافر دشمنوں سے جی نہیں 'بلکہ اپنی نفسانیت سے بھی بھر پور جماد ساتھ کر ناہو گا 'جس فی سر سر جماد کے بہترین شمرات سے امت کواب تک محروم کیا ہوا ہے ۔

بسرحال جمادی میہ رو کدا دامت مسلمہ کے لئے اس شا ہراہ کی مفصل نشان دہی کر قل ہے ،جس پر نہتے مجاہدین نے ۱۲سال چل کر دنیا کا نقشہ بدل ڈالا 'میہ شا ہراہ صبر آزما ضرور ہے ،لیکن اس تابناک مستقبل تک پہنچاتی ہے جو ہماراصدیوں سے منتظرہ اوراس جماد کی اوث سے جھانک رہا ہے ۔پشر طیکہ اپنی نفسانیت سے بھی بھر پور جماد کیا جائے ۔ محول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں سے والے دورکی دھندلی می اک نصویر دکھیے

محمر رفيع عثمانی دارالعلوم کراچی

۳ درمضان المبارك ۱۹ ۱۳ اه ۱ اجنوری ۱۹۹۹ء

# فهرست مضامين

| صفحه      | مضامين                        | صفحه       | مضامين                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| ۵٠        | تائيد فنبى                    | ۷          | ح ف آغاز                                                 |
| ۵۱        | ایمان افروزوصیت نامه          | rı         | نچين_ا <i>ور</i> شوق جهاد                                |
| ۲۵        | قارى امير احمد شهيد گلگتني    | r۵         | جماد کشمیر<br>جماد کشمیر                                 |
| ۵۸        | حافظ محمر عبدالله شهيد گلگتني | 74         | ر ضاکاروں میں بھر تی                                     |
| ۵۹        | عبدالواحد شهيدا راني          | 12         | جنگ نهر سوئز                                             |
| <b>1+</b> | عبدالرحمٰن شهيدافغاني ٌ       | ۲۸         | ء<br>عرب قومیت کا بھوت                                   |
| AI.       | محمر اقبال شهيد گلگتنيّ       | <b>19</b>  | جهادرن پیچھ                                              |
| II.       | مولوی محمد سلیم شهیدبری ّ     | <b>r</b> 9 | ۵ <u>۲۹ ا</u> ء کایاد گار جهاد                           |
| ٣٣        | اس معرکے کے زخمی طلبہ         |            | حدیث میں ہندوستان پر جہاد<br>- حدیث میں ہندوستان پر جہاد |
|           | اتوار ۱۵ مرشعبان ۱۳۰۸ ه       | ٣٢         | کی خاص نضیلت                                             |
| 4 P       | سراريل <u>۸۸۹ا</u> ء          | ۳۳         | مسلم قومیت دو تومی نظریه                                 |
| YY        | جنونی وز ریستان میں           | ۳۵         | لساني قوميت اور <u>ا</u> ك <u>1</u> 9ء كالميه            |
| ۸r        | آزاد قبائل كاعدن              | ſ*•        | قافلہ کے رفقاء                                           |
| 4*        | پاکستانی سر حدکے محافظین      | m          | حسرتين                                                   |
| 4 m       | مجاہدین کے سرحدی مرکز میں     | 2          | مولا نار شاد احمه شهیدٌ                                  |
| 44        | مولانار سلان رحمانى           | ۲4         | :<br>زندگی کا آخری معرکه                                 |
| ۷۵        | روسی گاڑیوں کا قبر ستان       | ſ"A        | ے سر وسامانی<br>بے سر وسامانی                            |
| 40        | قابل رشك اخلاص وتواضع         | (* q       | تقدیرکا فیصله                                            |
|           |                               |            |                                                          |

| صفحه   | مضامين                            | صفحه | مضامين                              |
|--------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| •••    | روس کے تین جاسوس قیدی             | 44   | و شمن کے <b>فوجی قا<u>فل</u>ے</b>   |
| 1+1    | مجامدین کی شرعی عدالتیں           | ∠9   | دو شهیدون کاباپ                     |
| 1+1    | كلا شنكوف اوراسكى تربيت           | ۸٠   | عجيب وغريب                          |
|        | پیر۔۱۱؍ شعبان ۴۰۸ اھ              | ۸r   | روی گن شپ ہیلی کا پٹر               |
| 1+1"   | سراريل ۱۹۸۸                       | ۸۳   | کمیونسٹوں کی شر مناک چیرہ دستیاں    |
| 1•1"   | ا فغانستان کے صوبہ پھٹیکا میں     | ۸۳   | جهادِا فغانستان كا آغاز ئس طرح ہوا؟ |
| 1•٨    | دادی ار غون میں                   | ۸۵   | غاهر شاه كاعبر تناك انجام           |
| 11•    | خانی قلعہ کے مر کز مجاہدین میں    | ۸۷   | واؤد خان كاعبر تناك انجام           |
| Hr     | مجابدين كاكحانا                   | ۸۷   | اعلان جهاد                          |
| 1111   | مجاہدین کے مراکز                  |      | تر ه کئ کاانجام                     |
| 111    | "نصر الله" اور چه میلی کا پیر     |      | حفيظ الله امين كالنجام اور          |
| 114    | ميں -اور مجاہدين                  |      | روسی فوجوں کی بلغار                 |
| ITT    | ايك ظش                            | 9+   | بر ک کار مل کا نجام اور نجیب اللہ   |
| 122    | رات کی پهره داری                  | 91   | مجامد مین کااسل <sub>حه</sub>       |
| ודרי . | کیمپ کی پهر ه داری کاخاص طریقه    | qr   | مجابدين كااصل هتصيار                |
| Ira    | كوذ ورد كااستعال عهدر سالت بيس    | 92   | الله تعالى كى غيبى امداد            |
|        | منگل ۷ ار شعبان ۱۸۰۸ اه           | 91"  | وسثمن کے نقصانات                    |
| 114    | ۵رار بل ۱۹۸۸ء                     | 90   | نام نهادامر یکی امداد               |
| 119    | كمانذ زبير احمد خالد              |      | مجامدين اور جنيوا سنجهونة           |
| 1111   | مجابدين كاحبلسه                   | 92   | امريكى اسٹينتر ميزائل               |
| (M)    | ائك دين فريضه-اسلحه مين خود كفالت | 9.A  | امريكي منافقت اور مجامدين كاجواب    |
|        |                                   |      |                                     |

| صفحه | مضامين                          | صفحه               | مضامين                                           |
|------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 141  | میں فائز -ہر گولہ نثانے پر      | ۱۳۵                | نش نه بازی۔ عظیم عباد <b>ت</b>                   |
| 144  | " ده شعه " بھی گر جتیر ہی       | 11"9               | حملے کے لئے روا نگی                              |
| ۱۷۴  | وستمن کی پریشانی                | 114+               | ار غون حچھاؤنی کی فوجی اہمیت                     |
| 140  | اطاعت امير                      | IMI                | بوسٺ"زامه خوله"                                  |
| 144  | جهاد کی ایک اور کرامت           | الدلد              | "مڑ ذگہ" کے مر کز مجاہدین میں                    |
| ۱۷۸  | میز ائیلوں کاٹر ک               | ۵۳۱                | ا يک بر وفت اطلاع                                |
| 149  | آج کے حملے میں وسٹمن کے نقصانات | וויץ               | کم نڈرصاحب کی ہدایات<br>۔                        |
|      | بده-۱۸ شعبان ۲۰۸ اه             | 184                | دل کی حالت ِ زار<br>                             |
| 1/4  | ۲ راپریل ۱۹۸۸ء                  | 16.4               | الله تعالی کی دینگلیری                           |
| 14+  | یان کی عادت۔اور جماد            | 157                | میدانِ کار زار میں<br>-                          |
| IAI  | ۔<br>واپسی                      | 100                | محاذ کی صورت ِ حال                               |
| 185  | اميرالحرئة قارى سيف الله اختر   | 102                | سكينت                                            |
| IAM  | تین طیارے مار گرائے             | <b>∤</b> Y+        | حلے کا کامیاب آغاز                               |
| ۱۸۵  | د ستمن کی چو کی کامحاصر ہ       | 141                | کمانڈ زبیر کادوسر آگولہ<br>پیشری                 |
| IAY  | صبر آزماحادیثه                  | M                  | و مثمن کی ہے سود گولہ باری                       |
| 147  | قلعه نيك محمر كي فتح            | 170                | ہم نوار دوں کے گولے بھی" تیریمدف"<br>شمر ک محصلا |
| 188  | بقيه تعليم كاقدرتي انتظام       | מדו                | د شمن کی او حچھی حپال<br>ایک تمسن مجامِد کا یقین |
| [9]  | جهاد کی تنین قشمیں              | 111                |                                                  |
|      | جعرات ۱۹رشعبان <u>۴۰۸</u> اره   | 174                | سحیت زایک پر کیف اعجوبه<br>حضرت شیخ الهندگار شاد |
| 191" | ٤/١٧ م                          | 114                | عطرت ریا هماره ادر ساد<br>او چپی چال کاکاری جواب |
|      |                                 | / <del>***</del> * | ÷.5.07000\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        |

| صفحه                | مضامين                          | صفحه        | مضامين                                                              |
|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     | اس جہاد کے عالمی اثرات          | 197         | سانپ چھو۔ جہاد کی ایک اور کر امت                                    |
| rra                 | اور د شمنول کے اندیثے           |             | جعد ٢٠٠ شعبان ١٢٠ه                                                  |
| rmi                 | خونی ڈراھے کی تیاری             | 197         | ٨ راير بل ١٩٨٨ و ١                                                  |
| rmi                 | صدر ضیاءالحق کی شهادت           | 199         | يوى بهن كى و فات كاذا تى الميه                                      |
| rrr                 | جنرل اختر عبدالرحمٰن شهيدٌ      | <b>**</b> ! | كمانثدرزبير كافحط                                                   |
| rma                 | روسی د همکیال-اور صدر ضیاء      | ***         | شهيد كاجنت ميں افطار                                                |
| 227                 | اس مجر مانه کارروائی کی تحقیقات | 4+0         | حنيوالسمجھوية اور پاکستان                                           |
| rm9                 | گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے | F+4         | معمجھوتے میں پاکستان پر کڑی پابند میاں                              |
| ***                 | شهيد كاجنازه                    | r• <u> </u> | روسی فوجول کی پسپائی                                                |
| ا۳۲                 | اس وقت کی جنگی صورت ِ حال       | r•A         | لطيفه                                                               |
| ۲۳۲                 | صوبه" پخترکیا" کی فتح           | r+9         | پورا کفرایک ملت<br>ن                                                |
| ٣٣٣                 | فتح شرنه                        | MII         | امت مسلمه کاموقف                                                    |
| ۲۳۳                 | فتح ارغون                       | rir         | عالمی طاقتوں کا دباؤ                                                |
|                     | مجامدین نے افغانشان کے          | rim         | پر ندے۔ مجاہدین کاریڈار<br>دونہ نے ہیں۔                             |
| * 17 17             | ،<br>۳ صوبول پر قبضه کرلیا      | r16         | ''ار غون'' کی صور ت ِ حالِ<br>مصر که تند میرون میرون                |
| ۲۳٦                 | پاکستانی مجامدین کا ایک اعزاز   | <b>719</b>  | صدر ضیاءالحق اور جهادا فغانستان<br>رزیند میر ریند که به دوند        |
| <b>ተ</b> ሮለ         | زامه خوله کاد فاعی حصار         | F14<br>FF1  | افغانستان کادینی پس منظر<br>ک نه ک نه نیسه ن                        |
| 449                 | بارودی سر نگول کی صفائی         | ***         | کمیونزم کی خونیں بلغار<br>سرمین سرم سور مین                         |
| <b>r</b> ۵1         | آزمائثی حمله                    | ***         | پاکستان کی کڑی آزماکش<br>جمادییں صدر ضیاء کے کارناہے                |
| <b>7</b> 0 <b>7</b> | ے<br>کمانڈرول کی شور ٹی         | rry         | جمادیں صدر صیاء سے فارنا سے<br>نظر وں کا تارا۔ کچھ آئکھوں کا کا نثا |
|                     | <u> </u>                        | ,, (        | تطرون ۱۵ تارا <del>- پاند</del> ۱ مسون ۱۵ تارا                      |

| صفحه          | مضامين                          | صفحه        | مضامين                         |
|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| ۲۷۵           | كرامتول كاظهور                  | ۳۵۳         | <u>نملے کا پر</u> وگرام        |
| <b>r</b> ∠∠   | معاون پوسٹول پر قبضه            | raa         | وصيت نام                       |
| ۲۷۸           | زخى مجامدين اور شهيد            | ۲۵٦         | ا يک حادث                      |
| r_9           | مولاناار سلان کی پریشانی        | 102         | مجامد د ستول کی تشکیل          |
| PAI           | ر حمت الله شهيد                 | 701         | حمله آور د سته                 |
| ۲۸۳           | فتح مبين                        | ran         | ریزرو دسته(احتیاطی گروپ)       |
| ۲۸۳           | مالِ ننیمت کی شرعی تقتیم        | ۲۵۸         | توپ خانه                       |
| ray           | كمانڈر زبير كاياد گار خط        | r09         | دەشكە(اننى ايئر كرافث)وستە     |
| raa           | غنيمت                           | 749         | گرینوف ہیوی مشین گن گروپ       |
| r9+           | دنثمن طاقتول كالتيسرا وار       | <b>r</b> ۵9 | د فاعی دسته                    |
| 494           | فاتح ارغون سے آخری ملاقات       | <b>۲</b> ۲+ | جراکت د ندانه                  |
| rgm           | روس کے مقبوضہ مسلم ممالک        | ryr         | مجامدین کی بے بسی              |
| 190           | قفقاز کے مسلم ممالک اور ریاستیں | 775         | بر و نت کار روائی              |
| rey           | وسطایشیاء کے مسلم ممالک         | *11"        | خو فناک-اور عحیب               |
| rer           | دوسرے مسلم ممالک                | ۵۲۲         | کڑی آزمائش                     |
| 799           | " ماوراء النهر 'مُكاعلاقه       | 174         | انتنائي خطرناك صور تحال        |
| 1"+1          | یمال کے مسلمانوں پر کیابیتی؟    | 777         | نصرت نیبی                      |
| <b>"•"</b>    | أيك مهاجر كي پيتا               | 12+         | مر کزی پوسٹ پر چڑھائی          |
| <b>1™+</b> .≤ | ردى كميونسٹول كا"طريقة وار دات" | 121         | توپ پر ڈر امائی قبضہ           |
| <b>*•</b> 9   | افغانستان میں" تیسرے مرحلے"     |             | افغان مجاہدین کی موٹر کارروائی |
| p-4           | كاحثر                           | ۲۷۳         | مر کزی پوسٹ پر قبضہ            |
|               |                                 |             |                                |

| صفحہ         | صفحه مضامين                       | مضامين                                  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| raa          | ۳۱۳ فتح کی بھاری قیمت             | افغاني كميونسك                          |
| 202          | ۳۱۵ زخمی کمانڈر                   | دْ اكْمْرْ نْجِيبِ اللَّهُ كَالْمْرْبِ؟ |
| ١٢٣          | ۳۱۲ ووبسرے زخمی-اور دوشسید        | خوست كامحاذ                             |
| <b>"Y"</b>   | ٣١٧ "لنڌ بے مل پوسٺ" کی فتح       | مشکل ترین محاذ                          |
| ምዣሮ          | ٣١٨ "رّب لوڻا بوسٽ" بھي فتح ہو گئ | مجابدين صف شمكن                         |
| ۵۲۳          | ۳۱۹ "باژی"کا خطرناک معرکه         | کرامتوں کا ظہور کب ہو تاہے؟             |
| <b>74</b> 42 | ٣٢٣ نارچ کسنے جلائی؟              | مولانا جلال الدين حقاني                 |
| M44 .        | ۳۲۳ کھو کے شیر                    | عبائب نفرت                              |
| T41          | ۳۲۸ پېلاشىي                       | مريگ كاعجيب دا تعه                      |
| ٣٢٢          | ۳۲۹ فتح سين                       | کمانڈرزیر خوست کے محاذیر                |
| ٣٧٣          | ۳۳۲ دوسراشهید                     | خوست کے ار دگر د                        |
| ۳۷۲          | ۳۳۳ كمانڈرزير - سوئے منزل         | " تور کمر "کا محاذ                      |
| m 2 9        | ۳۳۴ مجاہدین کی عبور کی حکومت      | "بازی"کا محاذ                           |
| MAK          | ۳۳۶ روی فوجول کی تکمبل بسپائی     | "بے سر وسامانول"کی تیار ی               |
| ۳۸۲          | ٣٣٩ زير کے پیچھے فاروقی بھی!      | مجامدین کے دہتے                         |
| <b>"</b> 10  | ۳۴۰ جزل تائی کی بغاوت             | پچکیاں-"منظور <sub>ک</sub> اونت"        |
| 414          | ٣٣٢ "تورغڙه"کي فتح                | جنت كاسودا                              |
| ۳۸۷          | ۱۳٬۳۴۰ شهرنی آبادی کامسئله        | نائب كماتڈر – عبدالرحمٰن فارو قی        |
| <b>7</b>     | ۳۳۸ جلال آباد پر ناکام حمله       | " تۆر کمر "کامعرکہ                      |
| ۳۸۹          | ۳۵۱                               | نثين رخاحمله                            |
| r 91         | ۳۵۳ خلیج کاشاطرانه بر ان          | د يكنا!"كوئي فوجي بھا گئے نديائے"       |
|              |                                   |                                         |

| صفحه         | مضامين                                           | صفحه             | مضامين                    |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| ۲۲۷          | گھوڑا                                            | m 4 lm           | خوست کی فیصلہ کن جنگ      |
| اسم          | حافظ رب نواز                                     | m90              | شورى قوماند انان          |
| ۵۳۳          | فتح مبين                                         | max.             | اس و فتت محاذ کی صور تخال |
| 449          |                                                  | 14.44            | اسئذ ميزائل               |
| بالمام       | اس فنتی خاص خاص با تیں                           | P + D            | كامياب آغاز جنك           |
| ۲۳۲          | قيدى جزل كاانثروبو                               | r*-∠             | مجاہدین کے نمینک          |
| 4            | مشورے کی دینی اہمیت                              | <b>9</b> • ۳     | كلستويم                   |
| ۳۵۳          | مشوره کن امور میں ہوناچا ہیئے                    | ۰۱۱              | نیام بم                   |
| 200          | ار کان شوری میں دووصف ضروری ہیں                  | ۱۱۳              | موت کے چ-اوربار دوی فیت   |
| ray          | مشورے کی شرعی حیثیت                              | ሱ I ሎ            | چنار پوسٹ کی فتح          |
| ۲۵۸          | آنخضرت علی کو مشورے لینے<br>کا حکم کیول دیا گیا؟ | ۳۱۵              | آسانی رسد                 |
| m 6 9        | ،<br>اسلام کاطر ز حکومت"شورائی"ہے                | MIA              | "فاران باغ "کی طرف_سے     |
| ۳ <b>۲</b> + | مغرنی جمهوریت                                    | M14              | مزيد كاميابيال            |
|              | مثورے میں اختلاف رائے ہوجائے                     | rri.             | المناك حادثة              |
| ۳۲۳          | توفیعله کیسے ہو؟                                 | rri              | پر خطر 'کیکن ناگزیر       |
|              | ہر کام میں تدبیر کے ساتھ اللہ پر                 | #F# <sup>*</sup> | دوڑ تی کیسر               |
| m<br>ተ       | ۔<br>توکل ضروریہے                                | <b>ሮተ</b> ሮ      | دوسر امر حله              |
| <b>71</b> 2  | اشارىي                                           | ۳۲۵              | تيسرامر حله               |



پی آئی اے کا طیارہ صبح ٹھیک آٹھ بجے کراچی ہے ماتان کے لئے روانہ ہوا ' تو دل کی کیفیت کچھ مجیب می تھی 'ماتان کے بعد جو طویل سفر در پیش تھا اس کا خوشگوار تصور ہی دل میں سروراورولولہ پیداکر رہاتھا \_\_\_ ہم جمادا فغانستان میں شرکت کے لئے صوبہ پکتیکا کے دوارغون'' کے محاذیر جارہ جھے افغانستان کے بارے میں دو جنیوآ بجھوتے'' پرابھی دسخط نہیں ہوئے تھے 'مذاکرات جاری تھے 'جن کی گونج بوری دنیامیں سائی دے رہی تھی ۔

طیارہ مستقبل کی طرف بڑھاتو میرے تصورات ماضی میں جھاتکنے گئے \_\_\_ بچپن سے جوانی اور جوانی سے کہوات تک جہاد کے جتنے مواقع سامنے آئے تھے 'سب کے بھولے بسرے مناظر کیے بعد دیگرے یاد آتے چلے گئے 'جن میں پر شوق ولولے بھی تھی 'عبرت آموز حسرتیں بھی \_\_\_ ان یادول کا کوئی ذکر کئے بغیر آگے بڑھنا'اس سفرنامے کے ساتھ ناانصافی مجتابوں 'کیونکہ سفریں سیبھی میرے بم رکاب تھیں 'بلکہ یمی یادیں اس سفرجہاد کالیں منظر بھی ہیں -

## بچین \_\_\_ اور شوق جماد

بچین میں جب سے تاریخ اسلام کے ولولہ انگیز واقعات کانوں میں پڑنا شروئ ہوئے جہاد کاشوق بھی عمر کے ساتھ بڑھتا چلا گیا ۔۔۔ ۱۹۳۱ء میں جب تحریک قیام پاکستان شاب پر تھی 'میرے بچین کا زمانہ تھا اینے آبائی وطن '' ویوبند''ضلع سمار پنور' یو پی میں شاب پر تھی 'میں میں تقریباً چھ سو بچے با قاعدہ رکن بھے ۔ہم برجعہ کو نماز جمعہ کے بعد جلوس فکالتے 'ویوبند کے بازاروں اور اہم مقامات سے

گذرتا ہوااورا یمان افروز نعرے لگا ہوا یہ جلوس ، قصبہ دیوبندی تخصیل اور پولیس تھانہ کی مشترک عمارت کے سامنے پہنچ کر دیر تک مظا ہرہ کرتا ۔ نگریز حکومت کے اہل کار جلوس کی آواز دور سے سنتے ہی عمارت کا گیٹ اندر سے بند کر لیتے ۔ اس سے ہمارے حوصلے اور برحتے اور نعروں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ جاتا ۔ ہمارے مقابلے پر کا گمریبی بچول کے جلوس بھی نگلنے گئے ، نعرہ بازی کا خوب مقابلہ ہوتا اور بھی سنگ باری کی نوبت بھی آجاتی ۔ اپنے وہ ولولہ انگیز نعرے آج بھی کانوں میں گو نجتے ہیں ۔ مسلمانوں کی جس نسل نے پاکستان بنایا تھاوہ تو تقریباً رخصت ہو بچی ، جس نسل نے پاکستان بنتے دیکھا اب وہ بھی رخصت ہورہی ہے ، لیکن رخصت ہونے سے پہلے اس کی ایک ذمہ داری سے بھی ہے کہ وہ ان تاریخ ساز نعروں کی آواز بازگشت نئی نسل کو پہنچاتی رہے ۔ کیونکہ سے صرف فوان تاریخ ساز نعروں کی آواز بازگشت نئی نسل کو پہنچاتی رہے ۔ کیونکہ سے صرف نعرے شیں 'ہمارا قومی منشور ہیں ۔ جو ہمارے رہنماؤں نے خوب سوچ سمجھ کر ہمیں دیئے ۔ نشعے ۔

بإكستان كالمطلب كيا لاالبرا لاالثد بھائی بھائی (ہمارا یہ نعرہ کانگریپوں کے نعرے 'مہندو مسلم مسلممسلم بھائی بھائی''کے جواب میں ہو تاتھا۔) يأثبتان لے کے رہی گے دینایڑے گا بأكستان ہند و ستان بٹ کے رہے گا مأكستان بن کے رہے گا باکستان بنائیں گے اینا سرکٹائیں گے یاکستان بنائیں گے سینہ برگولی کھائیں گے خون کی ندیاں برائیں گے پاکستان بنائیں گے زندهباد بأكستان الثداكير نعره تكبسر

و قنا ' فو قنا ' ہمارے جلے بھی ہوتے 'ان میں جمادی ولولد انگیز نظمیں اور پر جوش تقریریں ہوتیں ' جو ہمارے بزرگ ہمیں تیار کرکے دیاکرتے تھے۔

کے ۱۹۴ع میں جب پاکتان دنیا کے نقشہ پر ۔۔۔ دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کی حیثیت سے ۔۔۔ نمو دار ہواتو میری عمر کا بار ہواں سال تھا ۔ ہند وؤں کی سوچی تجھی اسکیم کے تحت اچانک دبلی اور مشرقی پنجاب وغیرہ اور ہمارے گر دوپیش میں آگ اور خون کا طوفان برپا ہوگیا' ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی جارہی تھی ۔ ہم سب بھائیوں نے در بنوٹ' (لاتھی سے لڑائی کافن ) اپنے بھائی جان جناب محمد زکی صاحب کیفی مرحوم سے سیھا تھا' جو بلند پایہ شاعر ہونے کے باوجو داس فن کے بھی ما ہرتھے ۔ اور شوق جمادان کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا ۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت یہ فن باضابطہ داخل نصاب تھا' اور ہند و مسلم فسادات میں بہت کام آنا تھا' یہاں کے مسلمان اس فن میں طاق سے اور مقامی ہند ووں پران کار عب رہتا تھا۔

آئے دن خبریں آئیں کہ آس پاس کے دیمات کے ہند وسکھ مل کر دیوبند کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں 'راتوں کو مسلمان اپنے محلوں میں پہرہ دیتے 'اور ہم بی خمازوں کے بعد بردی ہے تابی ہے دعائیں کرتے کہ حملہ ہوجائے 'خوب لڑائی ہو 'اوراس میں ہمیں بھی حصہ لینے کاموقع ملے اس وقت ہمیں سے معلوم نہیں تھا کہ آنخضرت بیائیے میں ہمیں بھی حصہ لینے کاموقع ملے اس وقت ہمیں سے معلوم نہیں تھا کہ آنخضرت بیائیے کے جمال ایک طرف جماد فی مبیل اللہ کے اسے فضائل بیان فرمائے ہیں ساتھ ہی ہے ہوایت بھی فرمائی ہے کہ :

"لَا تَتَمَنُّو الِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْتُلُو اللَّهَ الْعَافِيةَ،

فَا ذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا وَ اعْلَمُوْ ا أَنَّ الْحَنَّةَ

تَحْتَ ظلًا ل السيُّوْف"

ان کا مجموعہ کام ددکیفیات " کے نام سے جمیا ہے۔

دو دسمن سے الزائی کی تمنانہ کرو اوراللہ سے عافیت مانگو' (لیمیٰ بید دعاکر و کہ جنگ کھڑا ہو' یا بید دعاکر و کہ جنگ کھڑا ہو' یا ہمارے مطالبات تسلیم کرلے )اور جب دشمن سے مقابلے کی نوبت آئے تو ڈٹ جاؤ اور یا در کھو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔''

(ميح ملم بحاب بمار . مديث ١٤٣٢)

بسرحال! دشمن نے دیوبند پر حملہ کرنے کی بھی ہمت نہ کی \_\_\_ یوں لگتا ہے جسے بھائی جان مرحوم نے بیاسی زمانے میں کماہو کہ \_\_\_

کیا خبر تھی جراتیں دل کی بنیں گی حسرتیں! دکھ کر کشتی کو طوفال' رخ بدلتے جائیں گے

بہال تک کہ مئی ۸ ۱۹۴ء میں ہم ہے وقت حسرت ۴۴ ورعزائم کا سمند رول میں لئے ہجرت کر کے پاکستان آگئے ۔۔۔ پاکستان کیا تھا؟ ۔۔۔ دلکش خوابوں کی تعبیر 'امن اور محبتوں کا گھوارہ 'عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز 'فی الحال علمی اور معاشی طور پر پس ماندہ 'گر لامحدود وسائل اور جمدوعمل کے وسیج میدانوں سے مالا مال ۔۔۔ ایسی ملت کا وطن جو جذبہ ایمان سے سرشار ہوکر اس پر بست پچھ قربان کر چکی تھی 'سب پچھ قربان کر نے کے جذبہ ایمان سے سرشار ہوکر اس پر بست پچھ قربان کر جکی تھی 'سب پچھ قربان کر نے کے لئے تیار تھی ۔سب کامیہ عقید ہا ورعزم کہ بقول بھائی جان مرحوم ۔۔۔

ہم ایک خدا کے قائل ہیں 'چدار کا ہربت تو ڈیں گے

ہم حق کا نشال ہیں دنیا میں' باطل کو مٹاکر وم کیں گے۔ -

سے سبر ہلالی پرچم ہے' ہر حال میں سے امرائے گا

یہ نغمہ ہے آزادی کا' دنیا کو سنا کر دم لیں گے

یہ بات عیال ہے دنیا پر ' ہم چھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں

یا بزم جمال مرکائیں گے ' یا خوں میں نماکر دم لیں گے

#### جس خون شہیداں ہےاب تک' بیہ پاک زمین رنگین ہوئی اس خون کے قطرے قطرے سے 'طوفان اٹھاکر دم لیں گے

کاش السی وقت پوری قوم کواس راه متنقیم پر رواں دواں کر دیا جاتا جس کے لئے سیہ علام اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے سیہ بے قرار تھی اور جس کے لئے اپناسب کچھ لٹاکراس نے یہ وطن بڑے ار مانوں سے حاصل کیا تھا \_\_\_ کاش الیہا ہو تا تو تا ہماری تاریخ اور جغرافیہ دونوں مخلف ہوتے \_

#### جمادكشمير

اس وقت مجاہدین کشمیری تندو تیزیلفار کے سامنے ' بھارتی فرج کی تمام زور آزمائیاں ناکام ہو چکی تھیں ' وہاں کی نام نماد حکومت نے اس خوف ہے کہ مجاہدین اب سری نگر میں بھی داخل ہونے ہی والے ہیں ' دارالحکومت سری نگر سے جموں منتقل کر لیا تھا' نگر عین اس وقت جبکہ جماد کشمیر فیصلہ کن مرصلے میں داخل ہو چکا تھا' غیرمسلم عالمی طاقتوں نے بچے میں پڑکر چالبازیوں سے اس مقدس جماد کو رکوا دیا' جانباز مجاہدین نے جو جنگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر میدان کار زار میں جیت کی تھی 'اے ہمارے قائدین نے ذراکرات کی میز پر ہرادیا \_\_\_ اس وقت بھی جماد کشمیر میں حصہ لینے کی حسرت ہی رہی ۔

#### پانی پانی کرگئی مجھ کو تلندر کی ہے بات تو جھکا جب غیر کے آگے ' نہ من تیرا' نہ تن

پھرجب میری عمرتقریباپندرہ سال تھی اور پاکستان کے سب سے پہلے وزیراعظم شہید ملت خان لیافت علی خان مرحوم نے بداعلان کیا کہ بھارت نے اپنی نوے فصد فوج پاکستان کی سرحد پر لگادی ہے 'تو پورے ملک میں جماد کا جوش وخروش قابل دید تھا اس وقت ملک میں مسلم لیگ ہی تناسیا ہی جماعت اور وہی ہر سرافتدار تھی 'وہ دور آج بھی یاد آتا ہے 'جب پاکستان کے مسلمان نہ سیاسی جماعتوں میں بیٹے تھے 'نہ صوبائی اور لسانی

تعضبات کاکمیں وجود تھا'نہ فرقہ وارانہ جھگڑوں نے سرابھارا تھا'سارے مسلمان' صرف مسلماناور صرف پاکستانی تھے۔

#### رضا کاروں میں بھرتی

اس زمانے میں ورپاکتان مسلم لیگ نیشنل گار ذری تنظیم قائم ہوئی تھی،
وزیراعظم کا اعلان سنتے ہی لوگ اس میں بھرتی ہونے گئے ۔ حضرت والد ماجد ﷺ کی اجازت سے میں اور مرے برا در بزرگوار جناب مجد ولی را ذی صاحب 'اور پھو پھی زاد بھائی جناب فخر عالم صاحب بھی 'جماد کی تربیت حاصل کرنے کے لئے اس میں شامل ہوگئے 'کئی ماہ تک اس میں سرگری سے حصہ لیا 'ہم رضا کاروں کے دستے روزانہ رات کو شہر کی سمڑکوں پر مارچ پاسٹ کرتے ہوئے 'اور جماد کے ولولہ انگیز ترانے جوش و خروش سے پڑھتے ہوئے گذرتے 'مجیب سمال ہو تا تھا 'رضا کاروں کی تعدا دمیں ہرروزاضافہ ہور ہا تھا ۔ ہمیں منگھو پیرے بیچھے کی بہاڑیوں میں گئی روز جنگی مشقیں بھی کرائی گئیں ان کالطف تھا۔ جمیں منگھو پیرے بیچھے کی بہاڑیوں میں گئی روز جنگی مشقیں بھی کرائی گئیں ان کالطف تھا۔ جمیں منگھو پیرے بیچھے کی بہاڑیوں میں گئی روز جنگی مشقیں بھی کرائی گئیں ان کالطف

سرکیف ابھارتی بزول اواج توکسی جنگ کے بغیری واپس ہوگئیں ،گرہمیں اس بہانے جہاد کی تربیت حاصل کرنے کا چھاموقع مل گیا' پوری قوم میں جذبہ جہادا زسرنو تازہ ہوگیا اور واگه اور لاہور کے درمیان مشہور دوبی آربی نسر "وجودمیں آئی جس نے بعد میں ۱۹۶۵ء کے جہاد میں تاریخی کر دارا دا کیا اور آخر تک بھارت کیلئے در د سمریٰ رہی ۔

> خام ہے جب تک' تو ہے' مٹی کا اک انبار تو پختہ ہوجائے تو ہے' شمشیر بے زنمار تو

#### جنگ نهرسو ئز

پھرتقریباً ۱۹۵۳ء میں جب برطانیہ 'فرانس اور اسرائیل نے مل کر نسرسوئزیر ا جانک حملہ کیا 'توبرا در ملک مصرکے و فاع کے لئے پاکستان کا بچہ بچیہ بے باب ہو گیا 'میہ ب تالیاس قرآنی عقیدے کافطری تقاضاتھی 'جس پر پاکستان معرض وجو دمیں آیا تھا کہ:

> "انَّمَا الْمُتُومِنُو نَ احْوَ ةٌ" (لحجرات: ١٠)

> > «مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔"

اور آنخضرت ﷺ کاس ارشاد کامظیر تھی کہ: "ٱلْمُئُومِنُوْنَ كَرَجُلِ وَّاحِدِ، إِنْ اشْتَكْيِ عَيْنُه

اشْتَكْي كُلُّه ، وَ ان اشْتَكْي رَ اسُه اشْتَكْي كُلُّه "

''سارے مسلمان شخص واحد (کے جسم )کی طرح ہیں کہ اس کی آنکھ دکھتی ہے تو بوراجسم دکھنے لگتا ہے اور سرمیں در دہوتا ہے تو بوراجهم تکلیف زده بوجاتا ہے۔" (مسلم كتاب البر ٢٥٨٦)

میری عمراس وقت سترہ سال تھی 'وارالعلوم کراچی کی قدیم عمارت (ناکواڑہ)
میں درس نظامی کے ابتدائی در جات میں زیر تعلیم تھا 'ہم سب طلبواس جماد میں شرکت کے
لئے بے چین ہوگئے 'ہمارے جذبہ جماو کو دیکھتے ہوئے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
صاحب ﷺ نے \_\_\_\_ جو دارالعلوم کے صدر سے \_\_\_ اور ہمارے بہنوئی جناب مولانا
نوراحمد صاحب ﷺ نے \_\_\_ جو دارالعلوم کے ناظم تھے \_\_\_ ان دونوں بزرگوں نے
طلبہ کو نہ صرف اجازت دے دی 'بلکہ مصر ہے جے کے لئے ایک طیارہ بھی چارٹر ڈکرنے کی
طلبہ کو نہ صرف اجازت دے دی 'بلکہ مصر ہے جے کے لئے ایک طیارہ بھی جارٹر ڈکرنے کی
تاریاں کرلیں 'اور روائگی کے انتظامات مکمل ہونے تک ہمارے لئے دارالعلوم میں شری
دفاع اورا بتدائی طبتی المداد کی تربیت شروع کرا دی \_

#### د عرب قومیت ٬٬ کا بھوت

ہم نمایت ذوق شوق سے بیر تربیت حاصل کر رہے تھے اور مصرر وائل کے لئے بہ تاب انظار کاایک ایک دن بھاری معلوم ہور ہاتھ الیکن ا چانک اس خبر سے تلملااٹھے کہ مصرکے صدر جمال عبدالنا صرفے جس پر نام نما دو حرب قومیت ''اور دوعرب و طنیت'' کی بھوت سوار تھا' پاکتانی رضا کاروں کی آمد پر پابندی لگادی ہے ۔۔۔ بحداللہ تربیت و مکمل ہوگئ 'لیکن جماد مصر میں شریک نہ ہو سکنے کا نا قابل بیان غم ہوا 'رب طلبہ خون کے گونٹ پی کر رہ گئے ۔ا دھر جمال عبدالنا صرفے خلیج عقبدا پنے ہاتھ سے گنوا دی ۔اور بعد کی ایک جنگ میں مصرف صحرا بینا شام نے جولان کا پہا ڈی علاقہ اور اردن نے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہاتھ سے کھو دیا۔۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی' دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کیا بردی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں زاتیں ہیں کیا زمانے میں پننے کی کہی باتیں ہیں؟!

#### جمادرن يجمه

پھر ۱۹۲ یا ۱۹۵ عیں جب میں حضرت والد ماجد ﷺ کے ساتھ جج کو گیا ہوا تھا 'تو ایک روزمکہ مکر مہ کے بازار میں اچانک ایک عرب دو کا ندار نے یہ خبر سنائی کہ ''دن پچھ''
کے علاقے میں پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑگئی ہے ' سنتے ہی دل کا جو صال ہوا '
کیے بیان کروں \_ مگر جب وطن لوٹے توجنگ ختم ہو چکی تھی 'ہاری بہا درا نواج کے ولولہ انگیز کار نامے اور اللہ تعالیٰ کی فتح ونصرت کی ایمان افروز داستانیں بچہ بچہ کی زبان پر تھیں ' بھارتی اوزاج کی بز دل کے مضحکہ خیز واقعات ہرمجلس کا دلچسپ موضوع ہے ہوئے تھیں ' بھارتی اوزاج کی بز دل کے مضحکہ خیز واقعات ہرمجلس کا دلچسپ موضوع ہے ہوئے سے 'اس جماد میں رضا کاروں کی شمولیت کی نوبت آنے سے پہلے ہی پاکستان کی مجاہدا فواج نے بھارت کا دماغ ٹھکانے لگادیا تھا۔

#### ۱۹۲۵ء کایا د گارجها و

پرستبرہ ۱۹۱۱ء میں جب پاکستانی افواج مقبوضہ کشمیر میں جھمب اور جو رایاں کے کاز پر تیزر فار پیش قدی کررہی تھیں اور پاکستانی عوام ہرروزان کی تازہ ترین فتوحات کے انہور کی سے نمال ہور ہے تھے اچانک استمبرہ ۱۹۱۹ء کی صبح کاذب کے وقت بھارت نے لاہور کی سرحد'' واگہ'' پر بھر پور حملہ کر دیا' یہ حملہ اس قدرا چانک انتامنظم اور ایسا بھر پور تھا کہ بھارت کے کمانڈرا نچیف جزل چو دھری نے اپنار باب حکومت کو یقین دلایا تھا کہ آج شام کو ہم لاہور کے جیم خانہ کلب میں آپ کو شرابول کے جام پیش کر کے فتح کاجشن منائیں گے 'عالمی فوجی مصرین کو بھی یقین تھا کہ بھارتی افواج صبح ہونے تک لاہور پر قبضہ کر چکی ہوں گئی نہا کہ جو نے تک لاہور پر قبضہ کر چکی ہوں گئی جنار ہوں اسے دیا کو سے خبر بھی سات ہے دنیا کو سے خبر بھی سادی کہ دو جو اسلام و شمنی میں اندھا ہوکر صبح سات ہے دنیا کو سے خبر بھی سادی کہ دو بھارت نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے'' نے گر جس محاذ پر مجرعور پر بھٹی جسے سادی کہ دو اللہ سادت کے لئے تیار ہوں اسے دنیا کی کونی طاقت ہے جو تنجیر کر سکے ۔ نیا کو میں تو میں تو میں تو میں تو میں تو می کو آگاہ کیا کہ بھر پور پری 'بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' المجرع تو کی تی تو میں تو می کو آگاہ کیا کہ بھر پور پری 'بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگلیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا کہ بھر پور پری 'بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگلیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا کہ بھر پور پری 'بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگلیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا کہ بھر پور پری 'بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے'

انہوں نے پاکستانی افواج اور عوام کو کلمہ ''لاالہ الداللہ مجد رسول اللہ''پڑھ کراس جہا دمیں ہمر پور حصہ لینے کی ترغیب دی \_ اس وقت دل کا کیا عالم تھا' \_ جن حضرات نے وہ تقریر سنی ہے اس کی لذت اور اثرانگیزی ان کو آج تک یاد ہوگی \_ اس جہاد کے دوران سیالکوٹ اور چونڈا کے محاذیر دنیا کی تاریخ میں دو سری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئ 'مگریمال دشمن کو میجرعبای شہید جیسے جانبازوں سے سابقہ پڑا 'جنہوں نے بانوں پر کھیل کراس کی ساری سور مائی خاک میں ملا ڈالی ۔

پاک فضائیہ کے شاہیوں نے توچند ہی روز میں دشمن کی فضائیہ پر واضح برتری حاصل کر کے اسے تقریباً مفلوج کر ڈالا تھا'وہ بھارت کے اندر دور دور جاکر دشمن کی کمرتو ڑ رہے تھے ان کا پھیٹکا ہوا ہربم دشمن کو میہ پیغام دے آناتھا کہ ہے

> توحیر کی امانت سینوں میں ہے ہمارے تسمال نسیں منانا' نام و نشال ہمارا

رفیقی شهید ۴ ورایم ایم عالم جیسے ہوا باز' دعمن پر عقاب بن کرا سے جیپٹے کہ فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا ضافہ کر دیا۔

> سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھادیتے ہیں اک کلوا' سرفروشی کے فسانے میں

گر جب پاکتان کی مجاہدا فواج بھارت میں گھس کر دو کھیم کرن ''کو فتح کر کے ہو صربی تھیں اور غیر مسلم عالمی طاقتوں نے اچھی طرح محسوس کرلیا کہ اس بھرے ہوئے شیرکو رو کنا 'اب بھارت کی ہمت شکتہ فوج کے بس کاروگ نہیں رہاتو پھر دومن '' کی فکر دامن گیر ہوئی 'اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 'جس پران طاقتوں کی اجارہ داری ہے 'ور آ'د جنگ بندی ''کا تھم صادر کر دیا' روس نے بردی بیتا بی سے بچ میں پر کر ماشقند ہیں یاک بھارت نداکرات کرا ہے اور دواعلان ماشقند ''کرا دیا 'اس بار پھر سپر طاقتوں کا دباؤ شول کر کے ہماری قیادت نے اس جنگ کو ہرا دیا جھے پاکستان کی دلیرا فواج کے شوق شمادت

#### سادگی مسلم کی دمکیھ اوروں کی عیاری جھی دمکیھ

یہ جماد تقریباً سرہ روز جاری رہا 'اس کی ایک عجیب وغریب برکت سے تھی کہ بوری قوم لگتا تھا کہ فرشتہ بن گئی ہے ' وہ اپنے تمام فرقوں 'تعقبات اور جماعتی مفادات کو بھول کر دشمن کے مقابلہ میں سیسہ پلائی دیوار بن گئی ان سترہ دنوں میں پورے ملک میں نہ کوئی چوری وغیرہ کی وار دات ہوئی ' نہ دو آ دمیوں کے در میان جھڑے کی کوئی ر پورٹ پولیس میں درج کرائی گئی اس کے علاوہ اس مقدس جماد کے دوران ہرمحاذ پرالی تجیب و غریب کرافات کا اور اللہ تعالی کی نصرت و جمایت کا ظہور ہوا کہ دنیا بھر کے اخباری ر پورٹر بھی انگشت بدندال رہ گئے ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا پاکستانی مسلم فوج کی بے پناہ طاقت سے واقف ہوئی اوراس کی فنی ممارت اور جانبازی کالو ہامانا گیا۔

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ سسم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفال

میرےایک دوست کے دوست اس جماد میں د اجستھان کے محاذ پر فوج میں افسر تھے 'آزا دانہ زندگی کے عادی تھے 'نماز روزے سے بھی آزا د'انہوں نے میرے دوست کووہاں سے خطیس لکھا کہ :

> دواس جها دمیں میں نے اللہ تعالیٰ کو (گویا ) اپنی آنکھوں ہے دیکھ لیاہے 'سب گناہوں ہے تو بہ کرکے نماز کا پابند ہو چکاہوں اور اب فتح یاشادت ہی میری زندگی کامقصد ہے۔''

رضاکاروں کو محاذیر جانے کی نہ ضرورت بھی گئی 'نہ اجازت تھی 'عوام کو صرف شهری دفاع اورا بتدائی طبتی امدا دمیں بھر پور حصہ لینے کی ہدایت کی گئی تھی 'میں اس وقت دارالعلوم کراچی (کورنگی) میں '' مرحلہ عالیہ'' کامدرس تھا' ہم یہال کی کھلی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو دشمن پر جھپٹتے ' پلٹتے 'بلٹ کر جھپٹتے 'اوراس کو بھگاتے اور گراتے ہوئے دیکھتے ۔ آئکھیں خوشی کے آنسوؤں سے 'اور دل دعاؤں سے لبریز ہوجاتا \_\_\_ رضا کاروں کے ساتھ مل کر پچھ راتیں شہری دفاع کی خدمات میں گذارنے کی سعادت تو بجدالقد نصیب ہوئی 'گر محاذرِ جانے کی اس وقت بھی حسرت ہی رہی ۔

#### حدیث میں ہند وستان پر جما د کی خاص فضیلت

سي بات كم لوگول كومعلوم به كه المخضرت على في بندوستان پرجمادكرنے والول كى نفيلت خاص اجميت كے ساتھ سيار شاد فرمائي به كد:

«عِصاً بَتَا نَ مِن اُمَّتِي اَحْر زَهُ مَا اللَّهُ مِن النَّارِ،
عِصاً بَةٌ تَعْزُ و الْهِنْدَ، وَعِصاً بَةٌ تَهَكُونُ مَعَ

عِيْسَى ابْنِمَرْيَمَ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ"

ددوجهاعتیں میری امت میں ایسی ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے جنم سے نجات لکھدی ہے 'ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر جماد کرے گی 'دو سری وہ جماعت جو (آخر زمانہ میں )عینی پر جماد کرے گی 'دو سری وہ جماعت جو (آخر زمانہ میں )عینی غلط کے (نازل ہونے کے بعدان کے )ساتھ ہوگی ۔'' غلط کے (نازل ہونے کے بعدان کے )ساتھ ہوگی ۔'' فرانسانی حدیث نبرہ ۲۱۵)

اسی لئے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو بھی ہند وستان پر جہا دمیں شریک ہونے کی تمنائقی \_\_\_ وہ فرماتے میں کہ:

"وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْوَةَ الْهِنْد، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيْهَا نَفْسِيْ وَمَالَيْ ، فَانْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَآءِ، َ إِنْ ٱرجِعِفَانَا ٱبُوهُرِيرَ ةَ الْمُحَرَّرُ"

دورسول الله بين نهم (مسلمانوں) سے ہندوستان کے جماد کا وعدہ فرمایا ہے آگر میں نے اپنی زندگی میں اسے پالیا تومیں اپنی جماد جان اور مال اس میں خرچ کروں گا' پھراگر میں اس میں قتل کر دیا گیا توافضل ترین شہداء میں شامل ہوجاؤں گا' اور اگر زندہ لوٹا تومیں (جنم سے) آزا دا بوھریرہ ہوں گا۔''
دندہ لوٹا تومیں (جنم سے) آزا دا بوھریرہ ہوں گا۔''

### مسلم قومیت \_\_\_ دو قومی نظر بیه

1970ء کے بعد ' بھارت نے اپنا طریقہ جنگ بدل دیا ' دومسلم قومیت ' یا دومسلم قومیت ' یا دومسلم ملک پاکستان عطاکیا تھا ' دومسلم ملک پاکستان عطاکیا تھا ' اور مسلمانان عالم کی پرامید نظریں پاکستان پر مرکو ذکر دی تھیں ' بھارت نے عالمی طاقتوں کے گھ جو ڈے اس قوت پر ضرب کاری لگانے کے لئے طویل منصوبہ بندی کی ' اور پاکستانی حکمرانوں کی اس غلطروش سے پورا فائدہ اٹھایا جو خودا نہوں نے دومسلم قومیت '' کے ساتھ اختیار کی ہوئی تھی ۔

دومسلم قومیت "یادواسلامی برا دری "تحریک پاکتان کا صرف سیاسی نعرہ نہ تھی بلکہ قرآن وسنت کے اس اٹل فیصلے کی ترجمانی تھی کہ دنیا بھر کے مسلمان 'خواہ ان کا تعلق کسی رنگ ونسل سے ہو 'وہ کوئی بھی زبان بولئے اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں 'سب ایک برا دری اور ایک ہی ملت ہیں 'اور دنیا بھر کے غیر مسلم دو سری ملت ۔ بہی دو دو ملی نظریہ "کہ جا دومین دو دوقوی نظریہ "کہا جانے لگا ۔ پاکستان اسی نظریہ کی بدولت وجو د میں آیا تھا 'بہی وہ رشتہ تھا جس نے نہ صرف مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو 'بلکہ مغربی اور مشرتی پاکستان کو بھی ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود یکجان کیا ہوا تھا ' 1918ء کے جماد میں اس کا بھر پورعملی مظاہرہ دنیا دکھے بچی تھی ۔

دو دولمی نظرید، پاکستان کی روح اور اساس ہے 'پاکستان کے لئے ساری قربانیاں اسی نظرید کی خاطر دی گئیں 'بیاس بات کاعمد تھا کہ یمال ایک الیی برا دری کی حکمرانی ہوگ جو مطاللہ کی ذمین پر اللہ ہی کی حاکمیت' پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ اور اسکے رسول رحمت اللعالمین حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ واصحابہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہی کو سب سے بردا عرا زاور سب سے بردی دانشمندی سجھتی ہے 'وہ یمال ایسا معاشرہ اور نظام حکومت قائم کرے گی جو قرآن وسنت کی فطری تعلیمات پر بہنی ہوگا۔

اس نظريه كالازمي تقاضايه تقا:

۔۔ کہ سے سرزمین جو نسلی 'علا قائی اور نسانی رنگار نگی کے فطری حسن وجمال سے مالا ملا ہے 'اسے اسلامی اخوت ' باہمی ایثار و محبت 'اسلام کی عطاکر دہ قانونی ومعاشرتی مساوات اور معاشی عدل وانصاف کا گوارہ بنایا جائے گا' ند ہب و ملت کے امتیاز کے بغیر ہر بیکس ولا جار کی فریا درسی کی جائے گی 'ظالم ہاتھ تو ڈدیئے جائیں گے اور ہر مظلوم کو 'خواہ وہ کسی بھی ند ہب و ملت کا پیروہ ہو 'اسے عمل سے بھی سے اطمینا دلادیا جائے گا کہ اسلام واقعی امن وسلامتی کا دین 'اور غریبوں اور مظلوموں کا فریا درس ہے 'حتی کہ وہ و شمن کے ساتھ بھی عین حالت جنگ میں مظلوموں کا فریا درس ہے 'حتی کہ وہ و شمن کے ساتھ بھی عین حالت جنگ میں خور توں ' بوڑھوں 'معذ وروں اور ایسے عبادت گذاروں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا 'عین حالت جنگ میں جمی دشمن کی عور توں ' بیری و ڈھوں ' معذ وروں اور ایسے عبادت گذاروں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا جو جنگی کارروائیوں میں شریک نہیں ۔

ں کہ اس سرزمین خدا دا دمیں غیرمسلم اقلیتوں کے جان ومال' آبرو'اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی ۔ان کواپنے عقیدے اور اس پرعمل کی آزا دی ہوگی' انہیں معاثی میدان میں ترقی کے یکسال مواقع حاصل ہوں گے ۔

یہ ساری ہدایات قرآن وسنت نے کھول کھول کر بیان کی ہیں اور عمد صحابہ کی حکومتیں اس پر شاہد عدل ہیں 'آریخ اسلام ہیں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہوں نے ان ہوایات برعمل کواپنا قیمتی اعزاز اوراپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا ہے ۔ چنانچہ دستور پاکستان کے دیباہے 'قزار دا د مقاصد ''میں بھی ان تمام امور کی صراحت کر دی گئی تھی۔

# لسانی قومیت اور ۱۹۷۱ء کاالمیه

کہ ''دومگی نظریہ''اور 'دمسلم قومیت'' کے الفاظ صرف قیام پاکتان کی تاریخ میں لکھے رہ گئے 'حکومتی پالیسیوں میں کہیں دور دوراس پاکیزہ معاشرے اوراسلامی عدل وانساف کے 'حکومتی پالیسیوں میں کہ دنیا پاکتان سے امید کر رہی تھی ۔''دبند ربانٹ''اور 'دجس کی لاٹھی اس کی جینس'' کاجنگلی قانون چھیلا چلا گیا۔ مسائل کاحل اوراسلامی عدل وانساف اقلیت کو فصیب ہوئے نہ اکثریت کو مشرقی ومغربی بازووں کے در میان اسلام کامضبوط رشتہ کر در ہونا اوربد گمانیوں اور نفرتوں کا زہر گھلا چلا گیا ،جس نے دشمنوں کو 'دبنگالی قومیت'کا بحت تراشنا آسان کر دیا۔ مشرقی پاکتان کی سرکاری تعلیم گاہوں میں ہندواسا تذہ نے اس

کیکن یمال کے طالع آزما حکمرانوں کی ملک وملت سے بے وفائی اس حد کو جانپنجی

دشمنوں نے اس ناپاک مقصد کے لئے پاکستان کی بہت سی سیاسی 'سرکاری ' صحافی اور اور پی شخصیات کے ضمیرنہ جانے کس کس قیمت فی خریدے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں صوبائی اور لسانی قومیت 'بلکہ نفر توں کاصور پھو نکا جانے لگاجود دمسلم قومیت ''کی بھی عملاً نفی تھی اور رحمت للعالمین بیٹے کے اس دو ٹوک فرمان کی بھی کہ:

"لَيْسَ مِنَّامَنْ دَعَا إِلَى الْعَصَبِيَّة ، وَلَيْسَ مَنَّامَنْ

نيس مِنامَن دعا إلى العصبية، وليس مِنامن قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰي

عَصبِيَّة "

میں بھر بور کر دارا دا کیا۔

ـــلـه اس د فراردا د مقاصد " کو بحدالله ۱۹۸۵ ء ہے آئین پاکستان کا مستقل قابل عمل حصہ قرار دیدیا گیا ہے' دیکھتے دفاسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور" وفعہ ۲ الف۔

''وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائیں اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی خاطر لڑیں 'اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جن کی موت عصبیت پر آئے۔''

(سنن الى دادر مديث نبا١٥)

ئی۔وی اور دیگر ذرائع ابلاغ کو اسلامی اقدار اور دین شعائر کے خلاف منظم طور پر استعال کیا گیا، رود مسلم قومیت اور جذبہ جماد کو اجس نے ۲۵ء میں پوری قوم کو سیسہ بلائی ہوئی دیوار بنادیا تھا اور جس کی بدولت دنیا کے اسلام کی ہمدر دیاں ہمیں حاصل ہوگئی تھیں اسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں سے کھر چاجانے لگا، نئی نسل کو فیشن پر تی اعرینی وفحاشی افضول خرچی امغربی تهذ سب اور تن آسانی کا سلسل سبق پر ھایا گیا اطالع آز ما سیاسی شعبرہ بازوں نے طلبہ کو نعرہ بازی ایم نفول خرخی انارکی الا قانونیت اور مادر پدر آزادی کا ایساسبق پر ھایا کہ وہ تعلیم و تربیت سے محروم اور تعلیم گاہیں اور یونیورسٹیاں سیاسی دنگل بن کررہ گئیں۔قوم کا شیازہ منتشرہ ہوا اور غیر ملکی ایجنوں کو کھل کو نیورسٹیاں سیاسی دنگل بن کررہ گئیں۔قوم کا شیازہ منتشرہ ہوا اور غیر ملکی ایجنوں کو کھل کو نیورے مواقع میسر آگئے۔

ا دھردوبنگالی قومیت '' کے علم بر دار جو مرکزی حکومت اور سرکاری افسران کی غلط کاریوں اور خلاف اسلام پالیسیوں کے بتیج میں بیرونی اسلحہ اور سرمایہ کے زور پر مشرقی پاکستان کی بساط سیاست پر چھا گئے تھے 'بھارتی فوج کا ہزاول دستہ بن گئے 'ادھر مرکز میں عالمی سازش کا جال فوجی ہائی کمان تک پھیل چکا تھا 'جس نے سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے مضبوط صدر جزل محمد ایوب خان کی جگہ جزل یجی جیسے عیاش 'مرد بیار کو قوم کی گر دن پر مسلط کر دیاس مرد بیار نے طالع آزماسیاست بازوں کی شرپر مسئلے کو آئینی اور سیاسی طور پر حل کر نے بجائے پاکستانی فوج کو تشد د کے ایسے ہولناک راستے پر ڈال دیا کہ بہت سے مقامات پر اس کی دست بر دسے مشرقی بازو کے پرامن مسلمان بھی بلبلاا شھ '

اس ہمہ گیرتیاری کے بعد 'روس کی کھلی امداد 'اور مغربی طاقتوں کی شہر پر ۱۹۷۱ء۔

میں جب بھارتی سور مامشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تو ظا ہراسباب میں انہیں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہ ہونا چاہئے تھا، لیکن ان حوصلہ شکن حالات میں بھی پاکستان کی غیور و جانباز فوج نے اور مشرقی پاکستان کے علاء کرام ' دینی مدارس کے طلبہ 'عام دیندار مسلمانوں اور رضا کاروں نے اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح و شکست سے بے نیاز ہوکر اسلامی غیرت و حمیت اور مومنانہ ایٹارو شجاعت کی مثالیں قائم کیں ' مغربی پاکستان میں بھی جذبہ جمادتمام مخالفانہ سازشوں کے باوجو د شعلہ جوالہ بن گیا، ہریجہ اور براا جنگی تربیت لینے اور محاز پر جانے کے لئے بیتاب تھا، دارالعلوم کراچی میں بھی راکفل خرینگ جاری تھی جس میں راقم الحروف کو بھی شرکت کاموقع ملا ' لیکن سیاسی باذی ٹرینگ جاری تھی جس میں راقم الحروف کو بھی شرکت کاموقع ملا ' لیکن سیاسی باذی گروں اور عسکری قیادت کا گھ جو ڈیجھ اور بی طے کرچکا تھا۔ اچانک بھی خان نے مشرقی پاکستان میں اپنی ۱۳ ہزار مومن فوج کو بھارتی جزل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا شمم دیدیا۔ ہتھیار ڈالنے کا شرمناک منظر ٹیلیو پڑنوں پر دکھاکراس بمادر فوج کور سواکیا گیا،جس دیدیا۔ ہتھیار ڈالنے کا شرمناک منظر ٹیلیو پڑنوں پر دکھاکراس بمادر فوج کور سواکیا گیا،جس کی شجاعت و ممارت کالو ہا پوری دنیا میں مانا جانا تھا۔

جب تک بھارتی سور مامشرتی پاکستان میں نگلی جارحیت کرتے رہے ؟ قوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے چین کی سلامتی کونسل نے چین کاسانس لیکر فیصلہ صادر کر دیا کہ دواب جنگ بند کر دی جائے "۔

ہمارے ۹۳ ہزار کڑیل جوان جو آخر دم تک بھارتی فوج سے لڑنے اور فتح یا شہادت کااعزا خصاصل کرنے کے لئے بیتاب تھے 'مشرقی پاکستان سے بھارت کی قید میں دھکیل دیئے گئے ۔ مشرقی پاکستان کے جن علاء کرام 'دنی مدارس کے طلبہ اور مجاہد رضا کاروں نے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے لئے تن من دھن کی بازی لگائی تھی ان پروہ مظالم تو ڈگئے کہ چنگیزیت بھی شرماجائے \_ عرب ممالک بھی جواس وقت تک دوعرب تومیت "کے جال سے آزاد نہیں ہوئے تھے 'اس خونی ڈراھے پر خاموش تماشائی ہے تومیت 'کے جال سے آزاد نہیں ہوئے تھے 'اس خونی ڈراھے پر خاموش تماشائی ہے رہے ۔ اناللہ و اناالیہ د اجعون -

بھارت کی وزیراعظم اندرا گاندھی نے یہ خونی درامہ رچانے کے بعد کما تھا کہ

دوہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں غرق کر دیاہے ''اورائیک نجی مجلس میں ہے بھی کہہ دیا تھا کہ دواب ہماراا گلانثانہ سند ھے ہو گا۔''

چنانچہ اب سندھ میں بھی انمی ہتھنڈ وں سے بھارت اس حد تک کامیابی حاصل کر چکاہے کہ اب جبکہ عرب ممالک تو دعربی قومیت '' کے تلخ و سکین نتائج بھگت کر داسلامی قومیت '' کی طرف واپس آرہے ہیں 'بگلہ دیش کے مسلمانوں پر بھی ''بگالی قومیت '' کا فر سب کھل چکاہے ۔ لیکن پاکستان میں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراش لئے گئے ۔ جن پر ملی وحدت کو بھینٹ چڑھایا جارہا ہے ۔ اصل دستمن کو پہچائے کے سانی اور وطنی عصبیوں نے ایسا ندھاکر دیا ہے کہ پھر بھائی بھائی کا گلاکا شخ لگاہے بجائے لسانی اور وطنی عصبیوں نے ایسا ندھاکر دیا ہے کہ پھر بھائی بھائی کا گلاکا شخ لگاہے ہو آپ نے خطبہ حجة الوداع میں بڑی دلسونی سے فرمائی تھی کہ:

"لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَّضْرِبْ بَعْضُكُمْ

رِقَابَ بَعْضٍ "

دد میرے بعد تم کافرنہ ہوجانا کہ آپس میں ایک دو سرے کا گلا کاشخ لگو۔''

(صححملم كتاب الايمان \_ مديث ١١٨)

ہرخو دساختہ لسانی اور وطنی گروہ اپنے مقتولوں کو دوشہید ''کہتا ہے 'لیکن رحمت اللعالمین ﷺ عصبیت جیسی ناجق لڑائی میں مارے جانے والوں اور مارنے والوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ:

"إذَا الْتَقَي الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ الْحَدُهُ مَاصَاحِبَهِ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُوْ لُفِيْ النَّارِ

د جب دو مسلمان این این تلوارین لیکر آلیس میں لڑیں 'اور ان میں سے کوئی دو سرے کو قتل کر ڈالے تو قاتل اور مقتول دونوں جنم میں جائیں گے (کیونکہ مقتول کاارا دو بھی قتل کرنے کاتھا)"

(سنن النسائي

ہے سب حالات سند ھیں بھارت کے لئے میدان ہموار کررہے ہیں ۴ وروہ اب اس وقت کابے آلی ہے منتظرہے جب:

(۱) یاکتان کی حکومت ممزور ہاتھوں میں چلی جائے 'اور یہاں لسانی اور وطنی قومیتوں کی بنیا دیر مزید خون خرا بہ ہو۔

(٢) \_\_ آس پاس کے مسلم ممالک ہے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں 'پاکستان کو مجاہدین ا فغانستان کی امدا د سے روک دیا جائے اورا سکے متیجے میں پاکستان کو افغانستان کی برا درانہ دوستی ہے پھرمحروم کر دیاجائے ۔ (جنیوالمجھوبۃ اسکاپہلا قدم ہے ۔) ( r )\_\_ پاکستان کی سیکولر سیاسی جماعتیں مشرقی پاکستان کی طرح عوام کو پھر سرطوں پر لاکر این ہی فوج سے بھر وا دیں ۔

الله وه وفت تبھی نہ لائے 'گر بھارت ' روس اورا مریکہ کی توا نائیاں ان سب منصوبوں پر دریا دلی ہے خرچ ہور ہی ہیں ان کے گماشتے ہمارے اندر گھس چکے ہیں \_\_\_ اس شور شراب میں اقبال مرحوم کی میہ صدا کون نے 'اور کون سائے ؟ کہ 🌎 👝

> اس دور میں مئے اور ہے ' جام اور ہے جم اور ساقی نے بناک' روش لطف وکرم اور ملم نے بھی تغمیر کیا' اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں برا سب سے وطن ہے جو پیربن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے عارت گر کاشانہ دین نبوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا ریس ہے، تو مصطفوی ہے نظارہ دیرینہ، زمانے کو دکھادے اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملادے

جماز ملتان کی طرف تحو پرواز تھا 'اور میراتضوراس سے بھی تیزر فتاری سے پاکستان کے ماضی اور حال کی فضاؤں میں پروا زکرتے کرتے بھی ''سیاچن'' کے برفستان میں پاکستانی فوج کے ان سرفروشوں کی بلائیں لینے لگتا جو ملک و ملت کے دفاع کے لئے آکیس بڑار ۲۱۰۰۰ ہزار فٹ کی بلندی پر موت سے پنجہ آزمائی کررہے ہیں۔ جن کے سینوں میں ایک نئے ایکان کی کڑکتی ہوئی بجلیاں برف کے بلاخیز طوفانوں کو جھلسا کر تاریخ اسلام میں ایک نئے بب کا اضافہ کررہی ہیں ۔۔۔ اور بھی سے تصور افغانستان میں ان سر بھت مجاہدین کا فظارہ کرنے لگت جن کے نعرہ ''دائد اکبر'' سے کمیونزم کی بنیا دیں ہل چکی ہیں۔ جن کی تو پوں کی گئن گرج امت مسلمہ کو سے پیغام دے رہی ہے کہ ہے

اٹھ کہ اب برم جمال کا اور بی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

ہم صبح 9 بجے ملتان پہنچے گئے 'پروگرام کے مطابق وہاں کے ایک معروف دینی مدرسہ میں پہنچے 'جمال کچھا ورساتھی بھی آگر قافلہ میں شامل ہوگئے ۔ا ورتقریباً اابجے کراپیہ کیا یک بڑی ویکن میں بیہ قافلہ ذیر ہاساعیل خان کی طرف روانہ ہوگیا۔

## قافلہ کے رفقاء:

همارايية قافله مندرجه ذيل حضرات پرمشمل تھا:

(۱) استا ذمحترم حضرت مولا ناسبحان محمو وصاحب دامت بر کاتھم (ناظم دارالعلوم کراچی)

(۲) استا ذمحترم حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب دامت بر كالحقم

(بانی مهتم جهمعه فاروقیه کرا جی وناظم اعلیٰ وفاق المدارس پاکستان )

- ( r ) جناب مولانا اسعد تھانوی صاحب دا مت بر کاتھم (متم مدرسا ٹرنیہ عمر)
- ( م ) برا در عزیز جناب سید محمه بنوری صاحب ( نائب مهتم جامعه العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی )
  - (۵) مولا ناعز بزا لرحمٰن صاحب (استاذو تران تعلیمات دارالعوم کراچی)
    - (٢) مولا نامجرا سحاق صاحب (استاذوناهم دارالطبه دارالعلوم كراجي)
  - ( ٤ ) . (مير > بيشے ) مولوى محد زبير عثماني (متعلم درجة تخصص ومعين مدرس ارانطوم كراجي )
    - (٨) مولا نامفتی نظام الدین صاحب (استادومفتی جامعه فاروتی کراچی)
    - (٩) مولانا محمر عاول خان صاحب (استاذ جامعه فاروقية كراجي ومدير ماهنه ودا غاروت ")
      - (١٠) مولانا محمر خالد صاحب (استاذ جامد فاروتيكراجي)
  - (۱۱) جناب مولانا قارى بلال حد صاحب (المموفطيب جامع مجدطوني وينس موسائي راجي)
    - (١٢) مولا ناسعاوت الله صاحب (ناظم وفتر كت الجمادالاسلاي أراجي)
    - ( ۱۳ ) مولاناشابد محمو وصاحب (ناظم دفترحركت المادالاسدى اسلام آباد)
      - ( ۱۸ ) جناب سروراحسن صاحب (چیزمین ابوزرفاؤندیش سراچی)
        - (١٥) جناب مارون صاحب (كراجي)
      - (١٦) جناب مخسين منظر صاحب (منعلم جامعه فاروقيه وكراجي يونورش)
        - (١٤) ناچيزرا قم الحروف (خادم دارالعلوم كراچي)

### حسرتين

ویگن شال کی طرف تیزی ہے دو ڈر ہی تھی 'اور یہ تصور برا پر کیف تھا کہ ہم مسلسل محاذا فغانستان کی طرف بڑھ رہے ہیں 'لیکن مجھے اب بھی یہ بات نا قابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ میں جماد ہیں عملی حصہ لے سکوں گا۔کیونکہ تقریباً ۱۸سال سے ریڑھ کی ہٹری کے نچلے مروں میں تکلیف ہے ' ، ۱۹۵ء میں ان مروں میں پچھالی ان بن ہوئی کہ دس سال تک جسمانی محنت ومشقت کے کاموں سے تقریباً معذور رہا 'اور جب ذرا بے احتیاطی ہوئی ہفتوں صاحب فراش رہنا پڑا 'اب تقریباً آٹھ سال سے مرض میں وہ شدت تو نہیں ' لیکن ہرقدم اور حرکت میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے 'اب بھی سمڑک اور ریل کے سفرسے لیکن ہرقدم اور حرکت میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے 'اب بھی سمڑک اور ریل کے سفرسے لیکن ہرقدم اور حرکت میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے 'اب بھی سمڑک اور ریل کے سفرسے

تکلیف براہ جاتی ہے 'ناہموار بستر پر نمیں سوسکتا' ٹیک کے بغیر بیٹھناہی و شوار ہے۔

ساتھیوں نے اس وجہ سے جھے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا کہ وہاں جھٹے کم سکتے ہیں '
اپنی اس حالت پر شرم آری تھی گراس خوف سے دم سادھے بیٹھارہا کہ چیچے کوئی برااجھٹکا
لگ گیا تواس مقدس سفری سے ہاتھ دھو ناپڑے گا'ساتھیوں کو بھی تکلیف ہوگ \_\_\_\_
میں سوچ رہا تھا کہاں تو یہ حال تھا کہ لڑ کپن اور جوانی میں شوق جماد ہی اکثرہ کچیوں کا محور رہا' بندوق کا شکار گھڑ سواری اور ورزش کی عادت بھی اسی شوق کی رہین منت تھی 'کھیل وی لیند تھے جو جماد میں کام آسکیں 'لمی اور او نچی چھلا گوں اور دوڑلگانے میں اپنے ہم عمروں سے آگے رہتا تھا'گر م پانی وضومیں استعمال کر تا تھانہ خسل میں ' دسمبرا ور جنوری کی سخت سردیوں میں بھی جب پنجاب یا صوبہ سرحد جانا ہوا تو وہاں بھی صبح کو رات کے باسی شخت سردیوں میں بھی جب پنجاب یا صوبہ سرحد جانا ہوا تو وہاں بھی جماد کاموقع شخت سردیوں میں بھی جب کیف محسوس ہو تا تھا 'پیش نظر بی تھا کہ بھی جماد کاموقع نصیب ہوا تو یہ عادتیں کام آئیں گی ۔ لیکن کر کی اس مسلسل معذوری نے سارے نصیب ہوا تو یہ عادتیں کام آئیں گی ہے۔

لیکن کر کی اس مسلسل معذوری نے سارے عزائم پریانی بھی جو بھی اس تکلیف کاغم بہت ہے۔

انقلابات جمال واعظ رب بین دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فَافْھَمْ فَافْھَمْ

آنخفرت ﷺ كاس ارشادى قدراب معلوم موتى ہے كہ: "نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصَحَّةُ وَ الْفَرَا غُ

'' دو نعمتوں کے بارے میں بہت ہے لوگ دھو کہ میں پڑے رہتے ہیں ،صحت اور فراغت (کہان کی قدر نہیں کرتے 'جب چھن جاتی ہیں تو پچھتاتے ہیں )۔''

(صیح بخاری - کتاب الر قاق ص ۹ موج ۲)

تقریباً نوسال پہلے کے ۲ دسمبر ۹ کے ۱۹۶ کو جها دا فغانستان شروع ہوا 'تو دیر . بینہ آر زو کی پھیل کا وسیع میدان سامنے آگیا \_\_\_ لیکن صحت تھی تو جها د کاموقع نه ملا 'موقع ملا تو صحت نه رہی -

> چن سامنے ہے' شکشہ ہیں بازو خجل ہورہے ہیں' ہم آزاد ہوکر

مرت وحرت کے ساتھ جمادا فغانستان کے ایمان افرو زحالات پڑھتاا ور سنتا
رہا'ا فغان مجاہدین اور ان کے رہنماؤں سے بکثرت طویل ملا قاتیں ہوئیں 'یہ حفزات
دارالعلوم بھی تشریف لاتے رہے 'جن میں کئی علاء کرام دارالعلوم کراچی کے فارغ
التحصیل ہیں 'دارالعلوم کے بہت سے طلبہ سالانہ تعطیلات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جماد
میں لگاتے رہے ۔ جاہدین سے افغانستان کی سیاسی اور حربی تفصیلات اور مختلف معرکوں کی
چھوٹی چھوٹی جر نیات بھی معلوم کرتا رہا' لیکن جب وہ محاذیر جانے کے لئے رخصت
ہوتے 'تو میرے پاس اپنے جانے کی صرف حسرت رہ جاتی ۔ اللہ تعالیٰ ہے بھی سے مسنون
د عاکرتا کہ:

"اَللَّهُمَّ فَالِقَ الْاصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَّالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا قَوِّنِيْ عَلَي الْحهَادِفِيْسَبِيْلكَ"

''یا اللہ! آپ جو کہ صبح کو نمو دار کرنے والے 'اور رات کو آرام کے لئے بنانے والے 'اور سورج اور چاند کو وقت کے حیاب کا ذریعہ بنانے والے ہیں' مجھے اپنے راستہ میں جماد کی قوت عطافر مادیجئے ۔''

اور بھی ہے وعاکر تاکہ:

"اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةًفِي سَبِيلِكَ"

دوا الله! مجھائے راستہ میں شمادت نصیب فرما۔"

اور ناچارگی کے عالم میں حضرت مرشد عار فی ﷺ کابیہ شعراکٹرزبان پر آجا آکہ:

اب ہوں کسی کے جذب کرم ہی کا منتظر میری طلب تو ہے' مری تاب وتواں سے دور

سیاس دو جذب کرم''کاصد قہ ہے کہ کمری اس تکلیف کے باوجو د آج سے ٹاکارہ بھی جوانی میں نہ سمی 'عمرک ۵۳ ویس منزل میں مجاہدین کے اس قا<u>فلے میں</u> شامل ہو گیا ہے

بلبل بهمیں کہ قافیہ گل شود بس ست

ملتان سے تقریباً اابیج چلے سے ' بہتے کے قریب راستہ کے آیک قصبہ میں نماز ظہر داکی 'مجد کے امام صاحب اور کئی نمازیوں نے ہمیں پچپان لیا' وہ خوشی اور تواضع سے بچھے جارہے سے اور گھر لے جانے پر مصر سے بیشکل ان سے اجازت کی 'ایک سرائے نما ہوئل میں کھانا کھایا' اور آگے روانہ ہوگئے \_\_\_\_\_ عصر کی نماز بھکر ضلع میانوالی کی ایک مضافاتی مسجد میں اداکی 'اور ویگن پھر تیزی سے شال کی طرف روانہ ہوگئی ۔ ہمیں آئی مغرب تک ڈیرہ اساعیل خان پنچنا تھا اور رات ہی کے کسی حصہ میں آگلی منزل کیطوف روانہ ہوجانا ضروری تھا۔ اس پورے سفر کا نظام ہماری در خواست پر پاکستانی مجامدین کی منظیم دو حرکت الجمادال اسلامی'' نے کیا تھا'جکے گئی ذمہ دار حضرات ہمارے رفیق سفر سے سے کھے پہلے ہی ڈیرہ اساعیل خان میں شظیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم مغرب سے بچھے پہلے ہی ڈیرہ اساعیل خان میں شغیم کے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے ناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انظار میں با ہم ہی کھڑے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے مناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انظار میں با ہم ہی کھڑے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے مناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انظار میں با ہم ہی کھڑے ہے مناوں می دو منزلہ کھڑے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے مناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انظار میں با ہم ہی کھڑے نے سے دوہ اور ان کے ساتھی خوشی سے بھولے نہ ساتے تھے۔ سادہ می دو منزلہ کھڑے کے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے مناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انظار میں دو منزلہ کھڑے نے دوہ اور ان کے ساتھی خوشی سے بھولے نہ ساتے تھے۔ سادہ می دو منزلہ

عمارت کے ایک کمرے میں سے وفتر 'مجاہدین کے لئے راستہ کی ایک منزل کا کام دیتا ہے۔نہ جانے اب تک کتنے غازیوں اور شہیدوں کی منزل بن چکا ہے۔ جس سادگی اور بے سروسامانی میں افغانستان کا میہ جماد ہور ہاہے 'وہی اس دفتر میں بھی نمایاں تھی۔

اس تنظیم کے جواں سال بانی اورا میراول جناب مولاناار شاداحمہ صاحب ﷺ اب سے صرف ۳ سال قبل جماد افغانستان ہی کے ایک خونی معرکہ میں اپنے اکیس ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ آگے برا ھنے سے پہلے یمال ان گمنام شہید ول کے تذکرہ کو بھی ان کاحق بجھتا ہوں مکہ ان کی بے زبانی بھی کچھ کمہ رہی ہے۔ ۔ ۔ ہ

سرمزار شهیدان کیے عنال درکش کہ بے زبانی ماحرف گفتنی دارو

### مولا ناار شاداحمه شهيد

ے ۱دسمبر ۱۹۷۹ء کوجب برا در ملک افغانستان پر روس نے بے بناہ فوجی طاقت کے ساتھ پورش کی 'تو دنیا یمی سمجھ رہی تھی کہ کمیونزم کاسیہ سرخ سلاب جو وسط ایشیاء کی اسلامی ریاستوں اور تاشقند 'سمرفند اور بخارا کو تاراج کر تا ہوا افغانستان میں داخل ہوا ہے ' یہاں ہے بھی اسلامی اقدار و شعائر کوخس و خاشاک کی طرح بہالے جائے گا'اوراس کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ لیکن افغانستان کے غیور مسلمان انتہائی ہے سروسامانی میں 'محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور شوق شمادت سے سرشار ہوکراس طوفان سے مکراگئے اور کی جمادا فغانستان کا با قاعدہ آغاز تھاکہ ہے۔

#### مومن ہے تو بے تیج بھی لڑتا ہے ساپی

اس وقت فیصل آباد کے مولا ناار شاوا حدصاحب ﷺ کرا چی میں درس نظامی کے آخری سال یعنی دورہ حدیث "میں زیر تعلیم تھے 'عمر کا بیسواں سال تھا'جہاد کا شوق بچین ہی ہے موجزن تھا'موقع غنیمت جان کرا فغانستان جانے کے لئے تیار ہوگئے ۔ دوا ور طالب علم (مولانا) سیف اللہ اخترا ور (مولانا) عبد الصمد سیال بھی جو مرحلہ عالیہ کے سال

اول میں زیر تعلیم تھے جماد کے لئے کمریسۃ ہوگئے 'اور نتیوں بغیر کسی کو بتائے ۸افروری ۱۹۸۰ء کوبے سروسامانی میں کراچی سے نکل کھڑے ہوئے۔

میں راہ شوق میں منت کش رہبر نہیں ہوتا مرے داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو

مولاناار شاداحمہ صاحب عمراور علم میں برے تھے ' دونوں ساتھیوں نے سنت کے مطابق ان کواپنا میرمقرر کرلیا ۔ اس طرح سے تین مجاہدوں پر مشتمل جماعت وجو دمیں آئی ' جو بڑھتے بڑھتے دوحرکت الجمادالاسلامی'' کی صورت اختیار کرگئی ۔ اس تنظیم کے بانی اورا میراول مولانالار شادصاحب فیلیٹے پر بیشعر پوری طرح صادق آتا ہے کہ ہے۔

میں تو تنما ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا

ان تیوں پرعزم نوجوانوں نے بیٹاور پہنچ کر افغانستان کے حالات اور وہاں کی مجاہد تظیموں سے واقفیت حاصل کی اور افغانستان کے مشہور و مجاہد عالم دین مولانا رسلان رحمانی سے مسلک ہوکر مصروف جماد ہوگئے ۔پھر مولانا ارشادا حمد صاحب نے اسلا علم مال جامعہ رشید سے ساہیوال سے دورہ حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی 'اور دوبارہ افغانستان جاکر پوری میکسوئی سے جماد میں منہمک ہوگئے 'افغان مجاہدین کے شانہ بشانہ مختلف محاذوں پر پاکستانی مجاہدین کی قیادت کرتے رہے ۔ اور انتہائی خطرناک مہمات میں چوت بشانہ میں چیش ہیں رہے ۔ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے دنی مدارس اور جامعات میں دعوت جماد کا کام بھی شروع کر دیا۔جس کے متیجہ میں بمال کے طلبہ و علاء بھی سالانہ تعطیلات میں محافد کا مربح کی میانہ کے امید افزان کی جماد کا کام بھی شروع کر دیا۔جس کے متیجہ میں بمال کے طلبہ و علاء بھی سالانہ تعطیلات میں محافد کا مربح کی مادی کے امید افزان کی مسامنے آئے۔

مولانا رشادا حمرصاحب کی تنظیم دو حرکت الجمادالاسلامی "نووار در ضاکاروں کو افغانستان لے جاکر چندرو زاہیے کیمپ میں تربیت دیتی اور محاذ پر پہنچا دیتی ' دارالعلوم' کے بہت سے طلبہ بھی اسی طرح ان کی قیادت میں شریک جہاد ہوتے رہے ۔موصوف اور ان

کے جانبا زساتھیوں نے مختلف محاذوں پر سرفروش کے جوعظیم کارنا ہے انجام دیئے ان کی داستان بہت طویل ہے افسوس ہے کہ میں اسے بیان نہ کر سکوں گا۔لیکن ضرورت ہے کہ کوئی صاحب دل اور صاحب قلم اس کو مرتب کرے 'ٹاکہ ان گمنام سرفروشوں نے تاریخ اسلام میں جس حسین باب کا ضافہ کیا ہے 'وہ آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ ہوجائے۔

موصوف ۵ • ۱۲ اهیں دارالعلوم کراچی تشریف لائے 'جعد کی نماز دارالعلوم کی

جامع معجد میں اوای اور نماز کے بعد میری فرمائش پر حاضرین سے خطاب فرمایا افضائل جماد اورا فغانستان کے بازہ ترین حالات پر روشنی ڈالی ۔ میں نے ان سے در خواست کی کہ جماد افغانستان کے سلسلہ میں اپنی آپ بیتی کے بھی کچھ وا قعات سنائمیں ۔ گر وہ دو سرے مجام بین کے ایمان افروز کارنامے تو تفصیل سے سناتے رہے اپناکوئی واقعہ ذکر نہیں کیا۔ تواضع اتقوی اورا تباع سنت کا ہتمام ان کی ہراواسے نمایاں تھا بچرہ پر خثیت و زہانت کے آثار انگفتگو میں سلیقہ و متانت 'مجاہدا نہ و قار 'دل جذبہ جماد سے معمور اور خطابت میں وہ سادگی اور تاثیر کہ دم زدل خیز دہر دل ریز د"کانمونہ سے میری ان سے آخری ملا قات سادگی اور تاثیر کہ دم زدل دیر دل ریز دیر دل ریز دیر کی ملاقات

اسی سال رمضان سے تین ماہ قبل والدین اور اہل خاندان کے اصرار پر فروری ۱۹۸۵ عیں شادی کی اور پچھ روز فیصل آباد میں گھریر گذار کر پھر جما داور دعوت جماد کی دھن میں نکل کھڑے ہوئے ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور عیدا لفطر بھی نحاذ پر گذری کہ ع

نماز عشق اوا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

# زندگی کا آخری معرکه

عیدالفطرکے بعد جب دینی مدارس اور جامعات کے طلبہ 'سالانہ تعطیلات محاذیر 'گذار کر حسب معمول اپنے اپنے تعلیمی اواروں میں واپس جانے کے لئے پاکستان کارخ کررہے تھے تو بچھ طلبہ نے امیر موصوف سے اصرار کیا کہ ہم واپسی سے قبل آپ کے دوش بروش ایک اور معرکہ بیں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت بیہ حضرات صوبہ ''بریکنیکا'' میں ''ارغون'' کے محاذیر تھے 'مگر یہاں دشمن پر حملہ کرنے کے اس وقت مواقع نہ تھے ' طلبہ کے اصرار برا میر موصوف صوبہ پکتیکا ہی کے ایک اور محاذیر '' شرنہ'' کے افغان کمانڈر مولانا فریدالدین صاحب کے پاس گئے 'جو مجابدین کی کسی اور تنظیم کی طرف سے بر سمریکار تھے امیر موصوف نے ان سے مل کر اننی کے علاقے میں شر' ' شرنہ'' کی ایک روی چھاؤٹی پر جملہ کا منصوبہ تیار کیا۔ اور مہم پر روانگی کے لئے ۲ شوال ۲۰ مارھ (۲۵ جون ۵۰ مار کی شام مقرر ہوگئی۔ دشمن کی جس چھاؤٹی پر جملہ کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ بیاں سے کم از کم کی گھنٹے کی مسافت پر تھی 'راستہ بہا ڈی 'کچا ور سخت دشوار گذار تھا ۔ یاں سے مماز کم کی گھنٹے کی مسافت پر تھی 'راستہ بہا ڈی 'کچا ور سخت دشوار گذار تھا ۔ راستہ میں جن جن مقامات سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا ندیشہ تھا وہاں کچھ پرے راستہ میں جن جن مقامات سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا ندیشہ تھا وہاں کچھ پرے رادوں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور برموقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور برموقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور برموقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور برموقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔

## بے سروسامانی

گر کوئی ایسی گاڑی دستیاب نہیں ہور ہی تھی جس میں مجاہدین اپنے اسلحہ سمیت اس مہم پر روانہ ہوسکیں ۔ روانگی کچھ غیریقینی می ہوگئی تو جن پرے داروں کو راستہ کے پر خطر مقامات پر مقرر کیا گیا تھا انہیں ہے ہدایت بھی دینی پڑی کہ وہ ان مقامات پر رات کے صرف ۱۰ بجے تک رہیں اس وقت تک ہم وہاں سے نہ گذریں تووہ اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں ما ورسمجھ لیس کہ حملہ کامنصوبہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔

بالاخرائیک ٹریکٹراوراس کے پیچھے بندھی ہوئی ایک ٹرالی کسی طرح مل گئی اور پروگرام کے مطابق ۲ شوال کو نماز عصر کے بعد ۵ م مجاہدین کا دستہ وہاں کے ایک افغان کمانڈر مولانا عید محمہ صاحب کی قیادت میں ٹرالی میں روانہ ہوگیا'اس دستے میں محاذ '' شرنہ'' کے گئ افغان مجاہدین بھی شامل تھے ۔مغرب کی نمازراستہ میں اداکر کے سفرجاری رکھا گیا'پروگرام میہ تھا کہ رات کے اابجے تک '' شرنہ'' کے قریب پہنچ کر حالات کا جائزہ

ہوا یوں کہ مجاہدین کابیہ دستہ رائے کی غیر معمولی خرابی اور صعوبتوں کے باعث

ان مقامات ہے رات کے دس بجے تک نہ گذر سکاجمال پیریدار مقرر کئے گئے تھے 'وہ طے

شدہ قرار دا و کے مطابق وس بجے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے اور سیسمجھ کرا یے اسے

لیں گے اور صبح صادق کے فور أبعد نماز فجریڑھ کر چھاؤنی پر حملہ کر دیا جائے گا۔

## تقذير كافيصله

ے چھلانگ لگاکر پوزیشن لینے میں کامیاب ہوگئے اور انہوں نے ٹرالی کی آڑے جوابی فائرنگ شروع کردی 'گولوں اور بموں کی خوفناک آوا ذوں سے سارے بہاڑ لرزہ براندام شے اننی آوا ذوں میں پچھ سرفروشوں کافعرہ ''اللہ اکبر''بھی گونج رہاتھا۔۔۔ مولاناار شاداحمہ صاحب بھی ان جانبازوں میں شامل شے جوٹرالی سے اتر نے میں کامیاب ہوگئے شے 'گران کو گولیوں کی باڑھ لگ چکی تھی 'جس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح چند قدم دشمن کی طرف کلا شکوف چلاتے ہوئے برسے 'گرجسم کا خون بہت بمہ چکا تھا' بوصفے کی دشمن کی طرف کلا شکوف چلاتے ہوئے برسے 'گرجسم کا خون بہت بمہ چکا تھا' بوصفے کی

ٹرالی پر گولوں ' دستی بموں ۴ در گولیوں کی بارش شروع بھو گئی ' پچھ مجاہدین ٹرالی

سکت نہ رہی تو دشمن کی طرف بو زیش لے کر گھنوں کے بل بیٹھ گئے اور دواللہ اکبر کانعرہ نگالکر فائز کرتے رہے۔ اب ان کے نعرہ تحبیر کے ساتھ دولاالہ الااللہ محمد رسول اللہ "کا کلمہ بھی سائی دے رہا تھا ' پھریہ آوا زبیٹھتے بیٹھتے ضاموش ہوگئ \_\_\_\_\_ اس کلمہ پر جان دینے والا مجاہدا پنامقصد حاصل کر چکا تھا \_\_\_\_ شمادت کے وقت عمر ۲ سال اور ۲۰دن تھی اور شادی کو صرف مماہ ہوئے تھے۔

### شهادت ہے مطلوب ومقصود مومن نه مال غنیمت نه کشور کشائی

اس وقت جنگ کی صورت حال سے تھی کہ جو مجاہدین دشمن کی ایم ھا دھند فائزنگ کی وجہ سے فور اُٹرالی سے نہ کو دسکے وہ اس میں گھرے رہ گئے ۔جس میں لگی ہوئی آگ دم بدم بردھ رہی تھی 'پچھ مجاہد ٹرالی کے ار دگر د زخمی پڑے تھے 'پچھ جانبازٹرالی کے اندراوراس کے اردگر دجام شمادت نوش کر چکے تھے اور جن کوموقع مل گیاتھا' وہ بچرے ہوئے شیروں کی طرح دو فتح یاشادت ''کی جنگ لڑر ہے تھے ۔اس مہم کے افغان امیرمولانا عید محمد صاحب اور دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی عبدالحلیم سلمہ گولوں اور گولیوں کی بارش میں زخمی ساتھیوں کو کندھے پراٹھا اٹھاکر محفوظ مقامات پر پہنچانے لگے اور بجمداللہ سلامت رے ۔

# تائدغيبى

کر دیا۔ ساتھ ہی ٹرالی میں جلتے بارو د سے جو دھاکے ہور ہے تھے 'ان سے دہنمن میہ سمجھ کر کہ مجاہدین کو ماز ہ کمک پہنچ گئی ہے 'میدان چھو ڑبھا گا۔

اس معرکہ میں دسمن کے تقریباً ۵ ۳ فوجی جہنم رسید ہوئے 'اور ۲۲ مجاہدین شادت سے سرفراز ہوئے -

یچھ دیر بعد مجاہدین کی ایک اور جماعت وہاں پہنچ گئی 'جو شداء کو قریبی گاؤں لے گئی اور زخمیوں کواو نٹول وغیرہ پر گاؤں پہنچایا ۔ وہاں کے تقریباً اڑھائی ہزار مسلمانوں نے جمع موکر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ۔ وشمن کے گن شپ بیلی کاپیڑاس وفت بھی بلندی پر منڈ لارہے تھے 'مگر اللہ جل شانہ نے ان کوالیا اندھاکیا کہ اس بڑے مجمع کو نہ دکھے سکے ۔

مولانا ارشاد احمرصاحب نے ساتھیوں سے کمہ رکھا تھا کہ ''جب میں شہید ہوجاؤں تو لاش گھر نہ لے جانا' ہوسکے تو میدان جنگ کے آس پاس ہی دفن کر دینا۔''

ان کی وصیت اور مقامی مسلمانوں کے اصرار پر شهر دو شرنه " کے قریب ہی گاؤں دوکوٹ وال "میں سب شہید وں کو سپر د خاک کیا گیا۔ ہے

> بناکروند خوش رسے بخاک و خون ملایدن خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

### ایمان افرو زوصیت نامه

مولاناارشاداحمد صاحب شہید عظیہ جب فروری ۱۹۸۰میں پہلی بار کراچی ہے جمادا فغانستان کیلئے روانہ ہوئے تو والدین 'بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کیلئے وصیت نامہ لکھ کرایک دوست کے حوالے کرگئے تھے اس کے آخر میں تحریر تھا کہ:

دمیر تحریر کراچی میں روانگی سے چند دن قبل لکھی گئی 'اور ساتھی

یہ رور دیں میں رو اس کے جوالی میں خرکے بعدوہ اس کے حوالے کرر ہاہول 'میری شمادت کی تقینی خبر کے بعدوہ اس

کو آپ لوگوں تک براہ راست یا ذاک کے ذریعہ پہنچادے گا۔"

چنانچہ بیان کی شادت کے بعد بی گھر پہنچا ' ۵ صفحات کے اس وصیت نامد کی ہرسطرا پمان افروز ہے 'مگر یماں اس کے خاص خاص حصے نقل کر تا ہوں -حدوصلوۃ کے بعد لکھتے ہیں کہ ن

> د بندهٔ گنگار 'رحمت حق كاميدوار تحرير كرما بي مين به طيب خاطرجها وفي تبيل الله كيلئے چند رفقاء ومخلصين كى معيت ميں ا فغانستان جار ماہوں الحمد للہ جانے كاسب زندگى سے كسى قتم کی مایوسی نہیں اور نہ ہی زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تلاش میں نکل رہا ہوں 'بلکہ مقصد صرف \_\_\_ اور صرف \_ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ خالصتاً لوجہ الله اعداء اسلام کے خلاف برسریکار ہونے کی توفق عطا فرمائے 'کفر کو مغلوب بلکہ نیست و نابو د فرمائے 'اور کفریرالیمی کاری ضرب لگائے کہ قیامت تک اسلام کی طرف آنکھا تھانے کے قابل نہ رہے "مین ثم آمین یارب العالمین -اور اس مقصد کیلئے بندہ 'اللّٰہ عزوجل و خدائے بزرگ وہرتر ہے ایک طومل زندگی کا خواستگار ہے کہ اس میں ایک منظم كوشش كرول كهجس سے الله تعالى اسلام كو بورے عالم اسلام میں بوری آب و باب اور شان و شوکت کے ساتھ مکمل طور پر زنده و نافذ فرائين و الَّي اللَّه تَرْجُعُ الْأُمُو رُ ، وَهُو الْمُوَفِّقُلُكُلِّ خَيْرٍ

لیکن موت ندا پی آمہ ہے پہلے اطلاع کرتی ہے 'اور نہ وقت

مقررہ سے مقدم موخر ہوتی ہے۔ کُلُّ نَفْسِ ذَ الْقَةُ الْمُو ت (ترجمہ) ہرنفس اپ وقت مقرر پرموت کو چکھ کر رہے گا۔''اور خصوصا جب آدمی میدان کارزار میں سربکفن ہوکر نکا ہے تو وہ موت کا بھی اتا ہی متنی 'مشاق اور امیدوار ہوتا ہے جتنا کہ حیات کا۔''

آگے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں محمراحمہ 'اور مزمل احمد کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی مفصل ہدایات دے کر لکھتے ہیں کہ:

> ' <sup>دو</sup>اگر تم نے قرآن و حدیث اور فقہ کو کماحقہ پڑھا اور سمجھا تو معلوم ہوجائے گا کہ اسلام کا آپ ہے کیا نقاضہ ہے 'اور سرور کائنات ' سرور دوجهاں ﷺ نے اس مکمل ضابطہ حیات کو دنیا کے اندر کس طرح رائج کیا؟ اس اسو ہُ حسنہ کے تحت ہر زمانے میں اسلام کو عالم میں رائج کیا جاسکتا ہے ۔علوم کی پخیل کے بعداس علم کے مقتفی کے مطابق اسلام کو مکمل طوریر بوری دنیامیں را مج کرنے کی کوشش شروع کر دو انجام کواللہ ے حوالے کرو'اس کوشش میں اگر تساری زندگی صرف ہوگئ 'تواس سے بڑھ کر کوئی کامیابی شیں \_لا تنحافو افعی الله لو مة لائم ان كامول مين اس كى بركز يروامت كروكه كونى كياكه اب أيني وهن مين مكن ربو ونيامين اشتغال بقدر کفایت ہو کوشش بیہونی چاہئے کہ بالوث بلاتخوا ہ وغیرہ کے هر محاذیر خدمت دین کرو 'لیکن اگر حالات مجبور کر دیس تو بقدر ضرورت تنخوا ہ وغیرہ لیکر دین کی خدمت کر نابھی نہ کرنے ہے ہزاروں درجہ بهتراورافضل ہے ' نیز تدریس اور اشاعت علم

بہت ضروری ہے 'اور مواعظ حسنہ معاشرے کی روح ہوتے ہیں 'لیکن دین کواس میں محد و دمت مجھو 'بلکہ جماد جیسےا حکام کی طرف بھی اولیا ور پوری توجہ دو''۔ آگے اپنے والدین کو وصیت کرتے ہیں کہ:

''والدصاحب اور والدہ صاحب اور دیگر قرابت داروں سے
گذارش ہے کہ اگر مجھے اس سیہ کاری کے دور میں شادت فی
سبیل اللہ کا عالی مقام نصیب ہو تو آپ لوگ سرعام خوشی
منائیں 'اور سیم بھی کہ ہماری محنت ٹھکانے گئی 'ہم نے اللہ ک
عطاکر دہ اولا دکو اللہ کے نازل کر دہ دین کی تعلیم دلانے کے بعد '
اللہ کے حکم کو بلند کرنے کیلئے قربان کر دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ
عنہ م جیسا جذبہ رکھنا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی اور اپنے ابناء
(بیٹوں) کی شہادت کو کتنا مرغوب و محبوب رکھتے تھے۔''

بری ہے شاخ تمنا' ابھی جلی تو نہیں دلی ہو نہیں دلی ہے شاگ جگر' گر بجھی تو نہیں جفا کی تیخ ہے گردن' وفا شعاروں کی کئی ہے برسر میداں' گر جھکی تو نہیں

آ کے رشتہ داروں کو وصیت فرماتے ہیں کہ:

دونو حدو گریے حد شرع سے متجاوز ہوکر برگزند کیا جائے اگر کسی کو توفیق ہوتو وہ میری شادت باسعادت پرایی خوشی منائے جیسی کداڑ کا پیدا ہونے بر منائی جاتی ہے۔

جان دی' دی ہوئی ای کی تھی حق تو سے ہے کہ حق ادا نہ ہوا اورسب اقرباء واحباء 'خصوصاً والدصاحب 'والده محترمه ' دا واجان ' دا دی جان کے عرض ہے کہ دعاء فرمائیں کہ اللہ تعالی اس قربانی کو قبول فرمائیں ' اور نیت میں خدا نخواستہ کوئی ریاء وغیرہ کا شائبہ جو تواس کو معاف فرمائیں 'اوراس عمل کو خالص اپنی رضا کا ذریعہ بنائمیں ۔ اُمین یا د بُ العالمین شم امین ، اللّه مم امین "

O

ناچیز کوجب اس جوال سال امیرالمجاہدین کی شہادت کی خبر ملی ۴ ورفیصل آباد جانا ہوا توان کے ضعیف والد صاحب کی خدمت میں بھی تعزیت کیلئے حاضر ہوا مصروا ستقامت کے اس پیکر کی آٹھوں میں بے اختیار آنسو تو جھاک آئے ،گر زبان پراللہ تعالیٰ کی حمد وشا' اور دعاؤں کے سوانچھ نہ تھا۔

مولاناأرشادصاحب شہید جائے کے ساتھ جن ۲۱ جانبازوں نے جام شادت نوش کیا'ان میں چھا فغان'اور ۱۵ پاکستان کے دنی مدارس کے طلبہ تھے'ان میں ۲ طلبہ دارالعلوم کراجی کے تھے۔

شرعی ضابطہ بیہ کہ معرکہ جماد میں شہید ہونے والوں کو نیفسل دیاجا آہے نہ کفن 'بلکہ اس حالت میں نماز جنازہ پڑھ کراعزاز کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے ۔ آنخضرت چھیٹیے کاارشادہ کہ:

"وَ الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّد بِيده مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّه تَعَالٰي الَّاجَاءَيُو مَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِه حِيْنَ كُلِمَ ، لَوْ نُه لَوْ نُدَمِ وَ رِيْحُه مِسْكٌ"

دوقتم ہاس زات کی ،جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ جو

زخم بھی اللہ کے راستہ میں لگتاہے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں (بہتا ہوا) آئے گاجس حالت میں زخم لگنے کے وقت تھا' اس کارنگ خون کاہو گا ور خوشبو مشک کی ہوگی۔''

(ميح مسلم أكتاب الإمارة - حديث ١٨٤٦)

یہ مجاہد طلبہ جب ۲ شوال کو حملے کیلئے روائگی کی تیاری کر رہے تھے توانسوں نے اس امید پرغنسل کیا کہ شہید ہوں گے 'جن کو میسر ہوئی خوشبو بھی لگائی ۔ جیب بات یہ ہے کہ عنسل کرنے والے تمام ہی طلبہ کو شہادت نصیب ہوئی ۔

یه گمنامی میں اپناسفر حیات پوراکرنے والے پاکباز شداء 'جواسلام کی عظمت و حفاظت کیلئے جان کی بازی لگاکر خو د توانشاء اللہ بقول شاعر مشرق ہے

بے تکلف خندہ زن ہیں' فکر سے آزاد ہیں پھر اس کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں

گر دنیاکوان کے حالات تو کجا'نام بھی معلوم نہیں 'کاش امیں ہرایک کے حالات لکھ کران کی عظمتوں کو کچھ خراج عقیدت پیش کر سکتا کہ:

> محبت مجھے ان جوانوں ہے ہے ستاروں پہ جو زالتے ہیں کمند

تاہم اپنان چھ جگر گوشوں \_\_\_ دارالعلوم کراچی کے ہونمار طلب\_\_\_ کامخضر تذکرہ توکر سکتا ہوں 'جوہماری ہی پدرانہ آغوش سے سالانہ تعطیلات میں جدا ہوئے تھے۔

# (۱) قاری امیراحمد شهید گلگتی

حافظ شیرس احمد خان کے بیہ صاحبزا دے گلگت میں پیدا ہوئے 'قر آن کریم حفظ کرکے فن قراءت و تجوید کا دوسالہ نصاب 'مدرسہ تجویدالقر آن را ولینڈی میں مکمل کرکے

ورس نظامی کیلئے دارالعلوم کرا جی میں '' مرحلہ متوسطہ''میں داخل ہوئے اس وقت عمر ۱۲ یا ۱۳ سال تھی 'پھر آخر تک بیس زیر تعلیم رہے ' شمادت کے وقت عمر ۲۰ سال ہونے کو تھی ' مرحلہ عالیہ کی شخیل کر چکے تھے ' صرف ۲ سال کی تعلیم باقی رہ گئی تھی ' \_\_\_\_\_ امتحانات میں اول آتے اور انعامات حاصل کرتے رہے۔

نماز ، بخگانہ تکبیراولی کے ساتھ پڑھنے کا ہتمام تھا' ہرجمعرات اور پیرکو روزہ رکھتے 'تقریبانصف شب تک اسباق کے مطالعہ اور تکرار (نداکرے )میں مشغول رہنے' اخیر شب میں پھراٹھ کر اسباق کو یا وکرنے میں منهمک ہوجاتے ۔ اپنی ان صفات کے باعث اسا قذہ کرام کے منظور نظر تھے ۔ اسا قذہ کرام کے منظور نظر تھے ۔

شہاوت ہے ایک سال قبل ۱۹۸۴ میں جب دارالعلوم کی سالانہ تعطیلات ہوئیں 'تو والدین ہے اجازت پہلے ہے لے رکھی تھی 'یہاں سے سیدھے افغانستان جاکر شریک جہاد ہوئے 'اور تعطیلات ختم ہونے سے پہلے 'وہیں سے چندروز کیلئے اپنے گھر گلگت بھی گئے۔ کراچی واپسی کے وقت والدین سے آئندہ سال (تعطیلات میں) پھر جہادمیں جانے کی اجازت طلب کی تو والد صاحب نے فرمایا:

> داکی مرتبہ تم جماد میں حصہ لے چکے ہو' حافظ' قاری بھی ہو چکے ہو مزید تعلیم میں مشغول رہو' بی تخصیل علم بھی بذات خورجماد ہے ۔''

#### بينے نے اوب سے عرض كيا:

د جمادا فغانستان میں جمیں جن حالات ووا قعات کا مشاہدہ ہوا ہے۔ ان کی موجو دگی میں خاموش تماش ٹی بن کر بیٹھ رہنا فیرت ائیائی کے خلاف ہوگا وہاں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں مساجدا ور مدارس کو مولیثی خانہ بنادیا گیا 'آبادیاں ویران اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔'

والدصاحب نے ان کاجذبہ وکھ کر دوبارہ جہادیس شرکت کی اجازت دیدی ،گر مال نے

''بیٹا! ہمارابھی تم پر حق ہے 'سال بھر آگھوں سے دور رہتے ہو'ہم تمہارے آنے پر خوشی منتے ہیں 'کم ازکم تعطیلات تو ہمارے ساتھ گذار لیاکرو۔''

عظیم بینے نے لجاجت سے کہا:

دیپاری ای ایس نے دنیای چند روزہ خوشیاں آخرت کی دائی خوشیوں پر قربان کر دی ہیں 'اب دنیا کی خوشیوں کی توقعات میرے ساتھ وابستہ نہ رکھیں 'انشاء اللہ آخرت میں ہم سب کو دائی خوشیاں ملیں گی۔''

مال کی مامتانے بھی اجازت دیدی۔

چنانچدا گلے سال تعطیلات میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ارغون کے محاذ پر پہنچ گئے 'اور ۴ شوال ۲۰۵۵کو' شرنہ'' کے خوں ریز معرکے میں جام شادت نوش کیا۔ لیکن

جو ہر انسال عدم سے آشا ہوتا نہیں آئھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں

(٢) حافظ محمد عبد الله شهید ملکتی

حاجی عبدالخالق صاحب کے بیہ ہونمار فرزند ۱۹۶۳ء کو گلگت میں پیدا ہوئے' مقامی اسکول میں چوتھی جماعت تک پڑھنے کے بعد اسکول کے ماحول ہے دل اچاٹ ہو گیا 'اور دینی تعلیم کاشوق پیدا ہوا 'گراس کے مواقع میسر نہ آئے پچھ زمانہ تبلیغی جماعت میں لگایا' پھرسولہ سال کی عمر میں دارالعلوم کرا جی میں داخل ہوئے 'ان کے والد صاحب کا بیان ہے کہ دمیں نے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ سال سے پہلے گھر نہ آنا' چنانچہ سال تک تعطیل کا زمانہ تبلیغ میں لگاتے رہے' سال بعد ۱۹۸۱ء میں گھر آنا تھا 'لیکن ۱۹۸۵ک تعطیلات سے پہلے انہوں نے ایک خطیس لکھا کہ:

دد میری تمنا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حضور ﷺ سے شرف ملا قات حاصل کروں اس لئے آپ مجھے جمادا فغانستان میں شرکت کی اجازت دیدیں ۔"

میں نے تعطیلات میں محازیر جانے کی اجازت دیدی"۔

چنانچ می تعطیلات میں ارغون کے محاذ پر چلے گئے اور 1 شوال کو شرنہ کے خوں ریز معرکے میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت سے سرفراز ہوئے ۔ "وَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّذِينَ قُتلُو افْي سَبِيْلِ اللَّهُ اَمْوَ اَتَّا ، بَلْ اَحْيَا ءُ

عِنْدَرَبِّهِمْ اللَّهُ مِنْ وَقُوْنَ ، فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اتَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه "

د جولوگ الله کی را ہیں قتل کر دیئے گئے انہیں مردہ نہ کہو 'بلکہ وہ زندہ ہیں 'اپنے پرورد گار کے مقرب ہیں 'ان کو رزق ماتا ہے 'وہان نعمتوں سے خوش ہیں جواللہ نے اپنے نصل سے عطا فرمائی ہیں۔'' (سورو آں محران ۱۲۰٬۱۱۹)

# (٣)عبدالواحدشهيداراني

ایران کے سی خاندان کے بیے فرزند 'علم دین کی پیاس لے کر پاکستان آئے 'اور مختلف مدارس میں زیر تعلیم رہے 'پھردارالعلوم کراچی میں داخلہ لے لیا' ذہن میں بیہ بات راسخ تھی کہ مسلم قوم کو جماد کے بغیرعزت نہیں مل سکتی ہے ، مواھ کی سالانہ تعطیلات میں ارغون کے محاذ پر مصروف جماد رہے 'اور شرنہ کے معرکہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کی عظمتوں سے سرفراز ہوئے۔

سردی مرقد ہے بھی افسردہ ہوسکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں

( م )عبدالرحمٰن شهيدافغاني ٌ

یہ مجماعظم صاحب زکریائی کے فرزند ہیں افغانستان کے علاقے ''رستاق''
صوبہ تخارمیں پیدا ہوئے ان کے بعض اہل خاندان اور رشتہ داروں کو ظالم روسی فون نے
شہید کر دیا تھا' بیاس وقت بچے تھے 'خاندان سے بچھڑ گئے 'کسی نہ کسی طرح میں جرین کے
قافلہ میں شامل ہوکر پیدل چلتے ہوئے پاکستان پنچے اور مختلف دینی مدار س میں تعلیم حاصل
کرتے رہے ' ۳۰ ۱۱ ھیمیں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوگئے 'اور سالانہ امتحان میں اعلی
نہروں میں کامیاب ہوتے رہے 'کمیں سے جلد سازی کاکام سکھ لیاتھا 'فارغ او قات میں
طلبہ کی کتابوں کی جلدیں بناکر جو پینے مل جاتے ان سے کپڑے وغیرہ بنالیتے 'روسی کافروں
سے انتقام لینے کاجذبہ انہیں بے چین رکھتا تھا۔ ۵۰ ۱۱ ھی کو تعلیلات میں 'جبکہ درس نظامی
سے فراغت میں صرف ایک سال باقی رہ گیا تھا 'ارغون کے محاذیر جاکر نمایاں کارنا ہے
داخیام دیے 'کئی روسیوں کو جنم رسید کیا 'اور تعطیلات کے آخر میں ''د شرنہ '' کے محاذیر
دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوگئے ساس وقت عمر کا بیسواں سال تھا۔
دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوگئے ساس وقت عمر کا بیسواں سال تھا۔

۲شوال ۲۰۰۵ های شام کوجب زندگی کے اس آخری معرکه کیلئے روانہ ہورہے تھے 'اسی روز پاکستان آنے والے کسی ساتھی کوایک خط دیا' جو میرے بیٹے مولوی محمہ زبیرعثانی سلمہ کے نام تھا'یہ دونوں ہم جماعت تھے 'وہ خطاس وقت میرے سامنے ہے' اس میں لکھاہے کہ :

' بندہ ناچیز کواپنی دعاؤں میں یا در کھیں ' ماکہ اللہ مجھ کواور باتی ساتھیوں کو جہاد مقدس کی را دمیں استقامت اور صبر وہمت عطا فرمائیں 'اور تمام مسلمانوں کواس راستہ میں نکلنے کی توفیق عطافرمائیں 'اور آپ کو بھی ۔اس لئے کہ اس کے بعد زندگی گذار نا بدون جہاد مشکل ہے۔ جہاد

" ذُرْ وَ ةُسنَا مِ الدَّيْنَ " أَى وقت بن سَكَا ہے جب بم اس دین کی حفاظت کیلئے پوری اپنی جان ومال قربان کر دیں ' من اخر کو مرناہے 'پرکیوں شہید ہوکر نہ مہیں؟" و ما کَا نَ لَنَفْسِ اَ نُ تَمُوْ تَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ " فَ كَا نَ لَلْهِ " فَ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِولُومِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

(۵)محمراقبال شهید ملکتی

عبدالرحن صاحب کے میہ فرزند گلگت میں پیدا ہوئے – ۱۸ سال کی عمر میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوگئے ۔ طبیعت میں نفاست و نزاکت 'مگر دل جذبہ جہاد ہے معمور تھا'ہ ۱۵۰ میں دخلیات میں جبکہ تعلیم کا'' مرحلہ ثانویہ خاصہ'' مکمل کر چکے تھے' اور ۶ مرال تھی 'ارغون کے محاذ پر مصروف جہاد رہے 'اور ۶ مرال کے معرکہ دشرنہ ''میں اپنا میرکے ساتھ شہادت پاکرا ٹیارو قربانی کی مثال قائم کرگئے ۔

زند گانی تھی' تری متاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر

(۲) مولوی محمد سلیم شهید بر می

عبدالهادي صاحب كے بير سعادت مند صاحبزا دے ١٩٦١ء ميں ملك بر ماميں پيدا

اله يه ايك حديث كا مضمون ب جس كا ترجمه ب كه دوجهاد دين كا بلند ترين مقام ب" - على بد قرآن كريم كا ارشاد ب الين كس جان كو موت الله ك عم ك بفير سيس "كل" -

ہوئے 'وہیں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی 'اور مسلمانوں پر وہاں کی سوشلسٹ حکومت کے مظالم اپنی آنکھوں سے وکیھے 'جن میں لاکھوں مسلمان بنا دین اور عزت بچانے کیلئے جمرت یر مجبور ہوگئے ۔ بیاس نیت سے پاکستان آئے کہ اسلامی علوم حاصل کرکے اپنے بیکس ہموطن مسلمانوں کو جہا دکیلئے تیار کریں گے ' دا رالعلوم کراچی میں ۳سال زیر تعلیم رہے ' ۱۹۸۵ء تک مرحلہ عالیہ کی تکمیل کر چکے تھے۔ درس نظامی کے صرف دوسال ہاتی تھے' جماد میں جاتے وقت ساتھیوں سے کہادد و عاکر ناکہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے ۔''

طبیعت میں ظرافت تھی 'محاذ پر عین اس وقت بھی جبکہ آگ اور گولوں کی بار ش ہور ہی تھی 'مجاہدین ان کے مزاحیہ چُکلول سے لطف اندوز ہوتے رہتے ایک مرتبدانہیں تین رفقاء کے ساتھ گشت کی ذیوٹی پر بھیجا گیا 'واپسی میں بیہ چاروں راستہ بھول گئے 'ایک ساتھی نے مشورہ دیاد دمقررہ قاعدہ کے مطابق ۳ فائر کرو 'ہمارے ساتھی ان کی آوا زس کر جوابی فائر کریں گے اس سے ہمیں سمت کااندازہ ہوجائے گا۔ " دو سرے ساتھی نے کہا وفائر کیے کریں ؟ ہم وشن کی چوک کے بالکل قریب ہیں۔ "سلیم بولے:

دو آہستہ سے فائر کر دو کہ دشمن نہ س سکے ۔''

٥ - ١٨ ه ك شرند كے معركه ميں شديد زخمي ہوگئے 'ان كو پاكستان لانے كيلئے ایک اونٹ پر باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے 'دو سرے زخمی ساتھیوں کوبھی اسی طرح ا و نٹوں پر باند هناپڑا \_\_\_ ابتدائی طبتی امدا دبھی دور دور میسر نہ تھی 'جوان خون مسلسل بہتار ہا'یماں تک که راسته بی میں اپنے مالک حقیق سے جاملے ، دد شرنه'' کے قریب ایک ا فغانی گاؤں ''موش خیل''میں لاش پہنچائی گئی۔

یماں بہ واقعہ پیش آیا کہ بچھلے گاؤں ''کوٹ وال'' کے لوگ 'آگئے 'اور ''موش خیل'' کے باشندوں ہے کہا کہ ہم اس شہید کو بھی اپنے گاؤں کیجانا **چاہتے ہی**ں' تا کہ جماںان کے امیراور دیگر شداء کور کھا گیا ہے ۴ سی قبرستان میںان کوبھی رکھا جائے۔ موش خیل والے کسی طرح تیار نہ ہوئے ان کاکہنا تھا کہ دواللہ تعالیٰ نے سے سعادت ہمیں بخشی ہے 'ہم ان کوانی بہتی میں رکھیں گے ''۔ بحث و تکرار کے بعد بالاخر جب ان کو د موش خیل ، می میں سپرد خاک کیا جار ہا تھا تو گاؤں والوں کی آنکھوں سے ٹیکتے ہوئے آنسواس پر دلیی شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کررہے تھے۔

سرفاک شہیدے ' برگمائے لالہ می پاشم کہ خونش بانمال ملت ما سازگار آمد

## اس معرکے کے زخمی طلبہ

جو طلبہ زخمی ہوگئے تھے 'ان کو بدقت تمام تقریباً ۳ دن کے جان تو را سفر کے بعد
پاکستان کے شہر دو ٹائک'' پہنچاکر ہپتال میں داخل کیا گیا' جیسے ہی ہے خبر دارالعلوم کراچی
پنچی' یمال کے دارالطلبہ (ہوسٹل) کے ناظم جناب مولانا محمد اسحاق صاحب جو طلبہ کیلئے
شب وروزماں باپ کی می راحت رسانی کی فکر میں رہتے ہیں اور ہونمار طلبہ پر خصوصیت
سے بہت شفق ہیں' بے تاب ہوکر کراچی سے بذریعہ بس رونہ ہوگئے' ڈیرہ اساعیل خان
سے ہوتے ہوئے ٹائک پنچے اوران شاہین بچوں کی دیکھ بھال میں تمار داروں کا ہاتھ بٹایا۔
مانمی زخمی طلبہ میں دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی محمد سلیم سلمہ تھے'
جن کا دایاں بازو بم کے فکڑے اور گولی لگنے سے ٹوٹ گیا تھا' جھے دو شرنہ'' کے معرکہ کی
بہت سی تفصیلات انہی کی زبانی معلوم ہوئیں \_\_\_\_ (باقی تفصیلات حرکۃ الجمادالاسلامی

## O

ان گمنام مجاہدین اور شداء کا تذکرہ اختصار کی بوری کوشش کے باوجود بھی خاصا طویل ہوگیا ہگران کاحق تواس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سفرنامے کامقصد ہی سے کہ جہادا فغانستان جن حالات میں ہور ہاہے اور مجاہدین جس اخلاص وللہیت کے ساتھ پاکستان اور عالم اسلام کیلئے امیدوں کے چراغ اپنے خون سے روشن کر رہے ہیں ان کی ایک جھلک قارئین کے سامنے آجائے \_\_\_\_ بہرکیف !اب سفرکی رودا دجمال چھوڑی

تھی وہیں سے شروع کر تاہوں۔

دفترمیں آگر ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی 'اور سفر کے اعظے مراحل کی تفصیلات طے کرنے گئے 'کھا ناجو غالباً مجاہدین ہی نے تیار کیا تھا 'کھاکر عشاء کی نماز پڑھی اور در جنیوں مجھوعہ ''جس کے ندا کرات جنیوں میں رہے تھے اس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوتارہا۔

یہ شعبان کی ۱۵ ویں شب ایعنی دوشب براء ت " تھی اس میں ویسے بھی عبادت کیلئے جاگناہوتاہے اس لئے طے ہوا کہ اس وقت توسب سوجائیں اور ۳ بہجا تھ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہوجائیں گے اور بس ہی میں تلاوت اور ذکر و دعاکرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا جائے گا۔ گذشتہ رات جو کرا چی میں گذری تھی اس میں صرف سا گھنے سوسکے تھے 'پھر نماز فجر سے اس وقت تک بھی کسی کو کمرسید ھی کرنے کاموقع نہ ملا تھا' ۲ با بجے کے قر ۔ ب دفتر میں بچے فرش پر 'جس کو جمال موقع ملا پڑ کر سوگیا' مجھے نیند بھی ہی بہت دیر سے آتی ہے اور آج تو محازیر جانے کاشوق بھی بالچل میں تھا۔ نہ جانے کب آئھ گئی۔

## اتوار ۱۵-۱/ شعبان ۱۸۰۸ه - ۱۳ ابریل ۱۹۸۸

اخیرشب میں ۳بیج کے قرب آگھ کھی تو دفتر کے اندراور با ہراچھی خاصی چہل کہل تھی ' بجاہدین سفری تیاری کررہے تھے ۔ بس پہلے بی کرا سے پرلے بی گئی تھی ' سب جلدی وضو وغیرہ کرکے سوار ہوگئے ' پھر بھی شہر سے نکلتے نکلتے ہم بی چیکے تھے ' ڈیر ہ اساعیل خان سے ہمارے قافلے میں یمال کے مرکز کے ناظم جناب قدری نعمت اللہ صاحب اور دو مزید پاکستانی مجاہدین شامل ہوگئے ۔ اب سے قافلہ میں (۲۰) فرا دپر مشمل تھا 'بس رات کی مزید پاکستانی مجاہدین شامل ہوگئے ۔ اب سے قافلہ میں (۲۰) فرا دپر مشمل تھا 'بس رات کی تاریکی اور سنائے کو چیرتی ہوئی تیزی سے شال مغرب کی طرف دو ڑنے لگی ' اور پیشتر ساتھی تاریکی اور ذکر و دعامیں مشغول ہوگئے ۔ یہ بس بڑی اور نئی تھی ' سیٹیں بھی آرام دہ ۔ خیر شب کی لطیف اور ذکر و دعامیں مشغول ہوگئے ۔ یہ بس بڑی اور نئی تھی ' سیٹیں بھی آرام دہ ۔ خیر شب کی لطیف اور ذکر و دعامیں تلاوت اور ذکر و مناجات ' شب براءت کی نورانیت ' اور شفر جہا دے ایمان افرو ز جذبات نے مل کر ماحول پر وجد کی سی کیفیت طاری کر دی ۔ دل

هابتاتها بيسفرتبهي ختم نه هو بقول حضرت مرشد عار في "

شراب بے خودی شوق بھی کیا جانے کیا شے ہے؟ برابر پی رہا ہوں' اور ذرا تسکیں نہیں ہوتی

سوا ۵ بجے کے قریب شرود ٹانک' کے مضافات میں پہنچ گئے 'مولانا مجمہ اسحاق صاحب نے ' جواس وقت رفیق سفر سے ' یاد دلایا کہ بیہ وہی شہر ہے جہاں ۱۹۸۵ء میں دخشرنہ'' کے معرکہ میں زخمی ہونے والے طلبہ کو لاکر جہپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ مولاناموصوف کراچی ہے بس کاکتنا کمباسفر کرکے تنما یمال آئے تھے! میمال پہنچنے میں کما زکم دو دن ضرور لگے ہول گے ،گر طلبہ کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت و شفقت الیمی پر خلوص ہے کہ بھی انہول نے اس سفر کی طولانی اور صعوبت کااشار تا بھی ذکر شفقت الیمی پر خلوص ہے کہ بھی انہول نے اس سفر کی طولانی اور صعوبت کااشار تا بھی ذکر نے کیا تھا۔

سرئک کے کنارے ایک ناہموار میدان تھا 'بس اس کے آخری حصہ میں ایک نیم پختہ ہوٹل کے سامنے جاکرری ایک خالی بس پہلے سے کھڑی تھی 'جس کے مسافرہوٹل کے چو ترے پر باجماعت نماز فجرا واکر رہے تھے ۔وضع قطع سے بیہ بھی افغانستان جانے والے مجاہدین معلوم ہوتے تھے 'ہم آزہ وضو کر کے نماز کیلئے پنچے تو یہ حضرات فارغ ہوکر تیزی سے آگے روانہ ہورہے تھے ۔ماحول کچھ ایسا پر کیف محسوس ہوا 'جیسامکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے 'راستے کی منزلوں ' درالغ '' ' دمستورہ '' اور دبرر'' وغیرہ میں ہواکر آئے تھے ' یماں خوشگوار میں ہواکر آئے تھے ' یماں خوشگوار میں ہوئی۔

نماز باجماعت سے فارغ ہوکر ساتھیوں نے بتایا کہ اس ہوٹل میں جو پکھ میسر ہے 'اس سے ناشتہ کرلیاجائے 'آگے دو پس سے پہلے پکھ نہ مل سکے گا' پکھ اسک 'پکھ اسلے ہوئے انڈے اور چائے مل گئ 'اور طلوع آفاب سے پہلے ہی آگے روانہ ہوگئے۔بس اب مغرب کی طرف دو ڈر ہی تھی۔شوق بلیوں اچھلنے لگا۔

## بادصا کی موج سے ' نشوونمائے خار و خس میرے نفس کی موج سے ' نشوونمائے آرزو

جنوبي وزبر ستان ميں

کافی دیر سید ھے چلنے کے بعد سڑک رفتہ رفتہ بل کھاتی ہوئی 'میا ڑی علاقے میں داخل ہوگئ 'دوجنونی وزیر ستان'' کا خوبصورت علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ دونوں طرف چھوٹی بڑی بہا ڑیاں ۴ ونچی نیچی زمین پر لهلهاتی تھیتیاں ' دور تک پھیلی ہوئی خاموش وا دیاں ' منگناتی بہاڑی ندیاں اور کہیں کہیں سردوشیوں پانی کے قدرتی چھے ۔یہ آزا دعلاقہ ہے' جوعرف عام میں <sup>دو</sup>علاقہ غیر''کملا تاہے۔ یہاں قبائلی زندگی کاراج ہے ' ہرقبیلہ آزا د<sup>'کس</sup>ی کی حکومت نہیں 'جابجا بپا ڑوںا ورا ونچے نیچے میدا نوں میں بستیاں ہیں' ماشاءاللہ خوب آباد علاقہ ہے 'بستیوں کے اندراور با ہرجا بجاقلعہ نما بڑے بڑے احاطوں والے کیے مکا نات بھی ہیں جوبلندیوں پر بنائے گئے ہیں ان میں فائر نگ کے لئے با قاعدہ مور پے بنے ہوئے ہیں کیونکہ قبائل کے در میان آئے دن جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یمال سراک کی چو ڑائی کم ہوگئی 'پہلے مہ بھی کچی تھی' جہارا فغانستان کے دوران ہی پختہ بنی'اور جنوبی و زیر ستان کے مغربی کنارے تک مڑتی اور بل کھاتی چلی گئی ہے ' مشہور ہے کہ آزا د علاقوں میں پختہ سر کس پر حکومت پاکستان کے قانون پر 'اور باقی تمام علاقے میں قبائلی روایات پر عمل ہوتا ہے ' پاکستان کے آزاد علاقوں میں پہلے بھی جانا ہوا 'مگر درجنوبی و زیرستان " دیکھنے کا میر پہلا موقع تھا 'اسی آ زا دعلاقے کو عبور کر کے افغانستان کی وہ سرحد اتی ہے 'جمال سے ہمیں ارغون کے محاذ پر جاناتھا اس علاقے میں تجارت و زراعت کے علاوہ بہت ہے لوگوں کا ذریعہ معاش گلہ بانی ہے 'جگہ جگہ بکریوں کے ریوڑنظر آتے ہیں' جن کوعورتیں ' مردا وریجے جنگلوں میں چراتے ہیں ۔کہیں کہیں خانہ بدوشوں کے قافلے بھی نظر آئے 'جوگر میاں گذارنے کیلئے میا ڈوں کارخ کررہے تھے۔ دو که شامین بناماً نهیں تأثیانه"

ابیجے کے قریب بہاڑوں کے در میان ایک چھوٹا ساکھا ہوٹل 'ایک بہاڑی نالے کے پاس نظر آیا'سب پیاسے تھے 'بہاڑی نالے کا نمایت صاف شفاف ٹھنڈا پانی' خوب سیر ہوکر پیا 'ایبا فرحت بخش پانی 'کراچی میں توبس خواب ہی میں نظر آجائے تو آجائے ۔ بعض ساتھیوں نے چائے بھی پی 'اور سب تر وہازہ ہوکر پھر مغرب کی طرف روانہ ہوگئے ۔ اب ہم جنوبی و زیر ستان کے مرکزی شر 'دوانا' کے قریب تھے 'وہاں کے مشہور عالم دین مولانانور محمد صاحب کامیہ پیغام ڈیرہ اساعیل خان میں مل گیا تھا کہ 'دوانا' میں وہ ہمارے منتظرہوں گے 'اور دو پر کا کھا نا نمی کے ساتھ ہوگا۔

تقریباً البح دووانا ، شرمیں داخل ہوئے ، یمال کی پرشکوہ جامع مسجد کے سامنے بس رکی تو دروا زے پر منتظر طلبہ نے جو پختون روایات کے مطابق کلا شکو فول سے مسلح تھے ' بڑی محبت سے پر تیاک خیرمقدم کیا 'مسجد کے دروا زے میں داخل ہوئے تو مولانا نور محر صاحب بھی تشریف لے آئے 'سب سے بعنل گیر ہوکر بڑی محبت ومسرت سے ملے ' اوراپنے دفتر میں اوپر کی منزل میں لے گئے 'مجداور دفتر کی ساری عمارتیں نمایت خوبصورت اور جدید طرز پر بنی ہیں 'یہاں کے مسلمانوں کا بیہ دینی جذبہ قابل دیدہے کہ ''جنوبی و زیرستان'' کے جس وسیع وعریض علاقے اور بستیوں سے گذرتے ہوئے ہم یماں پہنچے تھے 'ان میں \_ اور خود دوانا' میں بھی \_ رہائشی مکانات تو کیچے یا نیم پختہ' اوراکثر آبادی غریب ہے 'مگر جامع مسجدالیی شاندار بنائی ہے کہ بورے علاقے میں کوئی عمارت اس جیسی نظر نہیں آئی' دیواروں پر بھی ماربل اور موزائیک لگاہوا ہے ۔مسجد کے پرشکوہ مینارے دور سے دعوت نظارہ دیتے ہیں ۔ دفترمیں ہرطرف الماریاں ہیں جن میں عربی ار دواور فارسی کی اعلیٰ معیاری اور فنی کتابیں سلیقہ سے لگی ہوئی علمی ذوق کا پہتہ دین ہیں 'مسجد سے ملحق ایک بردا دینی مدر سنہ دو وار العلوم و زیرِ ستان وا نا'' ہے 'جس میں در س نظامی کے ساتھ عصری علوم وفنون مورانگریزی کی تعلیم کابھی انتظام ہے -

مولانا نور محر صاحب اس جامع مبجد کے خطیب اور دارالعلوم کے مہتم ہیں ' وزیر ستان کی علمی 'وین اور سیاس سطح پر با ثرا ور مقتدر شخصیت ہیں ایکی ذہانت و شرافت

علمی زوق 'معاملہ فنمی 'اورانکسار وتواضع کے باعث پہلی ہی ملا قات میں ان سے طبیعت مانوس ہوگئی ۔اس علاقے میں مجاہدین افغانستان کے بہت بڑے حامی ہیں ۔ان کی بدولت جنوبی و زیرستان میں مجاہدین کورا ہ داری کی سہولتیں میسر ہیں -

علاقے میں روسی گماشتوں 'اوران کی سازشوں کی بھی کمی نہیں 'جو دن رات' جہاد' مجاہدین 'اورا فغان مہا جرین کے خلاف پروپیگنٹرے میں روس کی مالی امدا دیانی کی طرح بہار ہے ہیں ۔گر مولا ناا وران کے رفقاء نے علاقے میںان سازشوں کو بڑی حد تک ناکام بنا دیاہے 'یمال کے غیور وہما در مسلمان ہربڑی مہم میں محاذیر جاکر شریک جما دہوتے

یرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں کر گس کا جہاں اور ہے' شاہیں کا جہاں اور

مولا تانے ایک بلندیا بیہ علمی کتاب دوجها دا فغانستان ' کے نام سے تصنیف فرمالی ا ہے۔جو ۲ م ۲ صفحات پر مشمل ہے اس کاایک ایک نسخہ ہم سب کو عنایت فرمایا۔مولا نا سے محاود حارغون "کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا 'انہوں نےان سازشوں کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جواس علاقے میں روسی گماشتے کرتے رہے ہیں۔

## آزاد قبأئل كاعلان

مولانانے بتایا کہ ہم (آزار قبائل )نے فیصلہ کر لیا ہے ۔۔۔ اور بہتر ہو گاکہ آپ حضرات بھی ہماری طرف سے اعلان فرمادیں \_\_\_ کہ دوجنیواسمجھوتے 'میں اگر عجام بین افغانستان کے موقف کونظرا ندا زکیا گیا 'یاان کیا مدا دیرکسی فتم کی قدغن لگانی گئی 'تو حکومت پاکستان اگر چیاس پراپنی مجبور ایوں کے تحت دستخط کر دے 'کیکن ہم (آزا د قبائل) یر و مجھونة ہرگز لاگونہیں ہو گا'ہم ایسے ہرجھوتے کوابھی سے مسترد کرتے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ جب تک روسی فوجیس اور مشیر ۴ فغانستان سے نہیں نکل جاتے ۴ ور پورے ا فغانستان پر مجامدین کی اسلامی حکومت قائم نهیں ہوجاتی 'ہم مجامدین کی بھر پورا مدا دجاری

#### ر کھیں گے ۴ وران کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے ۔'' کہ دوں نہ سے شہر سے ستر نہد

دواللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی'' یہ در منتہ کے در استہ کا در استہ

ظمری نماز دیڑھ بجے ہونے والی تھی 'مگر ہم نے کھانے سے فارغ ہوکرا یک بجے ہی الگ جماعت کرلی اور ٹھیک سوا بجے آگے روانہ ہوگئے ۔ آج ہمیں غروب آفتاب سے

پہلے جنوبی و زیر ستان کے سرحدی قصبے <sup>ود ک</sup>رو'' پنچنا تھا'جو پاکستان اورا فغانستان کی سرحد پر مجاہدین کا مرکز ہے' رات وہاں گذار کراگلی صبح کوا فغانستان کے صوبہ <sup>دو</sup> کپاتیکا' میں داخل

ہوناتھا\_\_\_\_ ہیں پھرمغرب کی طرف دو ڈرہی تھی۔ تقریباًایک گھنٹہ بعد 'قصبہ ''اعظم وارسک'' آیا'اس کی آبادی سے ذرا آگ

تقریبالیک کھنٹہ بعد تصبہ ۱۳ م وارسک ۱۱ ایا اس میں ابادی سے درا اے جاکہ پاکستان کی فوجی چوکی نظر آئی ایک وہ چوکی ہے ،جس پرایک مرتبہ روسی افغان طیاروں نے بمباری کی تھی ابس اس کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی '\_\_\_\_\_ پختہ سراک میاں ختم ہوگئ آگے نکل گئی '\_\_\_\_ پختہ سراک میاں ختم ہوگئ \_\_\_\_ بات کے بعد صبح سے اب تک سفر 'مین مغرب کی سمت میں ہوتا

یماں ختم ہوگئے \_\_\_ ٹائک کے بعد صبح سے اب تک سفر 'عین مغرب کی ست میں ہوتا رہا 'مگراب ہم وزیر ستان کے بالکل آخری کنارے پہنچ گئے تھے 'آگے فلک بوس مپیا ڑوں کی قدرتی فصیل نے راستہ رو کا ہوا تھا 'جو شالاً جنوباً حد نگاہ تک چلی گئی ہے ۴سی قدرتی فصیل

کے پیچھے مغرب میں افغانستان ہے۔ یمال سے ان ہیبت ناک بہاڑوں کو عبور کرکے افغانستان میں داخل ہونے کا یاتوراستہ نہیں 'یاہے تو وہ''ارغون''کے محاذیر نہیں بہنچا،' اس لئے بس اس بہاڑی سلسلہ کے دامن میں پہنچ کر شال کو مڑگئی ۔اب ہم ایک سنسان

وا دی میں سفر کررہے تھے 'جس کے دونوں طرف بہاڑی سلسلے ہیں 'بائیں طرف وہی بہاڑی سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا 'جس کے پیچھے افغانستان ہے ۔

اس منگلاخ اور پرا سراری وا دی میں دور دور کسی آبادی کانشان نظر نہیں آتا' کچی سراک بھی نہیں'گاڑیوں کے گذرنے سے جہاں ملکے سے نشان پڑگئے'اور پھرا دھر

ادھرسرک کر پچھ کم ہوگئے ہوگئے ہوگئے سم کو پچی سرٹک سمجھ لیجئے۔ چند میل آگے جاکر وا دی ننگ ہوگئی ۴وربس رفتہ رفتہ دائیں طرف کے پہاڑی

سلسلہ میں شال کی طرف چڑھنے لگی ۔ ڈا واں ڈول رفتارے نہ جانے کتنے بہا ڑعبور کرنے

کے بعد سامنے ایک بہت او نچا سرسبز وشاداب بہا ڑنظر آیا 'چیل کے خوشنااو نچے او نچے ورخوں ہے ؛ ھکا ہوا 'چوٹیاں برف کی چیک ہے نورانی 'رفتہ رفتہ اس بہاڑ پر چڑھائی شروع ہوئی 'یہاں کچی 'نگ اور پر بچے سرک پر جگہ جگہ نوکیلے پھر ابھرے ہوئے ہیں 'بس بشکل جھولے کی طرح جھولتی ہوئی رینگ رینگ کر اوپر چڑھ رہی تھی ۔ نئی ہونے کے باوجو داس کی چول چول ہے احتجاجی صدائیں آنے لگیں ۔ میں نے او نچے بہاڑوں پر پچے راستوں کے سفر بھی بہت کئے ہیں 'لین گاڑی کوراستہ کی صعوبتوں کے سامنے اسابہت شکل ہے ملتی ہے۔ راستوں کے سامنے اسابہت شکل ہے ملتی ہے۔ فلکت بھی شہیں دیکھا ۔ سی وجہ سے یہاں کیلئے کراہی کی گاڑی بہت مشکل ہے ملتی ہے۔

احتر کے استاذ محرم حضرت مولانا اسحبان محمود وصاحب مدظلم 'جن کے ساتھ سے سفر ہور ہا تھا ان کو شوگر اور ہلڈ پریشری تکلیف ہے ' معالجوں نے کئی سال سے بہا ڈی سفر سفر ہور ہا تھا ان کو شوگر اور ہلڈ پریشری تکلیف ہملاکر نکل کھڑے ہوئے 'ان کھن مراحل کا ندازہ نہ تھا' ور نداحقری کرا خی میں ان سے ور خواست کر آ کہ وہ اس سفر کا خطرہ مول نہ لیس ۔ بلندی یوھی تواستا ذیہ ظلم کا تخش بے قابو ہو گیا 'مگر انہوں نے حسب عادت کی کو نہ بتایا ایکلے ون افغانستان پہنچ کراس وقت بتایا جب بحراللہ طبیعت بحال ہونے لگی ۔ اس مخاز پر آئے کہ لئے ہم سے تین چار روز قبل کرا چی سے دنی مدارس کے طلبہ کا ایک قافلہ بذر بعد ریل روانہ ہوا تھا اس میں ہمارے ایک ستر سالہ بزرگ جناب صفدر علی ہاشمی بھی شوق جماو سے جیتاب ہو کر شامل ہوگئے تھے ۔ اب ابن کارہ رہ کر خیال آر ہا تھا کہ وہ بھی شوگ کے مریض 'اور گھٹنوں سے تقریباً معذور ہیں ۔ خدا جانے اس راستہ میں ان پر کیا گذری ہوگی ؟

# پاکستانی سرحدے محافظین

اس چڑھائی کے دوران پاکستانی فوج کی ایک اور چھاؤنی (یاچوک ) کے بچھ جھے اور موریے نظر آئے 'ہمارے میہ قامل فخر سپاہی اس دورا فقادہ فلک بوس کسار میں نہ جانے کیسی کیسی سختیاں جھیل کر پاکستانی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں 'میہ بھی اپنی ماؤں کے لاؤلے 'ساگنوں کے سماگ 'اور معصوم بچوں کے باپ ہیں 'جو یہاں کی اندھیری ' برفانی اور بھیانک را توں میں پرہ دے کر پوری قوم کیلئے را توں کی میٹھی نیند کا سمارا بنے ہوئے ہیں 'ہماری آبادیوں اور شہروں کی پررونق زندگی انمی کے دم خم سے رواں دواں ہے 'انہیں تو تربیت بی ہے دی جاتی ہے کہ:

> نہیں تیرا نشین' قصر سلطانی کے گنبد پ' تو شاہیں ہے' بسراکر بھاڑوں کی چٹانوں میں

مسلمانوں کی سرحدوں کو دشمن کے حملے سے بچانے کیلئے جو خدمات انجام دی
جاتی ہیں احادیث نبویہ میں ان کو "الرباط" کما گیا ہے ' آنخضرت ﷺ نے جہاد کی اس صبر
آزما خدمت کے خصوصی فضائل بردی اہمیت سے ارشاد فرمائے ہیں 'صحابہ کرام گئی خاصی
بردی تعدا دنے اس خدمت کو دو سرے کاموں پر ترجیح دے کراسلامی سرحدات پر قیام کو
اختیار فرمایا تھا' آج کل بید فرائض ہماری رنجرز پولیس 'اور سرحدات پر متعین فوج انجام
دیتی ہے اگر نیت اللہ تعالی کیلئے اسلامی ملک کی حفاظت کرنے کی ہو ' تو شخوا ہ لینے کے باوجود
میں ہے اگر ایس ط "کے عظیم الشان ثواب نے شخص ہیں۔

صح بخارى وملم مين آنخفرت على كارشاد بك : "رِبَاطُيو مٍ خَير مِنَ الدُّنيَا وَمَافِيْهَا"

دوایک دن کادورباط " یعنی اسلامی سرحدول کی حفاظت کا کام کرنادنیاو مافیها سے بهترہے ۔" (رسالہ "جاد" س ، ۲)

صح مسلم ميں ارشاد نبوي ہے كه: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنْ صِيامِ

ــلـه رساله «جهاد» ص ١٤ و٩٩- ازمفتى اعظم بإكسّان حفرت مولانا مفتى محمر شفيع صاحب علينا

وَّقِيَامُهِ، وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِ وَأَمْنَ الْفَتَّانَ كَانَ يَعْمَلُه وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِ زْقُه وَ آمِنَ الْفَتَّانَ

46

دوایک دن رات کارباط 'لینی اسلامی سرحدول کی حفاظت کی خدمت انجام دینا 'ایک مینے کے روزوں اور راتوں کے تجد سے بہترہ 'اور جو شخص اس کام کے دوران سرجائے (توقیامت تک )اس کے تمام نیک جمل جووہ کیاکر تاتھا' برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے 'اوراس کارزق اللہ کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا اور وہ عذاب قبرسے مخفوظ رہے گا۔'' (رسالہ 'جمارہ''مہہ)

نيزارشاد نبوي الله ہے كه:

الله عن بَكَتْ مِنْ النَّارُ ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ النَّارُ ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَيْنًا فِي سَبِيْلِ خَشْيَةِ الله ، وعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ الله ، وعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ الله ،

دد دو آئکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جواللہ کے خوف سے روئی ہو اور ایک وہ آئکھ ،جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گذاری ہو۔''

(جامع ترمذي 'فضائل جماد حديث ٩ ١٦٣)

ایک گھنٹہ کی مسلسل چڑھائی کے بعد برف بوش چوٹیوں تک رسائی ہوئی اور

سب کو سوئٹر پیننے پڑے 'یمال سے بچھا ترائی کے بعد قصبہ دوگڑ'' آنے والاتھا'راستہ میں اترکر ایک چشمہ کا پانی پیا'عصر کا وقت ہور ہاتھا۔ بعض ساتھیوں نے وضو بھی کر لیا۔ پانی کیا' بر فاب تھا' گر ایسا نشاط انگیز کہ سارا تکان جاتا رہا۔ پچھا ورینچ جاکر دوگڑ'' کا علاقہ شروع ہوگیا۔ بیمال بہاڑوں میں مجاہدین کی مختلف تنظیموں کے کئی مراکز نظر آئے۔

### مجامدین کے سرحدی مرکز میں

پاکتانی مجاہدین کی تنظیم "حو کہ الجمادالاسلامی" ۔۔۔ جس کے زیرا نظام یہ سفرہور ہا تھا ۔۔ اس کا بھی ایک مرکز یمال ہے 'ہاری نظریں اسے وُھونڈھ ہی رہی تھیں 'کہ بس مغرب کی طرف مڑی 'اورایک چشمہ کو عبور کر کے 'بپاڑی وُھلان کے سامنے اچانک رک گئے ۔۔ سامنے کے جذباتی منظر نے سکتہ کی سی کیفیت طاری کر دی ۔ وُھلان پر نوجوان مجاہدین کا ایک چاتی و چوبند دستہ کلا شکو فول کی سلامی دینے کیلئے مستعد کھڑا تھا'ان کی دورویہ قطار کے آگے ہماری بس کے سامنے کراچی کے وہی ستر سالہ بزرگ جناب سیدصفدر علی ہاشمی صاحب جن کا ذکر ذرا پہلے ہوا ہے' کلا شکوف لئے دور شیش 'کھڑے ہے 'یہاں دستہ کی قیادت کر دہے تھے۔

نہ جانے تننی کا شکو نوں کے ہوائی فائر د فعتا گونج اور ہم والهانہ بس سے اتر کر مجاہدین سے گلے ملنے لگے 'آنسو تھے کہ تھتے نہ تھے 'جناب ہاشمی صاحب سے مل کر تو ہوگیاں بندھ گئیں ۔۔۔ بیشتر مجاہدین میں مدارس کے طلبہ تھے جو کراچی سے دوروز قبل ہی یماں پہنچے تھے 'نہ جانے کب سے ہمارے انتظار میں آگھڑے ہوئے تھے!

ہمیں یہاں دیکھ کران کی خوشی کی انتہانہ تھی ۔ ڈھلان پر تھو ڈاسا چڑھ کر تنظیم کا مرکز آگیا 'یہ متفرق طور پر چار کچے کمروں ایک دو کو ٹھڑ یوں 'اور چھرے ایک چھوٹے ہے سائبان پر مشمل تھا 'سامنے نشیب و فراز لئے ہوئے کافی زمین ہے ' پورا مرکز کسی مصنوعی احاطہ کے بغیرہی اونچے پہاڑوں ہے گھرا ہوا ہے 'اور خود بھی بہت اونچے سلسلہ کوہ پر واقع ہے۔ برابر میں سامنے کے بہاڑ پر بھی برف جمی ہوئی تھی ' وہاں سے آنے والی بر فانی ہواؤں میں تلوار کی سی کاٹ تھی ' مجاہدین نے گرم پانی سے وضو کرا یا 'عصر کی نم زجماعت سے اواکر کے سنر چائے لی 'اور جوگرم ترین کپڑے موجود تھے 'بہن کر مرکز دیکھنے کیلئے کمرے سے نکل آئے۔

#### مولا ناار سلان رحمانی

یہ مرکز درحقیقت افغانستان کے مجاہد رہنماجناب مولا ناار سلان رحمانی کا ہے ،
جو مشہور افغان رہنما ''الاستاذ عبد رب الرسول سیاف'' کی تنظیم ''انتخاداسلامی افغانستان'' کے اہم ستون سمجھے جاتے ہیں 'اورا فغانستان کے صوبہ''پکتیسکا'' کے کمانڈر ہیں ' سیا سیو ہی تنظیم ہے 'جس کے نائب امیرجناب انجینئرا حجرشاہ کوا فغانستان کی سات جماعتوں کے اسخاد نے متفقہ طور پرا فغانستان کی عبوری حکومت کاصدر منتخب کیا ہے ۔
مولا ناار سلان رحمانی چند ماہ قبل ' مجاہدر ہنماؤں کا ایک وفد لیکر دارالعلوم کرا چی تشریف مولا ناار سلان رحمانی چند ماہ قبل ' مجاہدر ہنماؤں کا ایک وفد لیکر دارالعلوم کرا چی تشریف کرنے ہیں ' مال کے لگ بھگ ہوگی' نمایت متواضع ' سادہ ' ہم شخن 'اور محبت کرنے والے بزرگ ہیں 'گر جذبہ جماد کا بی حال کہ فی الحال محاز جنگ کے علاوہ کسی چیز ہے کہا ہوں نہیں ' پاکستان آن آنا کم ہوتا ہے 'اسی وجہ ہے پاکستان میں توان کی شہرت نہیں 'لیکن کے موز سٹوں کی نام نماد کابل حکومت نے انہیں زندہ یا مردہ پکڑلانے پر کئی لاکھا فغانی کا علان کے موسد درا زہے کیا ہوا ہے ۔

ہم سپاہی' ہم سپہ گر' ہم امیر باعدو فولاد و بایاراں حربر

" مور كة الجماد الاسلامي "ك بانى وأمير جناب مولانا ارشاداحمد صاحب شهيد جب اپني دو ساتھيوں كے ساتھ ١٩٨٠ء ميں جماد كيك افغانستان پننچ تو مولانا ارسلان رحماني صاحب ہى كے ساتھ مسلك ہوگئے تھے 'مولانانے انتائي پر خطر معركوں ميں ان



بجوم كزكاليث



بحؤمر كزكاايك اندروني منظر



بروم كزے ارغون جاتے ہوئے ہوگاٹ (ندى)



مجامدين ك زيراستعال اسلحه

تینوں جانبازوں کی مثالی شجاعت وصلاحیت کے جو ہرد کھے توانہیں دل وجان سے چاہنے گئے 'اوراپی پدرانہ شفقت و تربیت میں لے لیا 'اس طرح'' حو کہ الجمادالاسلامی''کی سنظیم بھی ان کے ساتھ مسلک ہوگئی 'میہ چونکہ افغان تنظیم نہیں 'اس لئے اسلحہ اور دیگر سازوسامان کی جوا مدا دا فغان مجاہدین کے لئے مختلف ممالک سے آتی ہے 'وہ اس شظیم کو براہ راست نہیں پہنچی 'بلکہ امدا د کا جتنا حصہ مولا ناار سلان رحمانی کو ملتا ہے 'اسی میں وہ دوسرے آلے الجمادالاسلامی''کو بھی شریک کر لیتے ہیں 'میہ صورت حال مجھے دو گر'' پہنچ کر بی معلوم ہوئی 'اوران حضرات کی بے سروسامانی کا شیح اندازہ ہوا' بجماللہ اسلحہ کی تو کی نہیں ' محلوم ہوئی 'اوران حضرات کی بے سروسامانی کا شیح اندازہ ہوا' بجماللہ اسلحہ کی تو کی نہیں ' محروری سامان سے یہ شظیم تقریباً خالی ہاتھ ہے 'حتی کہ ابتدائی طبی امدا دکا ضروری سامان سے یہ شظیم تقریباً خالی ہاتھ ہے 'حتی کہ ابتدائی طبی امدا دکا ضروری سامان بھی نہیں ۔

### روسی گاڑیوں کا قبرستان

مجاہرین نے ہمیں اپناس مرکز میں اسلحہ کے ذخیرے تفصیل سے دکھائے' مختلف قتم کے گولے 'راکٹ اور میزائل پہلی مرتبہ اتنے قریب سے دیکھنے اور چھونے کا موقع ملا 'سامنے کی کھلی زمین 'جواس مرکز کیلئے بڑے صحن کا کام بھی دیت ہے' در حقیقت فزجی گاڑیوں کا قبرستان ہے جوان مجاہدین نے روسیوں سے چھینی ہیں 'کئی روسی ٹرک' ایک بکتر ہندگاڑی ایک بیلی کا پٹر کا پچھ ملبہ'ایک نمینک کی توپ کا دہانہ 'اور ایک آئل ٹیمینگر' یمال کھڑے پڑے نظر آئے۔

### قابل رشك اخلاص وتواضع

ان میں سے ہرگاڑی کے ساتھ جانبازی و سرفروشی کی ایمان افروز داستان وابستہ ' جو بہت کھو دکر یدکر کے بوچھا جائے تو مجاہدین مخضراً شادیتے ہیں 'ازخودوہ کوئی داستان نہیں ساتے اس کی انہیں فرصت ہے 'نہ اس سے کوئی دلچیسی 'ان کے دل میں توبس ایک ہی جذبہ ہے کہ افغانستان سے کمیونسٹ راج کا خاتمہ کر دیس یا شمادت سے سرفراز ہوجائیں 'بلکہ میں نے تواس سات روزہ سفریس ہرجگہ ہے محسوس کیا کہ سے معزات اسپنے کار نامے سنانے سے قصد آاحرا ذکرتے ہیں ایسے کئی مجاہدین 'جواس جماد میں برسوب سے اپنی زندگیاں وقف کئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے معرکوں میں ان کے نمایاں کار نامے مشہور ہیں امیں نے ان کے وہ وا قعات براہ راست ان سے سننے چاہے 'گر وہ یا توبہت خوبصورتی سے ثال جاتے ہیں 'یاا ہے کسی اور ساتھی کاکوئی کار نامہ سناکر بات ختم کر دیتے ہیں۔

ان سے باتوں کے دوران مجھاس کے دوسب محسوس ہوئے ایک بید کہ وہان وا قعات کو اپناکار نامہ نہیں بلکہ اللہ کا انعام سجھتے ہیں انہیں خوف ہے کہ ویکیں مارنے سے کمیں اللہ جل شانہ کی نفرت سے محرومی نہ ہوجائے ۔ دو سراسب بید خوف ہے کہ آخرت کے جس عظیم ثواب کی خاطر جان عزیز کو دا و پر لگایا کہیں ریاء کے باعث اس ثواب سے محرومی نہ ہوجائے \_\_\_ واقعہ بید ہے کہ اس وصف پر ان کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے اخلاص وللبیت اور تواضع و توکل کی بی عظیم دولت 'جو خانقا ہوں میں برسوں کے مجاہدوں اور مرشد کی طویل تربیت کے بعد ملتی ہے ان کو اللہ تعالی نے جماد کی ریاضتوں کی بدولت بڑی فراوانی سے عطافر مائی ہے بقول حضرت مرشد عارفی

نشاط کا مراں اس کا' حیات جاوراں اس کی جو دل لذت کش زوق نگاہ بار ہوجائے

یماں منیک کی توپ کا جو لمبا دہانہ ریا تھا ،معلوم ہوا کہ سے ایک نوجوان پاکستانی مجاہد دفسراللہ ، کاہے 'جواب تک نہ جانے گئے روسی منیک تباہ کر چکاہے 'اور ساتھی اے دمنیک شکن '' کہنے لگے ہیں ایک مرتبہ مولاناار سلان رحمانی نے اسے انعام دینا چاہا 'تو بسکوں کے ایک چھوٹے سے پیکٹ کے سوا پچھ میسر نہ تھا' وہی دے دیا 'پھرجب نصراللہ نے بیکٹ کے سوا پچھ میسر نہ تھا' وہی دے دیا 'پھرجب نصراللہ نے سے جرتاک کار نامہ انجام دیا کہ چھ روسی بیلی کا پٹروں کا تن تنما مقابلہ کر کے ایک کو تباہ 'اور کئی روسیوں کو جہنم رسید کر دیا تو مولانا نے ایک تباہ شدہ روسی منیک انعام میں دیدیا 'کہ اسے فروخت کر کے اپنی شادی کا انتظام کر لے 'اس نے نیک کے تمام جھے کھول کھول

کر فروخت کر دیے 'توپ کا دہانہ گاہک کے انظار میں ہے ۔۔۔ اس واقعہ کوئی سال بیت گئے 'گر شادی ابھی تک نہیں کی اس کی ساری دلچیپیاں فی الحال صرف محاذب وابستہ ہیں ۔۔۔ جھ بیلی کاپٹروں سے نصرائلہ کی جنگ کا واقعہ پہلے بھی کہیں مخضر ساتھا 'اب بھی مخضر ہیں نا' وہ خود محاذبہ تھا' واقعہ کی تفصیل خوداس سے سننے کاموقع اسکلے روزوہیں ملا' وہیں بیان کروں گا۔۔

### رسمن کے فوجی قافلے

گاڑیوں کے اس قبرستان میں جو آئل ٹیئکر کھڑا تھا' وہ ۲۵ سالہ افغان مجاہد محمر علی نے برے ورا مائی اندازمیں چھینا تھا،جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجاہدین نے اس جنگ کوکیسا دلچیپ کھیل بنار کھا ہے \_\_\_ صورت حال سد ہے کہ افغانستان کااسی فیصد علاقه مجابدين بحمالله آزاد كرا يك بين باق بين فصد علاقه 'جس بين كابل سميت كل برے شہراور بہت ساری فوجی چھاؤنیاں ہیں 'کمیونسٹوں کے قبضہ میں ہیں - سیہ شہر بھی مجاہرین کے حملوں ہے محفوظ نہیں ' چھاؤنیاں محاصرے کی سی حالت میں ہیں 'کہان کی رسد کمک کے راستوں پر مجاہدین قابض ہیں۔ان چھاؤ نیوں کااسلحہ اور سازوسامان ختم ہونے لگتا ہے ' توروسی فوج انہیں کچھ رسد کمک توطیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے پہنچا دیتی ہے 'اور بیشترکیلئے فوجی قافلہ جاتاہے 'جس میں سینکڑوں ٹینک 'بکتر ہند گاڑیاں ' آئل ٹینکر وغیرہ 'اور ہزاروں فوجی ہوتے ہیں 'انہیں شخفظ دینے کیلئے فضامیں جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر منڈلاتے رہتے ہیں \_\_\_ ہی قافلے جس سا زوسامان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں 'وہ ان کے نز دیک نا قابل تبخیر ہو آہو گا،لیکن شاہین صفت مجاہدین کو جیسے ہی قافلے کی خبر ملتی ہے 'ان کے جوش و مسرت کی وہی کیفیت ہوجاتی ہے جو شکار یوں کی 'شکار دیکھ کر ہوتی ہے۔ تمام تظیموں کے مجاہدین بری تیزی سے قافلے کے مکند راستوں پر بہا رول وغیرہ میں بوزیش لے لیتے ہیں' پاکستانی آزا د قبائل کے مجاہدین بھی پہنچ جاتے ہیں'اوراس پر عقاب کی طرح جھیٹ پڑتے ہیں ' قافلے کو قدم قدم پران سے بھر پور جنگ کرنی پڑتی ہے ' جو بساا و قات مہینوں جاری رہتی 'ا ور بردی خون ریز ہوتی ہے ۔ دستمن کے جماز ہیلی کاپیڑ

شیک اور بحتر پندگا ڈیاں وغیرہ بڑی تعدا دیس جاہ ہوتی 'یا چھین کی جاتی ہیں 'سینکڑوں فرجی جنم رسید ہوتے ہیں 'اور پچھ مجاہدین شادت ہے ہمکنار ہوجاتے ہیں 'وشمن کی بچی بچی گاڑیاں یا تو واپس بھاگ کھڑی ہوتی ہیں 'یا چھاؤنی میں بچا کھچا سامان پہنچاکر مہینوں اپنی واپسی کیلئے موقع کی خلاش میں رہتی ہیں ۔۔۔ ہمارے اس سفرے پچھ پہلے ایک ایساہی فوجی قافلہ 'جو سناہے کہ افھارہ سوٹینکوں 'بکتر پندگا ڑیوں اور طرح طرح کی فوجی گاڑیوں پر مشمل تھا'خوست چھاؤنی کورسد کمک پہنچانے کیلئے روانہ ہوا تھا'اس بدنصیب قافلے کو بھی مشمل تھا'خوست چھاؤنی کورسد کمک پہنچانے کیلئے روانہ ہوا تھا'اس بدنصیب قافلے کو بھی ڈیڑھ فائن ہیں اب بھی ابی بھارہ سومیں سے صرف ایک سوگڑیاں بشکل چھاؤنی میں واخل ہو سکیں '

ای طرح کاایک فوجی قاقلہ صوبہ (دیکتیکا) کی مشہور چھاؤنی (دارغون) کی طرف جارہاتھا) یا وہاں سے واپس آرہاتھا مجاہدین اس پر ہرطرف سے جھپٹ رہے تھے) میں اللہ افغان مجاہد (دمجہ علی) ایک بہاڑی پر چڑھ گیا ،جس کے بیچے سے وہ قافلہ ایک بل کھاتے ہوئے تنگ راستہ سے گذر رہا تھا) بیاں ایک موڑ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہے، روسی گاڑیاں بائیں طرف مڑر بی تھیں ۔ ہردو گاڑیوں کے درمیان دشمن کو فاصلہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ سب گاڑیاں ایک ساتھ ہی مجاہدین کی ذرمیں نہ آجائیں سے مجمد علی نے ایک آئل ٹیکر کو آگ لیا اور ہیسے ہی نیچے پہنچا ہے اس پر کو دگیا اور لھے بھرمیں ڈرائیور کو برابر والی سیٹ سے کالشکوف دکھاکر دائیں طرف کو مڑوا دیا، قافلے کی گاڑیاں بائیں طرف مڑوا دیا، قافلے کی گاڑیاں بائیں طرف مڑوا دیا، قافلے کی گاڑیاں بائیں طرف مڑقا دیا تا فلے کی گاڑیاں بائیں طرف مڑقا دیا تا ور بہت آئل ٹیکر اور اس کے ڈرائیور کو لیکر اپنے ٹھکانے پر واپس بائیں طرف مڑتی ٹیکیں اور بھر آئل ٹیکر اور اس کے ڈرائیور کو لیکر اپنے ٹھکانے پر واپس

مرکز میں گھومتے ہوئے 'میہ تفصیلات ہم من ہی رہے تھے کہ مغرب کی ا ذان نے اقبال مرخوم کے اس شعرکو بوری معنوبیت کے ساتھ سامنے کر دیا کہ

> ناگاہ فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبرز وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کسار

نماز کے بعدسب اپناپنے کمروں میں چلے گئے 'ان کیچ کو ٹھڑوں کی بردی خصوصت یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں ٹھٹڈے رہتے ہیں 'اور سردیوں میں گرم 'پھر بھی سردی اتنی زیادہ تھی کہ سب کمروں کے پیچوں نیچ پانی گرم کرنے والی ٹندیاں رکھی تھیں ' جن کے نچلے جھے میں جلنے والی لکڑیوں کا دھواں ایک موٹے پائپ کے ذریعہ منگل سے چھت کے راستے با ہر نکل رہا تھا۔ تندیکی کی موجو دگی میں فرش پر چھے بسترساتھ ساتھ بچھ جانے کے بعد چلنے کی گنجائش مشکل ہی ہے بچی تھی 'ہم چھ مسافروں کا سامان 'دیوار میں جانے کے بعد چلنے کی گنجائش مشکل ہی ہے بچی تھی 'ہم چھ مسافروں کا سامان 'دیوار میں ویوار طافح سے تھے 'جن میں چھوٹی اشیاء رکھی جاسکتی تھیں۔ دیواروں میں دو چار طافح سے تھے 'جن میں چھوٹی اشیاء رکھی جاسکتی تھیں۔

#### دوشهيدوں كاباپ

اید دو توند شریف، ضلع از رہ عازی خان سے جو تین مجاہد ہمارے قافے میں شامل ہوئے تھے ان میں ایک دو توند شریف، ضلع از رہ عازی خان کے تقریباً ستر سالہ بزرگ عالم دین جناب مولانا شمشیر علی صاحب جروار تھے 'بڑے شوق اور جذب سے محاذیر جارہ ہے تھے 'ان کے انداز سے محسوس ہو تا تھا کہ پہلے بھی اس محاذیر آچکے ہیں ' \_\_\_\_ ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے تین صاجزا دوں ہیں ہے دواس محاذیر آپ کے میں ال کے وقفہ سے شمید ہو تھے ہیں 'تیرا جوسب سے چھوٹا \_\_\_ اوراب اکلو آبیٹا ہے \_\_\_ جامعہ فاروقیہ کرا جی میں زیر تعلیم ہے ' جوسب سے چھوٹا \_\_\_ اوراب اکلو آبیٹا ہے ۔\_\_ جامعہ فاروقیہ کرا جی میں زیر تعلیم ہے ' ہوسال تعطیلات میں پابندی سے جماد میں حصہ لیتا ہے ' مولا ناموصوف اس وقت ہو تھی ہرسال تعطیلات میں پابندی سے جماد میں حصہ لیتا ہے ' مولا ناموصوف اس وقت ہی اس کے منظر تھے 'اور کرا چی سے آنے والوں سے بے تابی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ابنی کیوں نہیں آیا؟

بخطے صاجزا دے دونعیم اللہ ساجد شہید "جنہوں نے اسکول کی آٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد صرف ڈیڑھ سال میں پورا قرآن کریم حفظ کیا 'پھر جامعہ فاروقیہ کراچی میں درس نظامی کے سال چہارم تک ہرسال اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے رہے' سندھی 'پشتو' سرائیکی'ار دواور فارسی زبانیں جانتے تھے'عربی کی تعلیم بھی چارسال کی ہو چکی تھی '۴۰۵ھ میں سال چہارم کے وفاق المدارس کے امتحان میں پورے پاکستان کے طلبہ میں تیسری بوزیشن حاصل کی 'لیکن نتیجہ آنے سے پہلے ہی 1 ہڑوال ۱۳۰۵ھ کو شرنہ کے اس خونی معرکے میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت کے انعام سے سرفراز ہوگئے ' جس کا مفصل حال پیچھے بیان ہوا ہے ۔

بڑے صاجزا دے ''مولا نا خالد سیف اللہ جروار شہید'' حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم دین ہے 'بیائے 'ایل ایل بی کا متحان بھی پاس کیا' جمادے عملی میدان میں کئی بار شریک ہوئے اور کرا چی میں ''حو کہ الجمادالاسلامی'' کے دفترمیں بھی بڑی خلصانہ ضد مات انجام دیتے رہے' ناچیز ہے اس سلسلے میں کئی بار ملا قات ہوئی ۔ پنچھوٹے بھائی فد مات انجام دیتے رہے' ناچیز ہے اس سلسلے میں کئی بار ملا قات ہوئی ۔ پنچھوٹے بھائی (نعیم اللہ ساجد) کی شمادت کے اگلے سال محاذیر آئے تو ۱۹ رجولائی ۱۹۸۱ء کو محارغون'' کے علاقے ''خرگوش'' کے قریب ایک ذیر دست معرکہ ہوا' ابج جبکہ میدان کار زار گرم تھا' بجاہدین نے وقفہ وقفہ سے چھوٹی چھوٹی جھوٹی جمائی کرکے نماز ظہادا کی 'دومنٹ بھی نہ گذرے تھے کہ دشمن کے گولے سے ایک مجاہد زخمی ہوگیا' سیف اللہ خالدا سے اٹھا نے کیلئے مور پے کی طرف مڑنے کو سے کہ ٹینک کا ایک اور گولہ آیا'جس سے خالدا سے اٹھا نے اللہ خالدا ہے مور پے کی طرف مڑنے کو سے کہ ٹینک کا ایک اور گولہ آیا'جس سے دواسی وقت شہید ہوگئے' آبائی گاؤں ''دہستی جت والا''مخصیل تونسہ شریف لاکر سپرد خاک کے گئے۔

### عجيب وغريب

اس محاذ کے کمانڈر خالد زبیر صاحب 'اور دیگر مجاہدین کا بیان ہے کہ شہید موصوف کو فور آئمبل میں لپیٹ کر میدان کار زارسے پیچھے مرکز کی طرف روانہ کر دیا گیا 'جنگ شام تک جاری رہنے کے بعد ' دشمن اپنی کی لاشیں چھو ڈکر بھاگ کھڑا ہوا ' و سرے روز دو برکے وقت 'اس مرکز سے شہید کو پاکستان پنچانے کیلئے ایک فچر مہیا ہوا ' ساتھیوں نے اس پر رکھنے سے پہلے 'ان کے آخری دیدارکیلئے کمبل منہ سے ہٹایا توگر می کا وقت تھا 'کمانڈر خالد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ دوان کی پیشانی پر میں نے پیینہ کے بہتے ہوئے قطرے دیکھے 'سوچا شاید کسی نے عطر زال دیا ہو 'میں نے انگلی سے چھو کر دیکھا تو واقعی وہ پہینہ تھا''تمام حاضرین نے میہ واقعہ دیکھا۔

> نامش از خورشید ومه تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر

شمدائے افغانستان کے اس طرح کے بیشار عجیب و غریب وا تعات جوان کے

ساتھیوں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھے ہیں ان کی شہرت درجہ توا ترکو پنچی ہوئی ہے 'یماں جس مجاہد ہے پوچھا جائے وہ اس طرح کے ان گنت وا قعات اس طرح ساتا ہے 'جیسے بیہ روز کا معمول ہو 'کتنے ہی شہیدوں کا خون 'خوشبوین کر مہکتار ہا 'کسی کی قبرہے مہینوں خوشبو آتی رہی 'اور بیہ بات تو عام طور پر مشہور ہے 'کہ ایک ہی مقام پر ایک ہی موسم میں ' دوسیوں اور کمیو نسٹوں کی لاشیں توایک روز میں سرمنے لگتی ہیں 'گر شہیدوں کے جسم میں کئی کئی دن تک اونی تغیر شیں آتا ۔ بعد میں کمانڈر زبیر صاحب نے بھی اس طرح کے بہت ہے واقعات مجھے ہیاں کئے ۔

اس پورے سفر میں ہم چھاپہ مار جنگ 'اور محاذکے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہے اب بھی کمرے میں ہی سلسلہ جاری تھا' با ہر کاسارا ماحول گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ذوباہوا تھا' کہاری تندو تیز بر فانی ہواؤں کی ''سائیں سائیں'' با ہر کا موسم بتارہی تھیں 'ا چانک چند حضرات جن کے بالوں اور کپڑوں پر چڑھا ہوا گردو غبار لائین کی روشنی میں صاف نظر آر ہا تھا' کمرے میں داخل ہوئے' بیہ ٹوبہ غیک سکھ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے نوجوان مہتم جناب مولا ناعبدالر حمٰن عباسی اور ان کے رفقاء شے 'جو محاذے اسی وقت یمال پہنچ تھے 'مخضر تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ بیہ بھی می ذیر ہملی بار آئے تھے 'اور تقریباً دس روز کئی معرکوں میں شرکت کرکے آج لوٹے ہیں' رات کو قیام کرکے صبح وطن واپس ہوجائیں گے ۔ان کے ماشاء اللہ چار بھتے اب بھی محاذیر تھے جو

کی سال سے تعطیلات محاذیر ہی گذارتے ہیں۔عشاء کی اذان ہونے والی تھی اس مختر وقت میں 'میں ان سے محاذیران کی رو کدا دمعلوم کر تارہا اور وہ علامات قیامت کی بعض احادیث کے متعلق جن پروہ کچھ تحقیقی کام کررہے ہیں۔ تبادلہ خیال اور مشورہ فرمات رہے۔ دہمن کی ایک چوکی پران حضرات نے آج بھی تو پول سے حملہ کیا تھا' دہمن کے نقصانات کا میجے اندا زہ تو ابھی نہیں ہو سکا 'البتہ حملہ کے فور أبعداس چوکی سے دھوال اشتا ہوا' اورا یمبولینس گاڑیاں وہاں سے ارغون کی روسی چھاؤنی کی طرف تیزی سے جاتی 'اور فار بریگیڈی گاڑیاں آتی ہوئی دیمسی گئیں۔ ہمارا کوئی نقصان سوائے اس کے نہیں ہوا کہ دمولانا کے چشمے کی ایک کمانی ٹوٹ گئی تھی۔''

تو پوں سے کئے گئے حملے میں وشمن کے نقصانات کی تفصیل وقت پر معلوم نہیں ، ہوتی 'بلکہ ہردو چاررو زبعد دشمن کے جومسلم افغان فوجی موقع پاکر مجاہدین سے آسلتے ہیں ، وہ 'یا مجاہدین جب تک پوری تفصیلات بتاتے ہیں 'مجاہدین جب تک پوری تحقیق نہ ہوجائے ' دشمن کے نقصانات کی تفصیل بتانے سے احترا زکرتے ہیں ۔ دشمن کی فوج میں بہت سے مسلمان بھی ہیں 'جن کو زبر دستی اس جنگ میں جھونک دیا گیا ہے ' وہ مختلف برائع سے انہم اطلاعات مجاہدین کو جمیع بیں ۔

# روسی گن شپ ہیلی کاپٹر

جب سے جمادا فغانستان شروع ہوا 'روس کے گن شپ ہیلی کاپیروں کا ذکر
اخبارات میں پڑھتے 'اور مجاہدین سے بنتے آرہے تھے اس سفر میں بھی بار بار سنا 'مجاہدین
کے اس مرکز میں جس ہیلی کاپیڑ کا کچھ ملبہ پڑا ہوا ہے 'وہ بھی گن شپ ہیلی کاپیڑی کا ہے ۔
گر میداسی سفر میں معلوم ہوا کہ سے دشمن کاسب سے خطرناک ہتھیار تھا 'جس کے ذریعہ
روسیوں نے افغانستان کی بے شار بستیوں کو ملبے کے ذھیر میں بدل ڈالا'اور لاکھوں بے
گناہ عور توں 'بچوں 'بو ڑھوںا ور جوانوں کا بے در دی سے قتل عام کیا۔
سے ہیلی کاپیڑا نتائی نیچی 'اور بہت اونچی پروا زکر سکتا ہے ۔ اڑتے اڑتے فضا ہی



فضامين بلندنتين بيلي كويبرر



سن شپ بيلي کو پير



اسٹیگر میز اکل



راكث لانخر

میں ٹھسر بھی جاتا ہے 'کہ ینچے اور گر دوپیش کا بوری طرح جائزہ لے سکے 'بم اور راکٹ برساماً اور گولیوں کی بوچھا ڈکر آہے اے زمین پرا ترنے کے لئے کسی میدان یا بہلی پیڈ کی ضرورت نہیں 'بہاڑوں کی چوٹیوںا ور لہلماتی کھیتیوں میں بھی اتر کر چھپ جاتا ہے 'اور وہیں سے راکٹ 'اور گولیاں برسانا شروع کر دیتا ہے ۔بھی اس میں ہے مسلح فوجی اتر کر بستیوں میں گھس جاتے 'اور بے گناہ عور تول 'بچوںا ور بوڑھوں پر طرح طرح کے لر زہ خیز مظالم و هاتے ہیں ۔ دومتوا زی بہاڑی سلسوں کے درمیان جوبل کھاتی ہوئی گلیاں س ہوتی ہیں 'بیان میں اور بہاڑی دروں میں انتمائی نیجی پروا زکرکے گھومتا ہے آکہ دائیں بائیں بہا ڈول اور غارول میں چھپے ہوئے مجاہدین کو بھی نشانہ بناسکے اس میں نصب شدہ جدید ترین کیمرے 'چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فوٹوبہت دور سے لے لیتے ہیں ۔ غرض سے ہیلی کاپٹر بیک وقت بمبار طیارہ 'لڑا کا طیارہ 'ٹرانسپورٹ طیارہ 'اور جاسوی طیارہ بھی ہے ' ا ڑنے والابست برا مینک بھی اور بہت بردی بکتر پندگاڑی بھی اس کی ہلاکت خیزیوں کی بے شار خونی داستانیں ۴ فغانستان کے محاور محاول پر بکھری ہوئی ہیں ۔ افغانی عوام (مجاہدین نہیں )اس کا ذکر قدرے ہراس کے ساتھ کرتے ہیں 'بری حد تک اس کی وہشت گردی کا تتیجہ ۴ فغان مها جرین کاوہ مظلوم سلاب ہے 'جو پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔

# کمیونسٹوں کی شرمناک چیرہ دستیاں

ان ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ کمیونسٹوں نے افغان مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے ان کے بے شار در دناک واقعات یہاں کے بچہ بچہ کی زبان پر ہیں \_\_\_ ایک واقعہ جومتعد و حضرات نے بیان کیا 'مثال کے طور پر بیان کر تاہوں 'جس سے ان کے گھناؤنے جرائم کا کچھاندا زہ ہوسکے گا۔

ایک گاؤں پر چھ بیلی کاپٹر آئے 'بچھ زمین پرا ترگئے 'باتی اوپر منڈلاتے رہے ' اترنے والے کمیونسٹ فوجیوں نے گاؤں کے تمام بوڑھوں' عورتوں اور بچوں کو کلاشکوفیں آن کرایک جگہ جمع کیا (نوجوان مرداس گاؤں میں نہیں تھے 'کیونکہ وہ یا توجماد میں شہید ہو چکے تھے 'یامیدان جہاد میں بر سرپیکار تھے )ا ور حکم دیا کہ تم نے جن مجاہدین کو پناہ دے رکھی ہے ان کو جہارے حوالے کر دو۔ گاؤں والوں نے رور وکر قشمیں کھائیں کہ جہارے پاس کوئی مجاہد پناہ گزین نہیں ہے ' فوجیوں نے کہا تم آس پاس کے مجاہدین کو کھانے پینے کاسامان تھیجے ہو 'جس کی سزاتم کو ضرور ملے گی ' یہ کہ کر خواتین کے سرول سے چادریں کھینچیں 'اور چھروتی چھ بیلی کاپٹرواؤں کو بیلی کاپٹروں میں گھیٹ کر پرواز کرگئے ہے کئی گھٹے بعد وہی چھ بیلی کاپٹروائیس آئے 'اور کافی بلندی پر منڈلاتے رہے ' اچانک گاؤں والوں نے دیکھا کہ جربیلی کاپٹرے کوئی بڑی سی چیز بھینگی گئ ہے اس وقت تو اچانک گاؤں والوں نے دیکھا کہ جربیلی کاپٹرے کوئی بڑی سی چیز بھینگی گئ ہے اس وقت تو کسی کو جرات نہ ہوئی ' بیلی کاپٹروں کے واپس جاتے ہی نگل کر دیکھا تو کلیج منہ کو آگئے ' بید ان ہی چھ بے گناہ دوشیزاؤں کی بر جنہ لاشیں تھیں ' بعض کے جسم اب تک جا کئی کے عالم میں کانپ رہے تھے 'چند لمحول میں وہ بھی بھٹ کیلئے ساکت ہوگئیں ۔

لوگراور لغمان میں بعینہ یمی خونی ڈرامہ اس فرق ہے رچایا گیا کہ جن نوجوان لڑکیوں کو وہ بیلی کاپٹروں میں تھسیٹ کرلے گئے تھے 'اوپر لے جاکران کی شلواریس نیچے گاؤں میں پھینک دیں اب مال باپان کی زندگی یاموت کا کھوج لگانے کی فکر میں خود زندہ در گور ہیں۔

ایسے ایک دونہیں لاتعدا دکر بناک مظالم ہیں جنہوں نے افغانستان کے ہرغیرت مند مسلمان کو بھرا ہوا شیر اور کمیونسٹوں کیلئے قبراللی بنا دیا ہے ۔

> تونے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج موج مضطر *کس طرح* بنتی ہے' اب زنجیر دک<u>ک</u>ھ

#### جها دافغانستان كا آغازكس طرح موا؟

ا فغانستان میں روس اپٹاا ٹرونفو ذہر ہوانے کی کوشش تو عرصہ درا زے کر رہاتھا' وہ افغانستان کے سابق بادشاہ' فظا ہرشاہ'' کو استعال کر تار ہا۔لیکن یمال کے مسلمان اس وقت چونکے جب ظاہرشاہ نے نام نماد'' ثقافتی انقلاب'' برپاکیا' اس انقلاب کامقصد سے تھا کہ دو ثقافت و تہذیب کے نام پریمال سے اسلامی شعائرا ور دینی قوتوں کو مناکز کمیونزم کا راستہ ہموار کر دیا جائے 'اس سلسلہ میں جوا قدا مات کئے گئے 'ان میں سے ایک بیہ تھا کہ اسلامی پر دے کے خلاف سرکاری سطح پر منظم تحریک چلائی گئی 'اورایک قومی اجتماع میں ایک مسلم خاتون کے پر دے کی چادر کوروند کراعلان کیا گیا کہ دواب بھشہ کیلئے تاریک کا خاتمہ کر دیا گیا ہے ۔''

خان محرکی قیادت میں فوج بھیج کر وہاں کے سینکڑوں مسلمانوں کو قبل کر ڈالا۔ اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے اور انقلاب کو تقویت پہنچانے کیلئے اپنے بہنوئی اور چھازاد بھائی دو محمد داؤد خان" کو جو سیکولر نظریات' اور کمیونسٹوں سے گہرے تعلقات رکھتا تھا' وزیراعظم مقرر کرلیا۔ یہ دس سال وزیراعظم رہا افغانستان کے کمیونسٹ لیڈر دو نور محمد ترہ کئی" دو بیرک کار مل" اور دحفیظ اللہ امین "ای کے زیر ساب پروان چڑھے۔

ا بل قند هار نے ان گھناؤنے اقدا مات کے خلاف آوا زا ٹھائی تو طا ہرشاہ نے

### ظا ہرشاہ کاعبر تناک انجام

ثقافتی انقلاب کے نام پر لا دینیت اور کمیونزم کی جو تخریک چلائی ٹی تھی اس کے مقابلے میں غیوراور عاقبت اندیش مسلمانوں کی ٹی تنظیموں نے اپنے اپنے طریقہ پر کام شروع کیا 'علاء کرام کی ایک تنظیم ''خدام الفرقان ''بھی پیش پیش تھی اس کے صدر مولانا شخ محمد اساعیل مجد دی تھے 'مولا ناار سلان رحمانی نے جن کا پچھ حال پیچے بیان ہوا ہے ۔۔۔ اس میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ یہ تقریباً ۱۹۹۹ء کی بات ہے ان حضرات نے ایک آرگن '' ندائے حق'' کے نام سے جاری کیا 'اورا لحادو بے دینی کے خلاف فکری محاذ پر ڈٹ گئے۔ ساتھ ہی مظا ہروں اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری کرکے کمیونزم کے خلاف پر ڈٹ گئے۔ ساتھ ہی مظا ہروں اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری کرکے کمیونزم کے خلاف پر ڈٹ یے نے نیز تخریک شروع کی 'کئی حضرات کو قید و بندگی صعوبتیں بھی جھیلئی پڑیں۔

علاوہ انہ پروفیسرغلام محد نیازی نے اسلامی جماعت بنائی اور یو نیورٹی کے طلبہ نے ایک منظیم قائم کی ،جس کا نام دونو جوا نان اسلام ، کھا۔اس منظیم کے رہنمیاؤں

میں سرفہرست عبدالرحیم نیازی تھے۔عبدرب الرسول سیاف اور برہان الدین ربائی ان
اسا تذہیں شامل تھے جواس تنظیم کی سرپرستی کررہے تھے۔
۲ کا ۱۹۵۶ میں جب روس نے ظاہر شاہ کو دینی قوتوں کو کچلتے میں ناکام دیکھا 'توا سے تخت سلطنت سے معزول کروا کے محمد دا وُد خان کو''جمہور بیا فغانستان کاصدر بنوا دیا۔
نظاہر شاہ نے روس کی وفاداری میں ملک و ملت سے جو غداری کی تھی 'اللہ تعالیٰ نے روس میں کہا ہم شاہ نے روس کی وفاداری میں ملک و ملت سے جو غداری کی تھی 'اللہ تعالیٰ نے روس میں کہا تھوں اسے بیسزا ولوائی کہ وہ آج روم میں جلاوطنی کی زندگی گذار رہاہے۔
ا فغانستان کا قتدار دا وُد خان کواس مقصد کیلئے دلوایا گیا تھا کہ وہ'' زیادہ وفادار'' کابت ہو اور پوری تحق سے کام لیکر اسلامی قوتوں کو بیخ و بن سے اکھا ڈرچھینے کے ونکہ روس نے ایسے فرزندوں'' سے یہاں جس ایجنڈے پر کام لینے کی ٹھان رکھی تھی اس کی

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

توپہلی شق ہی ہیے تھی کہ

واؤرکے دور صدارت میں حکومت کے تمام کلیدی عہدوں پر کمیونٹ بھادیۓ گئے ''د خدام الفرقان'' کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں ہونے لگیں' پر وفیسرغلام محمد نیازی اوراستا زعبدرب الرسول سیاف کوبھی قید میں ذال دیا گیا۔
لیمن تحریک مزاحت تیز تر ہوتی گئ 'انجینئر گلبدین حکمت یارا ور استاذ بر ہان الدین ربانی چند نوجوا نوں کے ساتھ پاکستان (پشاور) آگئے 'اور آزاد قبائل کے علاقوں سے دلی دستی بم اور پستول خرید کرا فغانستان کے سرکاری مراکز اور پولیس چوکیوں پر حملے شروع کر دیئے ۔ا دھر داؤد حکومت نے اکثرا فغان رہنماؤں کو جیلوں میں ذال کر مولوی حبیب الرحمٰن سمیت کئی زنماء کو عمرقید کی سزا سنادی۔لیکن اسلامی تحریک کو' جو حقیق بیداری کا نتیجہ تھی بچلا نہ جاسکاوہ بوحق جارہی تھی ۔۔ یہ صورت حال روس کی ہوس بلک گیری کوکسے بر داشت ہوتی ؟ جبکہ

صیاد و باغباں کی بیہ کوشش ہے عارفی گلشن میں میں رہوں' نہ میرا آشیاں رہے

### داؤ دخان كاعبرتناك انجام

چنانچہ ۲۷ اپریل ۱۹۷۸ء کوروس کی شہ پر کمیونٹ دوخلق پارٹی "کے لیڈر دونور محمد ترہ کئی "نے لیڈر دیا ور دونور محمد ترہ کئی "نے صدر داؤد خان کو قبل کرے دو سرخ کمیونسٹ انقلاب" بر پاکر دیا ور افغانستان پر کمیونسٹ حکومت قائم کر دی "اس طرح داؤد خان کو بھی ملک وملت سے غداری کی سزامل گئی اور ظاہر شاہ کی طرح اس پر بھی رسول اللہ ﷺ کا بیار شادصادق آگر رہا کہ

"مَنِ الْتَمَسَ رِضَي النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللهِ وَكَّلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَكَّلَهُ اللهُ اللهُ الله النَّاسِ"

''جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کیلئے اللہ کی ناراضکی مول لیتا ہے' اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔'' (تندی بتاب الہ۔ صدیف ۲۳۱۳) کافر حکومت کے قیام سے بورے ملک میں جمادی طاقتور لہر جاگ اٹھی۔

#### اعلان جما د

سرخ انقلاب کے صرف دس دن بعد 'سب سے پہلے مولاناعبدالغی نے در ارشحیل' سے جماد کا علان کیا اوراس کے بعد ملک بھرکے مفتیان کرام نے متفقہ طور پر جماد کافتوی دیدیا۔مولاناار سلان رحمانی نے فتوی ملتے ہی تنظیم دو خدام الفرقان' کے علاء کرام کو ساتھ لیکر گوریلا کارروائیاں شروع کر دیں جن میں رفتہ رفتہ عوام بھی شامل ہوتے چلے گئے 'انہوں نے سب سے پہلے ان سرکاری تعیمی اداروں کو تہس نہس شامل ہوتے چلے گئے 'انہوں نے سب سے پہلے ان سرکاری تعیمی اداروں کو تہس نہس

کر نا شروع کیاجن میں مسلم طلبہ کو کمیونسٹ بناکر اسلام اور مسلمانوں کے غابات استعال کیا جاتا تھا' علاء گر فقار کئے گئے ' مولانا رحمانی کو بھی ارغون سے تین بارگر فقار کیا گیا' جب تیسری بارگر فقار کر کے انہیں ارغون جیل میں بند کیا گیا توبیاسی رات فرار ہوگئے ' دین مدارس بند ہوت چلے گئے 'جوبند نہیں ہوئے حکومت نے ان پربلڈ و ذر چلا دیئے ۔ مولانا رحمانی اور ان کے رفقاء را تول کو چھپ چھپ کر ایک علاقے سے دو سرے عماقے میں جاتے 'اور کمیونسٹ حکومت کے خلاف ' دشیب کر ایک علاقے سے دو سرے عماقے میں حکومت کا فرج ' اس کے خلاف میدان جماد میں نکل آؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور ستان ' مسمنگان ، ہرات ' بدخشاں 'اور پنجشیو کے علاء اور عوام بھی میدان جماد میں نکل آئے۔ ترہ کئی حکومت نے اس مقدس جماد کو کھلئے بھر پور فوجی طاقت جھونک ڈائی ' سمنگان ، ہرات ' در ملی گیس استعال کی اور ۱۵ مراج ۹ کے ۱۹ کو ہرات میں تقریبا میں سرسائے ' زہر میلی گیس استعال کی اور ۱۵ مراج ۹ کے ۱۹ کو ہرات میں تقریبا میں سرسائے ' نہر ہولی گیس استعال کی اور ۱۵ مراج ۹ کے ۱۹ کو ہرات میں تقریبا میں سرسائوں کو شہید کر دیا گیا ' لیکن مسلمانوں کا بذبہ جماد ان خو نچکاں میں سے اور جماد کا بذبہ جماد ان خو نچکاں واقع ت سے اور بھراک اٹھا۔

#### دوکہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا''

انہوں نے جان کی بازی لگاکر پے در پے کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں 'مولانا ارسلان رحمانی اوران کے بے سروسامان رفتاء نے صوبہ ' پیکتیکا'' میں ارغون 'شرنہ ' اور خیرکوٹ کے علاوہ ساراعلاقہ فتح کرلیا ' دو سرے عداقوں میں بھی نہتے مجاہدین کو فتوحات حاصل ہونے لگیں 'انہوں نے ٹیکول کو تہس نہس کیا 'اور طیاروں کی پروا کئے بغیرا پئی کارروائیاں کابل کے قریب تک پھیلا دیں ۔

#### تره کئی کاانجام

مجاہدین کو ایک بوئی کامیابی سے حاصل ہوئی کہ سرکاری فوخ کا ایک بواحصہ مجاہدین کے سرتھ آگر مل گیا ، فوج میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو کمیونٹ ہو چکے تھے 'یا کمز ورا کیان والے مسلمان رہ گئے ، جن پکے مسلمان فوجیوں کو را ہ فرار نہ مل سکی 'وہ موقع کی ناک میں رہے 'وہ اب بھی موقع ملتے ہی مجاہدین سے آملتے ہیں ۔ مجاہدین کے ساتھ ۹۸ فیصد عوام تھے جوان کی خوراک اور چھپنے کا انتظام کرتے تھے 'باتی صرف دوفیصد کمیونسٹ

تھے جو خلق پارٹی 'یا پر چم پارٹی سے وابستہ تھے۔یہ دونوں پارٹیاں کٹر کمیونسٹوں پرمشمل ہیں۔ فوج کی حالت یہ ہوگئی تھی کہ وہ ٹینکوں اور بکتر پندگاڑیوں سے باہر نہ نکلتی تھی ان کا کھانا پینا'ر ہنا سمناسب ٹینکوں اور بکتر ہندگاڑیوں میں ہو آتھا۔

روس نے ترہ کئی حکومت کوان بے سروسامان نہتے مجاہدین کے ہاتھوں اس طرح بے بس ہوتے دکھے کراپنے چوتھے مسرے ''حفیظ اللّٰہ امین ''کو آگے بڑھایا 'جس نے ترہ کئی کو قتل کر کے کرسی صدارت پر قبضہ کر لیا۔ س کا تعلق بھی ''خلق پارٹی'' سے تھا۔

# حفيظ الله امين كاانجام اورروسي فوجول كي بلغار

گراس واقعہ کے صرف ۳ ماہ بعدا ہے بھی ناکام دیکھ کرروس نے بوری طرح محسوس کرلیا کہ اس طرح توافغانستان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ للذا ۲۷ دسمبر ۱۹۹۹ء کو اس نے تکلف برطرف کرتے ہوئے اپنی ٹڈی دل افواج افغانستان میں گھسادیں ۴ ورحفیظ اللہ امین کی جگدا ہے پانچویں مہرے '' ببرک کارمل''کوا فغانستان کاکھ تبلی صدرینا دیا ۔ بیا افغانستان کا کھ تبلی صدرینا دیا ۔ بیا افغانستان کی کمیونسٹ دور چم پارٹی''کالیڈر تھاا ور ترہ کئی کے زمانے سے روس کمیونسٹ ملک چیکوسلواکیہ کے دارالحکومت 'ویراگ''میں جلاوطنی کی ذندگی گذار رہاتھا۔

روس نے فوجیس داخل کرنے کا بہانہ سے تراشا کہ کابل حکومت نے ہم سے بیرونی (مجاہدین کی ) مداخلت کا مقابلہ کرنے کے لئے امدا دطلب کی ہے 'ہم اپنے دوست (کابل حکومت ) کی مد دکو آئے ہیں۔ '' ان کاخیال تھا کہ ''جیکوسلواکیہ''اوربہت سے دو سرے ممالک کی طرح افغانستان بھی ایک تر نوالہ ثابت ہو گا۔اوراس کے بعد پاکستانی

ا صرائد واقعہ اس طرخ پیش آیا کہ ۱۲۰ دسمبر ۱۹۷۹ء کو روی فوجوں نے افغانستان میں داخل ہوئے ہوئے کا افغانستان داخل ہوئے ہوئے ہوئے اس مارخ کو باشخند کے روی ریڈ ہوئے ہوئے ہوئے کا مسار کرکے اے بلاک کردیا' اور ای آرخ کو باشخند کے روی ریڈ ہونے نے یہ فیر کرری کہ «بیرک کار ال " نے فیظ اللہ المین کا تختہ الٹ کر افغانستان کا اقتدار شیمال لیا ہے ' طالائلہ بیرک کار ال اس وقت تک "بیراگ" (چکوسلواکیہ) میں مقیم قان وہ چھ روز بعد اس وقت افغانستان کہنچا جب روی فوجیں کابل میں فیظ اللہ المین کا خاتمہ کرچکی تقیر ۔ اس تفسیل ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کابل کے اقتدار پر فیظ اللہ المین کی جگہ پہلے روی فوجوں نے قبضہ کیا' اس کے بعد آلہ کار کے طور پر بیرک کارش کو بلا کر علی سرت یہ بیرک کارش کو بلا کر صدارت کی کری پر بیخایا۔ (تفسیل کیلئے دیکھیے ڈاکٹر مجرعلی البار کی عربی کتب "افغانستان من الفتح اللسلامی المی المغز والروسی" ص ۲۲۸ و ۲۳۹)

بلوچتان کے ساحل سمندر تک اور وہاں شرق اوسط کے تیل تک ان کی رسائی ممکن ہوجائے گی ۔ لیکن روسی فوجوں کے آتے ہی افغانستان کی بستی بستی اور گاؤں گاؤں نے علم جماد بلند کر دیا' اور انتائی ہے سروسامانی کے باوجود'' فتح یا شمادت'' تک سردھڑکی بازی لگانے کافیصلہ کرلیا۔ چنانچہ روسی کمیونسٹوں نے تھو ڑے ہی عرصہ کی قسمت آزمائی کے بعد محسوس کرلیا کہ وہ افغانستان کو چیکوسلوا کیدا ور وسطا ایشیاء کے ممالک پر قیاس کر کے اپنی تاریح کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے الیمی قوم کو لدکار دیا ہے جس کا ماضی غلامی کے داغ سے پاک اور جس کی لفت محکومی کے لفظ سے خالی ہے۔

### ببرك كارمل كاانجام اورنجيب الله

جب ببرک کارمل کئی سال تک روسی فوج کی بھر پور طاقت اور جدیداسلحہ سے بھی جماد کو نہ دباسکا' تو روس نے اسے بھی معزول کر کے اپنے چھٹے مبرے '<sup>دو</sup>نجیب اللّٰہ'' کو دا وَ پر لگا دیا 'جواب کابل کی گرتی ہوئی کرسی صدارت پر ببیٹھااپنی قسمت کورور ہاہے۔

> ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کرگئی شاہیں بچے کو صحبت زاغ

اس کی دم تو ڑتی ہوئی نام نہ و حکومت اب صرف بڑے شہروں اور ان کی چھاؤ نیوں میں رہ گئی ہے 'جس پر مجاہدین کے نعرہ تکبیرا وران کی تو پوں کی گھن گرتے ہے لرزہ طاری ہے <sup>آگ</sup> اور پورے ملک میں اب مجاہدین کی وہ ازان گونج رہی ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا کہ

> آغوش میں اس کی وہ کجل ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت وسیار

### مجامدين كااسلحه

شروع میں مجاہدین کے پاس نہ تھیں انہوں نے پیڑول اور صابن کا محلول بوتلوں ہوا کرتی ہیں انہوں نے پیڑول اور صابن کا محلول بوتلوں میں ہوا کرتی ہیں انہوں نے پیڑول اور صابن کا محلول بوتلوں میں ہم کر آگ لگانے والے وستی ہم بنائے 'جن سے وہ روسی گاڑیوں اور ٹینکوں پر ہست قریب جا کر جملے کرتے 'اور ٹینک آگ کے شعلوں سے بھڑک اٹھتا 'بھی حملہ آور مجاہد ہی شہید ہوجاتا 'مولا ناار شادا حمد صاحب شہید ہوجاتا 'مولا ناار شادا حمد صاحب شہید ہوجاتا فی ساتھوں کو تقریباً ایک سال معلومات حاصل کر رہے تھے 'ان کواوران کے دونوں پاکستانی ساتھوں کو تقریباً ایک سال میک و سری معلومات حاصل کر رہے تھے 'ان کواوران کے دونوں پاکستانی ساتھوں کو تقریباً ایک سال میک و سری معدومات نے میں ہوئی ایک ہندوق رہا ہے گئی کے جناب خدمات انجام دیتے رہے ' یہاں تک کہ ۱۹۸۰ء کے آخر میں ٹوبہ فیک شکھ کے جناب حاجی رشیدا حمد صاحب نے درہ آ دم خیل کی بنی ہوئی آیک بندوق ( ے ایم آ ہم ) ساڑھے حاجی رشیدا حمد صاحب نے درہ آ دم خیل کی بنی ہوئی آیک بندوق ( ے ایم آ ہم ) ساڑھے تین ہزار روپ میں خرید کر مولا ناار شادا حمد صاحب کو دی توان کی خوشی کی انتهانہ رہی 'پھر جلد ہی انہوں نے دیگر مجاہدین کے ساتھ مل کر آیک روسی فوجی چوکی فتی کی اواس سے کافی مقدار میں اسلحہ ہاتھ آ یا۔

جہاد شروع ہونے کے پچھ عرصہ بعد رفتہ رفتہ مسلم ممالک کے اہل خیر حضرات کی طرف ہے مالی امداد آنا شروع ہوئی تو مجاہدین نے پاکستانی آزاد قبائلی علاقوں ہے دلی مختصار رائفلیں وغیرہ خرید کر استعال کیں ادھرانہوں نے جیر تاک انداز میں روس کے فوجی قافلوں اور فوجی چوکیوں پر بڑی جانبازی ہے جملے کر کے ان کا سلحہ چھینا شروع کر دیا ' سب سے موثر 'اور سب سے زیادہ کامیاب اسلحہ کے حصول کا بید ذریعہ سب سے بڑا ' سب سے موثر 'اور سب سے زیادہ کامیاب علیہ تا اور اب مجداللہ مجاہدین کے مراکز ہرفتم کے روسی اسلحہ سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ دشمن سے چھینے ہوئے دستی مہوں ' کلا شکو فول ' راکٹ لا نچ وں اور مختلف فتم کی تو بوں ہوں اور مختلف فتم کی تو بوں سے اس کے میکوں اور میلی کا پیڑوں کے پر خچھا ڈار ہے ہیں۔

### مجامدين كااصل بتصيار

چے پوچھے تو مجاہدین کا بسے براا ہتھیار ''اخلاص اور صبرو توکل'' ہے' بو اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں دشمن کیلئے بھیشہ نا قابل تنخیر ثابت ہوا'اوراب بھی روس جیسی سپرطافت کیلئے نا قابل تنخیر' مجاہدین کا ہی اخلاص اور صبرو توکل نت نی کامیا بیوں اور فتوحات کے دروا زے کھول رہاہے' ظا ہری سازوسامان اوراسلے کاحصول بھی در حقیقت ان کے اخلاص اور صبرو توکل ہی کاربین منت ہے ۔ یہ جمادا نہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کیلئے اسی کے بھروسہ پر شروع کیا تھا'اس میں عامائے حق' اور دینی مدارس کے طلبہ بھی پیش بیس 'جو ہرمحاذ پراپ ساتھیوں کے شانہ بہ شانہ جان کی بازیاں لگارہ طلبہ بھی پیش بیش بیس 'جو ہرمحاذ پراپ ساتھیوں کے شانہ بہ شانہ جان کی بازیاں لگارہ ہیں' بے شارعاماء وطلبہ جام شادت نوش کر چکے ہیں۔

"بین ' بے شارعاماء وطلبہ جام شادت نوش کر چکے ہیں۔

"نفیمنہ میں قصلی نہ جبہ و منہ میں نیستنظر ''

دان مومنین میں کچھ تو وہ ہیں 'جوا پناعمد پوراکر چکے (یمال تک کہ شہید ہوگئے )اور کچھ وہ ہیں جو (شہید توننیں ہوئے مگر شمادت کے )مشاق ہیں۔" (سرداحزاب۔۲۲)

# الله تعالیٰ کی غیبی امدا د

میدان کارزار میں ان بے سروسامان مجاہدین کو جو نجیب و غریب کامیابیاں حاصل ہورہی ہیں ان سے عقل انسانی حیرت زدہ اور ہکابگارہ گئ ہے ان وا قعات کی توجیہ اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل ہی اس جماد کوا ہے دست قدرت سے چلار ہاہے ' اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل ہی اس جماد کرنے والوں کی پاسبانی فرمار ہی ہے ۔روسی بیلی اس کی نہ او تکھنے والی آئکھ اپنی را دمیں جماد کرنے والوں کی پاسبانی فرمار ہی ہے ۔روسی بیلی کا پڑول کے حملے سے قبل پر ندوں کا مجاہدین کو مطلع کر دینا 'محض دعاسے طیاروں اور شینکوں کا تباہ ہوجانا ' معرکہ جنگ میں بالکل اجنبی لوگوں کا مجاہدین کی طرف سے لڑنا 'اور جمین کے بعد غائب ہوجانا ' میہ اور ان جیسے بے شار عجیب و غریب واقعات نہ صرف مجاہدین کے ایمان ویقین کو نا قابل تعنیر بنار ہے ہیں 'بلکہ ان سے متاثر ہوکر اب تک پور پ

کے کئی غیرمسلم جو یمال حالات کا جائزہ لینے آئے تھے 'مشرف باسلام ہو چکے ہیں۔اٹلی کے ایک صحافی نے اور فرانس کے ایک ڈاکٹر دہملسون' نے افغانستان میں مجاہدین کے سامنے مشرب بداسلام ہونے کا علان کیا 'فرانس کی ایک ڈاکٹر فی دوا یفلین گوٹے' نے مشہور عرب مجاہد 'د ڈاکٹر عبداللہ عزام' کے سامنے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ عزام نے 'جو کئی سال سے جمادا فغانستان میں اپنی زندگی وقف کر کے دشمن سے ہر سمر پرکار ہیں 'اپنی عربی کتاب " آیات الم حصن فی جباد افغانستان "میں یمال کے مختلف محاذول پر اللہ تعالی کی غیبی نصرت کے بہت سے عجیب و غرب اورا کیال افروز وا قعات بیان کے ہیں۔ تفصیل وہال دیکھی جاسکتی ہے ۔ یہ سب وا قعات گوا ہی دے رہے ہیں کہ

ہفت کشور جس سے ہو تنخیر بے تینے و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے باس وہ سامان بھی ہے

#### وستمن کے نقصا نات

جماد ملک گراندا زمیں وسال سے جاری ہے اس بورے عرصے کے اعدادو شار تواس وقت میرے باس نہیں ' صرف ۳ سال ( ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۵ء تک ) کے اعدادو شار پیش کر تا ہوں 'جو ذاکٹر عبداللہ عزام نے اپنی عربی کتاب "عبر و بصائر

للْحهَاد سيس ورج كي بين ان عدا دو شار كاخلاصه سيب كه:

مجامدین نے ان تین برسوں میں دشمن کامند رجہ ذیل اسلحہ اور فوجی سامان تباہ کیا:

ا۔طیارے اور جیلی کاپٹر ۲۔مٹیک ۲۰۳۶

۳۔ وقبی کا زیاں

۳ م – بھاری اسلحہ ۲ م

ان تین برسوں میں جو اسلحہ اور فوجی سامان صحیح حالت میں دشمن سے چھینا 'اس کے

اعدا دوشارىيە بىن :

ا منیک ۲- فوجی گا ژباں ۳ – بھاری اسلحہ ۲ میل منتصار ۲ م

ان مرسول میں دشمن کے جانی نقصا نات کاخلاصہ سے :

ا - مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے ۔ ۳ ۱۵ (ان میں افسران کی تعداد م

۲- مجاہدین کے ہاتھوں زخمی ہوئے میں میں افسران کی تعداد (ان میں افسران کی تعداد ... ، میں افسران کی تعداد (

۳ ماہ بین کے ہاتھوں گر فقار ہوئے ۔ ۹۵۸ (ان میں افسران کی تعدا دا ۵ سے)

ان کے علاوہ افغان فوج اور ملیشیا کے جو مسلمان ان تین برسوں میں موقع پاکر مجاہدین سے آ ملے ان کی تعدا د ۸ م ۰ ' ۱ اہے 'جن میں ۷ ۷ م فوجی افسر ہیں -

یہ وسال میں سے صرف سال کے اعدا دوشار ہیں 'باقی چھ سال میں دشمن کے نقصانات کوان پر کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے ۔

غرض الله تعالیٰ کی ذات بے نیازجس نے ایک مجھر سے نمرو دکا غرور خاک میں ملوایا تھا' وہی ذات باری اب روس جیسی متکبرطاقت کو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رسوا اور جاہ کروار ہی ہے۔

> کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

### نام نهادا مریکی امداد

اسلام اور مسلمانوں کا جتنا خطرناک دشمن روس ہے 'ا مریکہ اس سے کم خطرناک نہیں 'یہ ا مریکہ ہی ہے جس نے فلسطین 'تشمیر'اور مشرقی پاکستان وغیرہ کے معاملات میں ہرموقع پر مسلمانوں کو دھو کہ دیا 'وہ بھشہ بڑی چالاک 'عیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ عالم اسلام کی جڑیں کھو دیا 'اور اس کے دشمنوں کی جمایت کرتارہا 'یمی ا مریکہ اب جمادا فغانستان میں اپنی امداد کا ڈھنڈ و د ا زور وشور سے بیٹ رہا ہے 'تا کہ عجابہ بین نے جو فتوحات اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنی تاریخ ساز قربانیوں سے حاصل کی ہیں ' عجابہ بین نے ہو فتوحات اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنی تاریخ ساز قربانیوں سے حاصل کی ہیں ' ان کا سرابھی اسی کے سربند ھے 'جبکہ واقعہ سے ہے کہ جماد کے ابتدائی دو سالوں میں 'جو مجابہ بین کیا نتائی بے سروسامانی کے سال شے 'ا مریکہ نے کوئی امداد نمیں دی 'کیونکہ اس کا خیال غالباً سے تھا کہ مجابہ بین روسی فوج کے اس سیلاب کے سامنے دیر تک نمیں گھرسکیں گے۔

لیکن سے بھی ان مجاہدین اسلام کے اخلاص اور صبر و توکل ہی کاکر شمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاور مطلق ذات ، جس نے فرعون کے ہاتھوں موسی غلط کی پرورش کروائی تھی ، اسی نے امریکہ جیسے کینہ ور دشمن کو مجاہدین کی امدا دپر مجبور کر دیا ۔ امریکہ نے جب دکھ لیا کہ افغانت ان کے غیور مسلمانوں نے دوسال میں اپنی لاشوں کے انبار لگاکر روسی سیلاب کے آگے بند باندھ دیا ہے تو وہ بھی روس سے ویٹ نام کا بدلہ چکانے کیلئے رفتہ رفتہ مجاہدین کو امدا دبھیجنے لگا، چین نے بھی اپنے سیاسی اور دفاعی مفادات کے پیش نظرامدا ددی ، جس کا س نے چرچا نہیں کیا ، کیکن امریکہ نے جتنی امدا ددی تشہراس سے کہیں ذیادہ کی ۔ مجاہدین کے جس مرکز میں ہم میسب معلومات جمع کررہے تھے ، اس میں چین اور روس کا اسلے تو نظر آیا ، امریکی اسلحہ کا یمال دور دور نشان نہیں تھا۔

### مجامدين اور جنيوانجھوية

اس بورے سفر میں ہمیں ہے دکھے کراطمینان ہوا کہ بھراللہ یہ مجاہدین ا مریکہ کے متعلق کسی خوش فنمی میں مبتلا نہیں اور خوب جانتے اور سجھتے ہیں کہ سے امدا و اسلام اور مسلمانوں کی ہمدر دی میں نہیں ابلکہ خالص ا مریکی مفادات کے تحت دی جار ہی ہے اور جب امریکی مفادات کا تقاضا بر عکس ہوگاتو وہ روس سے مل کر بھی مجاہدین کی بیشت میں خنجر گھونینے سے در اینج نہیں کرے گا۔

د جنیواسمجھوتے <sup>6</sup> کو بھی مجاہدین اپنی پیٹھ میں ا مریکہ کاایک خنجر ہی سمجھتے ہیں ' جواس نے روس ہے مل کراس کئے تیار کیا ہے کہ جب روسی فوجیں افغانستان سے راہ فرارا فتیار کریں ' تو یمال پاکستان کی حامی اسلامی حکومت کے بجائے الیمی سیکولر حکومت قائم ہوجس کارشتہ پاکستان سے کٹاہوا ہو 'ونا مربیکہ کی دست تگر ہو 'اور روس کے لئے بھی قابل قبول ہو\_\_\_ اس نام نہار مجھوتے کے تحت ا مریکہ تو مجاہدین کواگراسلحہ دینا چاہے دے سکے گا الیکن پاکستان پر بید پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ مجاہدین کی کسی قشم کی المدادیا حمایت نہیں کرے گا انہیں فور أ پاکستان سے نکل جانے پر مجبور کرے گا اوراپنی سرزمین میں کسی ایک مجاہد کا وجو دبھی ایک لمحہ کیلئے بر داشت نہیں کرے گا۔اپنے ذرائع اہلاغ کو یا بند کرے گا کہ ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی منہ یا قلم سے نہ نکال سکیں ۔روسی فوج اور ا فغانستان کی کھ پھی کمیونسٹ حکومت سے جنگ مجاہدین لڑیں گے ،گر فتح کے بعد یمال حکومت مجابدین کی نهیں 'بلکه دو وسیع تر نمائندگی کی بنیاد' میر قائم ہوگی ' بالفاظ دیگران لوگوں کی حکومت ہوگی جن ہے ا مریکہ اور روس دونوں راضی ہوں ۔اس لئے مجاہدین نے استمجھوتے ہروستخط ہونے سے پہلے ہی اسے سے کہتے ہوئے مسترد کر دیاہے کہ:

> اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت انچھی جس رزق سے آتی ہو' پرواز میں کو آبی

### ا مریکی اسٹینگر میزائل

اب سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ا مریکہ نے ایک طرف تو مجاہدین کو دواسٹینگر میزائل "فراہم کئے 'جن سے بلاشبہ روسی طیاروں اور بیلی کاپٹروں کوشکار کر نابست آسان ہوگیا' چنانچہ صرف اس ڈیڑھ سال کے عرصہ میں مجاہدین تقریباً ۵ ۳۴روسی طیارے اور میل کاپٹر تباہ کر چکے ہیں 'اور کمیونسٹوں کے ہوائی حملوں سے ایک حد تک تحفظ مل گیا ہے ' کین ٹھیک اسی زمانہ میں جبکہ بیہ میزائل مجاہدین کو دیئے جارہے تھے 'ا مریکہ نے 'و جنیوا نداکرات " کا جال از سرنو پھیلانے ' مجاہدین کی متوقع حکومت کے خلاف روس کواپنے ساتھ ملانے 'اور مجاہدین اور پاکستان بر ہر ممکن دباؤ ڈال کر دد جنیواسمجھوتے '' پر دستخط کروانے کیلئے کٹریبو دی دو آرمنڈ هیمو ''کی خدمات حاصل کیس 'جس کااصلی وطن روس ہے 'گر زندگی ا مریکہ میں گذری ہے 'بیہ دو آرمنڈ هیمو'' عالمی یہودی تنظیم دوانٹزیشنل جیوری "کامتازرکن ہے اورا مربکہ 'روس اورا سرائیل میں نمایاں اثرورسوخ رکھتا ہے ' ا مرکمی صدر ریگن اور روسی جزل سکریٹری گور باچوف اس کے ذاتی دوست ہیں۔اس کا مضمون نیوبارک ٹائمز میں م جون ۸ ،۱۹۸ و شائع ہوا ہے ،جس میں اس نے اپنی ان کوششوں کا انکشاف کیا ہے 'جواس نے <sup>در</sup> جنیواسمجھوتے ''کو وجو دمیں لانے کیلیج انجام دیں ۔اس مضمون کے اہم اقتباسات ہفت روزہ <sup>دو تک</sup>بیر''کراچی مورخہ ۲ کاکتوبر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئے ہیں۔ایک اقتباس میں صراحت ہے کہ اس نے اپنی کو مشوں کا آغاز فروری ۱۹۸۷ء میں کیا تھا۔ (بہ تقریباً وہی زمانہ ہے جب امریکہ کی طرف سے اسٹینگر میزائل مجاہدین کو فراہم کئے جارہے تھے )ا پنے بیان کے مطابق وہ ان کو ششول کے سلسلہ میں صرف ۱۱ماہ کے عرصہ میں چھ مرتبہ پاکستان آیا ،جمال اس نے پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام سے ملا قاتیں کیں اس کے علاوہ وہ ووا فغان چھایہ ماروں " (اس نے مجاہدین کیلئے یمی لفظ استعال کیا ہے ) ہے بھی ملا' واشتکن اور ماسکومیں کی بار آیا گیا' جمال اس کی

ملا قاتیں اعلی ترین حکام سے ہوتی رہیں۔

### ا مریکی منافقت اور مجامدین کاجواب

خلاصہ سے کہ جس وقت ا مریکہ ' مجاہدین کو استینگر میزائل دے کر افغانستان سے روسی فوجوں کے بھاگنے کی رفتار بردھانے کا سامان کر رہاتھا 'اسی وقت وہ مجاہدین پر بھی عرصہ حیات تنگ کرنے کے لئے اپنی تہ در یہ سازشوں کا آغاز کر چکاتھا یاس مقصد کیلئے ا مریکہ اور روس دونوں نے مل کر پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ ' جنیقا بجھوتے ''پر دستخط کر دے سے جوہ ا مریکی الما و 'جس کا تناچر چاہے۔۔۔۔

> ناک میں بیٹھے ہیں مدت سے یمودی سود خوار جن کی روباہی کے آگے بیچ ہے زور بلنگ

جناب انجینئرا حمد شاہ جن کو افغانستان کی تمام مجاہد تنظیموں نے متفقہ طور پر افغانستان کی مجوزہ عبوری حکومت کاصدر منتخب کیاہے 'حال ہی میں ان کا کیا۔ نٹرویوشائع ہوا ہے 'اس میں صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ حضرات کی طرف سے جنیوہ مجھوتے کو مسترد کئے جانے کے نتیجہ میں اگرا مربکہ نے امدا دبند کر دی تو آپ کیا کریں گے ؟

انہوں نے جواب دیا کہ پہلی بات اور اصل بات تو بیہ کہ ہم نے بیہ جماد کسی
انسانی یا امریکی امداد کے بھروسہ پر شمیں 'بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر شروع کیا تھا'
چنانچہ دوسال تک ہمیں کوئی امریکی امدا د نہیں ملی 'ہم محض اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر سریکار
رہے 'امریکی امداد تو دوسال کے بعد آنا شروع ہوئی۔ آئندہ بھی اگر امریکہ نے امدا دبند
کر دی تو ہمیں اس کی فکر نہیں کیونکہ جب تک ہمارا جماد محض اللہ کے دین کی سربلندی کیلئے
افلاص کے ساتھ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی امداد ہمیں ملتی رہے گا۔

دو سری بات سے کہ اس جہاد نے ہمیں دشمن سے اسلحہ جھیننے کافن خوب

سکھا دیا ہے ۔ل**ن**ذا جب تک روسی فوجیس یاان کااسلحہ افغانستان میں موجو دہے 'انشاءاللہ ہمیں اسلحہ کی کوئی نمی پیش نہیں آئے گی ۔

تیری بات بیہ کہ مجاہدین کی تعداد کم وہیش پانچ لاکھ ہے 'پانچ لاکھ کی بی عظیم
فوج جو ۹ سال سے ایک سپر طاقت کے ساتھ مسلسل نبرد آزما ہے 'اس نے جدید ترین
ہمیاروں کے استعال میں بھی مہارت حاصل کرلی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غرب
نفرت و حمایت کا کھلی آئکھوں مشاہدہ کررہی ہے ۔۵ لاکھ کی الیی جنگ جو 'تجربہ کار 'اور
ایمان ویقین سے سرشار فوج 'اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ۔۔
ایمان ویقین سے سرشار فوج 'اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ۔۔
اس لئے ہم دد جنیو آمجھوتے 'کو تسلیم نہیں کریں گے 'اور مکمل فتح تک جماد کو انشاء اللہ ہر
صورت میں جاری رکھیں گے۔

خدا کے باک بندول کو 'حکومت میں 'غلامی میں زرہ کوئی ' اگر محفوظ رکھتی ہے ' تو استغنا

O

پاک افغان سرحد پرقصبہ دو گرو" میں ہم مجاہدین کے جس مرکز میں رات.
گذارنے کیلئے ٹھرے ہوئے تھے ' یہ اگرچہ پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے دوجنوبی وزیرستان" میں واقع ہے "اور آزاد قبائل دوجنیو جھوتے" کو پہلے ہی مستود کرکے صاف کہ چکے ہیں کہ سیمجھونہ ہم پر لاگو نہیں ہوگا 'اور ہم پورے افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہونے تک ان کی ہرقتم کی امدا دجاری رکھیں گے 'لیکن مجاہدین نے بتایا کداگر پاکستان خدا نخواسته اس محصوتے پر دستخط کرنے پرکسی وجہ سے مجبور ہوگیا 'توہم سے مرکزاور مجاہدین کے متام مراکز یمال سے فی الفورا فغانستان منتقل کرلیں گے 'جس کے انتظامات تیزی سے کئے جارہے ہیں۔

#### روس کے سہاسوس قیدی

یمیں روسی فوج کے تین افغانی جاسوس اور تخریب کاربھی قید تھے 'جنہیں عابدین نے رنگے ہاتھوں گر فقار کیا تھا'ہم سے ملا قات کرانے کیلئے انہیں کوٹھڑی سے ہتھڑی لگاکر نکالا گیا۔ان میں ہے ایک کی گر فقاری اس طرح عمل میں آئی تھی کہ بیہ دور غون "کی روسی چھاؤنی ہے ایک گدھے پر سوار ہوکر نکلا 'جس پرایک بوری بھی لدی ہوئی تھی ہشتی ڈیوٹی کے مجاہدین نے روک کر تلاشی لی 'بوری سے بہت سے پاکستانی اور ا فغانی نوٹ اورا ہم خفیہ دستاویزات بر آمد ہوئیں 'جن سے کی اور جاسوسوں کے نام بھی ملے ' بالا خراس نے اقرار کرلیا کہ میرسب چیزیں وہ ان جاسوسوں کے پاس لے کر جارہاتھا جو مجاہدین کے روپ میں مجاہدین ہی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی نشاند ہی اور دستاویزات کی مدوسے مولانا ارسلان رحمانی کے مرکز ہے اس کے بقیہ دونوں ساتھیوں کو پکڑا گیا۔ان میں سے ایک کے پاس سے 'جومولا نار حمانی کااس جمادمیں دست راست بنا ہوا تھا 'ایک خطرناک فتم کا زہربر آمد ہوا 'اوراس نے بتایا کہ بیہ روسیوں نے مولا ناارسلان رحمانی کو قل كرنے كيليے حال بى ميں بھيجا تھا۔ جمارے يوچھنے يراس نے بتايا كه ميراارا دہ قل كرنے کانہیں تھا ابلکہ میں نے روسیوں کو دھو کہ دینے اوران کے را زحاصل کرنے کیلئے بہت عرصے سے ان سے سازباز کر رکھی تھی ' ہم نے بوچھا کہ پھرتم نے اپنا میرددمولانا رحمانی "كواپنامنصوبه كيول نسيل بتايا؟ اوران سے اجازت كيول نسيل لى؟ تواس يراس كى انکھیں جھک گئیں اور جھکی ہی روگئیں ۔

> یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری تری آٹھوں میں بے باک نہیں ہے

### مجامدین کی شرعی عدالتیں

ہمیں بتایا گیا کہ مجاہدین نے افغانستان کے جوعلاقے آزاد کرالئے ہیں ' وہاں مستد علاء کرام پر مشمل شرعی عدالتیں قائم کر دی ہیں ' جو ہر قتم کے مقد مات کافیصلہ شرعی ضوابط کے تحت کرتی ہیں ' ملزم کواپنی صفائی کے بورے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں ' قد یوں کو کھا ناہمی و ہی دیا جاتا ہے ' جو مجاہدین کھاتے ہیں ۔ معلوم ہوا کہ ان تین قید یوں کا مقد مہ بھی افغانستان میں ایک عدالت کے سپردہے ' جو عقر سب ساعت مکمل کر کے فیصلہ کرنے والی ہے۔

#### كلا شنكوف اوراسكي تربيت

رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد جمیں ایک ایک کلاشکوف رجسٹر جیل درج کرکے دیدی گئی ، ہر کلاشکوف کے ساتھ گولیوں سے جمری ایک ایک میگزین گئی تھی ، ورج کرکے دیدی گئی ، ہر کلاشکوف کے ساتھ گولیوں سے جمری ایک ایک میگزین بین گئی تھی ایک میگزین میں بیک وقت تمیں گولیوں آجاتی ہیں ،جو بھری احتیاطاً ہرایک کو دی گئیں ،جو ایک فوجی طرز کے سینہ بند کی ۳ جیبوں میں رکھی ہوئی تھیں ،موئی ذین کے بیہ سینہ بند ، میگزین رکھنے ہی کیلئے بنائے جاتے ہیں ،ان میں گئی ہوئی مضبوط پنیوں کو گر دن اور موند موں میں اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ تینوں جیبیں ، سیابی کے سینہ سے لگی رہتی ہیں ، جب کلا شکوف میں رو مری میگزین لگادی جاتی ہے ،وہ بھی ختم ہوجائے تو تیسری اور پھرچوتھی میگزین لگائی جاتی ہے ،وہ بھی ختم ہوجائے تو تیسری اور پھرچوتھی میگزین لگائی جاتی ہے ۔

یہ کلا شکو فیں اور میگزینیں احتیاطاً اس لئے دی گئی تھیں کہ صبح کو ہمارا قافلہ افغانستان میں داخل ہونے والاتھا 'اورارغون تک پنچنے کیلئے کئی گھنٹہ کاسفرا فغانستان ہی کی سرزمین میں کر ناتھا'راستہ کاعلاقہ بھی اگرچہ مجاہدین آزاد کرا چکے ہیں 'اوراب روسی ہیلی کاپٹراس علاقے میں آنے کی جرات نہیں کرتے 'کیکن مجاہدین غیر متوقع طور پران کے آجانے کے امکان کو کسی وقت نظرا ندا ز نہیں کرتے ۔ چنانچہ انہوں نے ہم سب کو کلا شکوف کی ضروری تربیت بھی اسی وقت دی 'جس میں اسے کھول کر صاف کرنے 'پھر جو ڈنے 'بھرنے 'اور چلانے کے طریقے سکھائے گئے ۔ نشانہ بازی کی مشق ار نجون پہنچ کر کرنی تھی ۔ جھے بندوق 'ریوالوراور تھری نائے تھری رائفل کی تو پچھ مشق پہلے سے ہے 'اور وقفوں وقفوں سے بحداللہ جاری بھی رہتی ہے 'مگر کلا شکوف صرف دور سے دیکھی تھی ' استعال کی نوبت بیس آئی اور بہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کاوزن عام رائفلوں سے کم اور استعال کی نوبت بیس آئی اور بہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کاوزن عام رائفلوں سے کم اور استعال بہت آسان اور زیادہ قابل اعتاد ہے ۔ اس میں ایک خوبی ہے ہے کہ میگزین میں استعال کیا جاسکتا ہے 'اور جوبی ہوئی تمیں گولیوں کو الگ الگ ایک ایک ایک فار کر کے بھی استعال کیا جاسکتا ہے 'اور چاہیں تو یکبارگی ایک ہی فائر میں تمیں گولیوں کی باڑھ بھی ماری جاسکتی ہے ۔

تکان اور شدید سردی کے باعث گرم کمرے سے با ہرنکل کرچمل قدمی کی ہمت سیں ہور ہی تھی ہگر معمول پوراکرنے کیلئے گرم چڑا کی جب جوکرا چی سے ساتھ لایا تھا ۔۔۔ پہن کر باہر نکلا اوّمعلوم ہوا کہ پچھ مجاہدین اسی وقت ارغون جارہے ہیں اُن میں بعض وہ مجاہدین بھی تھے 'جو ہمارے ساتھ دوروز کاسفر کرکے آج شام ہی یمال پنچ تھے 'بیہ حضرات ' دھار دار برفانی ہواؤں ' کہمار کے گھٹا ٹوپ اندھرے اور پرا سرار سناٹے کی پرواکئے بغیر کھلی پک اپ میں روائلی کیلئے سرانیا شوق تھے اُنمیں رخصت کرکے دیر سناٹے کی پرواکئے بغیر کھلی پک اپ میں گومتی رہیں ' یوں لگا جیسے شاعر مشرق نے اننی کے دوق سفر کو دکھ کر کہا ہوکہ

تو رہ نورہ شوق ہے' منزل نہ کر قبول لیلی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول



والد افا محمد المان مح

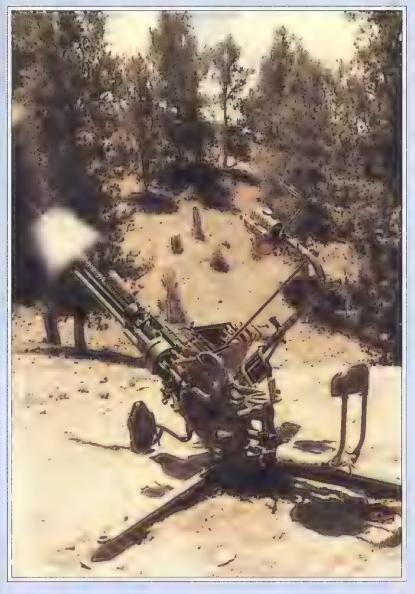



### اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تندوتیز ساحل مجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

کرے میں واپس آیا توسب ساتھی سوچکے تھے 'میری حالت تقریباً بیں سال سے سے ہے کہ انتہائی تکان کے باوجو وبھی رات کو نیند بھی ایک دوجے سے پہلے نہیں آتی 'مگر سے بھی جمادی کی برکت بجھتا ہوں کہ آج بیں سال میں پہلی بار اابجے لیٹتے بی آنکھ لگ گئ -

# پیر-۱۱شعبان ۴۰۸۱ه-۴/اپریل ۱۹۸۸

بھر بور نیند کے بعد آنکھ کھلی توا زان کی دکش آوا زصبے نو کامڑ دہ سنارہی تھی 'اسی مرکز کاکوئی مجاہد خدا جانے دل کی سس گرائی ہے ا ذان دے رہاتھا' شاعر مشرق نے شاید الیمی ہی ا ذان کے بارے میں کہاتھا کہ

> وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا

نمازاور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر تقریباً ۹ بجے ہمارا قافلہ تین جیپوں میں روانہ ہوا ، قصبہ دفہو ، کی آبادی سے گذرتے ہوئے با ہر نکلے تو یمال بھی مجاہدین کے کی مراکز طلے ، بعض مراکز میں مجاہدین ور دیوں میں ملبوس پریڈ کرتے نظر آئے ، جن کے دعج ہوئے سرخ وسفید چرے دا راحیوں کے نورسے آراستہ تھے ۔۔۔ اس پورے سفر میں مید دکھے کر مسرت ہوئی کہ کوئی مجاہد ، دا راحی شمیں منڈا آا ، نمازروزے کی پابندی ان کا شعار سے ، شریعت پرعمل کی فکر نمایاں نظر آتی ہے۔

# افغانستان کے صوبہ <sup>وو</sup>پکتیکا<sup>،،می</sup>ں

شال مغرب کی طرف کچے بہاڑی راستہ پر تقریباً ۱۵منٹ چلنے کے بعدایک قصبہ

دوا تگورا ؤہ'' آیا کوئی کہتا تھا یہ پاکستان میں ہے 'اور افغانستان کی حدوداس کے متصل بعد شروع ہوتی ہیں 'اور کوئی اے افغانستان کا حصہ بتا تا تھا 'بقینی بات معلوم نہ ہوسکی 'البتہ یمال بیشتر لوگ افغانستان ہی کے نظر آئے ' دکانوں اور ہو ٹلوں کے بور ڈبھی اکثر پشتو یا فارسی زبان میں سے معلوم ہوسکے کہ فارسی زبان میں سے 'کوئی فوجی یا سرحدی چوکی بھی ایسی نہ ملی جس سے معلوم ہوسکے کہ کمال سے پاکستان کی حدود ختم ہوکرا فغانستان کاعلاقہ شروع ہوگیا ہے ؟ یمال سکہ پاکستان کا چلتا ہے 'اگرچہ افغانی بھی قبول کر لیا جاتا ہے ۔ مجاہدین نے بتایا کہ افغانستان کا اس فیصد علاقہ جو آزا د ہوچکا ہے 'اس میں ہرجگہ دونوں سکے چلتے ہیں 'بلکہ پاکستانی سکہ کو زیادہ وقعت حاصل ہے۔

لبتی کے ایک کنارے تینوں جیپیں روک کر ہمارے میزبان مجاہدین 'بازار سے ضرورت کی آشیاء خرید نے چلے گئے ہمیونکہ آگار غون تک کاسارا علاقداگر چہ آزا دہوچکا ہے لیکن راستہ میں اب کوئی ایسی ببتی باقی نہیں رہی جمال سے اشیاء ضرورت مل سکیں 'کیونسٹول نے اپنے سلط کے دور میں اکثر بستیوں کو کھنڈ رکر ڈالا ہے 'ان کے جو کمین زندہ فی کمیونسٹول نے اپنے جمار میں مختلف محاذوں پر مشغول ہیں 'یا ہجرت کر کے پاکستان جانچے ہیں۔ رہے 'وہ یا تو جمار میں مختلف محاذوں پر مشغول ہیں 'یا ہجرت کر کے پاکستان جانچے ہیں۔ ارغون کے مرکز مجاہدین کیلئے بھی سامان ''ہا گورا ڈے''یا دہ ہجر'' ہی سے خریدا جاتا ہے۔ مجاہدین کی خواہش تھی کہ ہم جیپوں ہی میں بیٹھے رہیں 'کیونکہ یماں دشمن کے جاسوس بھی موتے ہیں 'جو یمال سے غیر معمولی نقل و حرکت کی مخبری وائر لیس کے ذریعہ ارغون کی موت ہیں 'جو یمال سے غیر معمولی نقل و حرکت کی مخبری وائر لیس کے ذریعہ ارغون کی روسی چھاؤنی کوکر نے پر مقرر ہیں۔

مجاہدین ہماری آمد کوروس چھاؤنی ہے اس لئے مخفی رکھنا چاہتے تھے کہ آگے ارغون میں مجاہدین کے مرکز سے ذراپہلے ہمیں ایک ایسے علاقے سے گذر ناتھا جو دشمن چھاؤنی کی دور مارتو پوں کی زدمیں ہے ' دشمن کواس قافلے کی خبرپہلے سے مل جائے تواس کی طرف سے گولہ باری کاقوی اندیشہ تھا۔

تقریباً ایک گفته بعد نتنول جیبیں پھر شال مغرب کی طرف روانہ ہوگئیں۔

اگورا زہ سے نکلتے ہی ہم یقینی طور پرا فغانستان میں داخل ہو چکے تھے اورا فغانستان کاصوبہ دو پکتیکا، شروع ہوگیا تھا۔ یمال یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ افغانستان کا ایک صوبہ در پکتیا، ہے 'جوایک برا صوبہ تھا'کمیونسٹوں نے اپنے تسلط کے دوران اسے تقسیم کرک دوصوبے بنادیے 'ایک کا نام حسب سابق 'دیکتیا،' رہا' اور دو سرے کا نام 'دپکتیکا،' ہوگیا۔''ار غون' جمال ہم جارہے تھے 'صوبہ 'دپکتیکا،' کے ایک ضلع کی حثیت رکھتا ہوگیا۔''اس صوبے کا مرکزی شرد شرنہ' یاد شرانہ' ہے 'جس کے ایک خونیں معرکہ کاحال ہے 'اس صوبے کا مرکزی شرد شرنہ' یاد شرانہ' ہے 'جس کے ایک خونیں معرکہ کاحال مولا ناار شاداحم صاحب ہوگئی شہادت کے واقعہ میں پیچھے بیان ہوا ہے اس صوبہ کے بین دوشہ اوران کی چھاؤنیاں دشمن کے قبضہ میں روگئی ہیں 'باقی پورا صوبہ آزا دہوچکا ہے۔۔۔

اگورا زے تک سرسبز وشاداب کہار تھا' وہاں سے نگلتے ہی میدانی علاقہ شروع ہوگیا'جس میں ہرطرف ویرانی ہی ویرانی نظر آئی' فاصلے فاصلے ہے کئی گاؤں بھی راستہ میں ملے 'مگر سب اجڑے ہوئے 'ویران 'اور شکتہ حال 'کسی کسی گاؤں میں سارے مکان سالم نظر آئے 'لیکن آبادی کا یماں بھی نام ونشان نہ تھا ان کے مکین خدا جانے اب کماں اور کس حال میں ہوں گے ؟ \_\_\_\_\_\_ کیا ڈی ندیوں ہے آنے والے پانی کی یمال بھی کمی نمیں 'آثار ہے معلوم ہوتا تھا کہ چند سال پہلے یماں بھی لملماتی کھیتیاں اور سرسبز باغات تھے' جوائی پانی ہے سیراب ہوتے تھے 'مگراب ان کھیتیوں کے صرف وصد لے باغات تھے' جوائی پانی ہے سیراب ہوتے تھے 'مگراب ان کھیتیوں کے صرف وصد لے نشانات کمیں کمیں کمیں کہی درخت اب بھی قطاروں میں گھڑے نظر آئے جوا پ رکھوالوں کو تربتے تربتے پیلے پڑ چکے تھے' شال مغرب کے کہا ڈی سلسلہ سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیری کے عالم میں اوھا دھراس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیری کے عالم میں اوھا دھراس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیری کے عالم میں اوھا دھراس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیری کے عالم میں اوھا دھراس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیری کے عالم میں اوھو دھراس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سے کوئی اس سے کوئی پوچھ سکتا کہ

اے آبشار نوجہ گراز بسر کیستی؟ سر رابہ سک می زنی ومی گریستی؟ ا فغانستان کی سرزمین میں سفر کرتے ہوئے تاریخ کے نہ جانے کتنے کہ ورق نگاہ تصور میں کھلتے چلے گئے کہ حضرت عبداللہ بن عامراور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنهما کی شجاعت اور دنی غیرت وحمیت 'اور محمود غزنوی اور ابدالی کے جاہ وجلال کی داستانمیں حافظ میں سائی دینے لگیں ۔

دل کو تزیاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد جل چکا حاصل' گر محفوظ ہے حاصل کی یاد

تقریباً ایک گھنٹہ تک میدانی علاقے میں چلنے کے بعد تینوں جیبیں پھر پہاڑی سلسلہ کے پیچ وخم میں داخل ہوگئیں 'یہ جیبیں کرامیر پر لی گئی تھیں 'ڈرائیورا فغانی مسلمان

کہ ۲۳ ہے میں موجورہ افغانستان کے تمام شالی اور مغربی علاقے ' اور کچھ جنوبی اور سُرتی علاقے ' اور کچھ جنوبی اور سُرتی علاقے ' اور کچھ جنوبی آجھے تھے' جن میں اسلام کے زیرتگین آجھے تھے' جن میں برات' مرد (بالا مرغب)' کلخ' جوزجان' بامیان' طالقان' فاریاب' تخار' سیستان (سحستان تدھاروزرغ) خاص طور سے قابل ذکر میں افغانستان کے بقیہ تمام علاقے جن میں کابل اور غزنی بھی شامل میں' حضرت عثانی نمنی بیجیٹے کے دور خلافت حدے در حداث ہوں کے دور خلافت

کابل کو سب سے پہلے ۲۵ ھ میں نوجوان صوفی حفزت عبداللہ بن عامر ﷺ نے فتح کیا جو بھرے کے حاکم تھے اس وقت ان کی عمر ۲۵ سال تھی جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم سے نے ان کی تحمیک فرمانی تھی۔ کائل کی فتح کے بعد جب ان کا گشکر واپس چلاگیا تو یمال بذوت ہوگئی' اور کابل کی حکومت ۵ سال کیلئے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ امیراموسین حضرت عثانی نمنی بیج کے تکم پر مشور صحالی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بیج نے کابل کو روبارہ حملہ كرك فتح كيا اور اس كي فورا بعد غرني كو بهي فتح كرليا ان كي ساتھ اميرالموشين في مشهور تامعی حفرت حسن بھری ہے اور فقهائے کرام کی ایک جماعت کو بھی بھیجا تھی ،کہ یہاں اسلامی احکام کی ترویج واشاعت اور اسلامی قوانمین کی تنفیذ کی جائے ۔ ان کی واپسی کے کچھ عرصہ بعد کابل میں پھربغاوت ہوگئی' جے کیلئے کیلئے ۴۲ ھ میں حضرت معادیہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ ہی کو روانہ کیا انہوں نے آس پاس کی شورشیں کیلئے کے بعد کابل کو ا زمرنو ہم م چ میں منجبیفوں ک مدو ہے فتح کیا۔ اس فتح کے دوران ایک برگزیدہ صحالی حضرت ابورفاعہ تمیم بن اسیدالعدوی ﷺ نے کامل میں جام شادت نوش کیا' وہیں ان کا مزار ہے۔ ایک روایت بی ب که یمال شبید بونے والے محالی " حضرت ابوقی ده ابعدوی" شح (الاصاب ص 🕟 ج ج " م ) افغانستان میں خوہوراسلام کی مفصل تاریخ اور یہاں کی عظیم علمی ودینی شخصیات كي حالات كيليّ وكيهيّ " وْاكْرُمْحُرْ عَلَى الرِّر " كي كمّاب " افغانستان من الفتح الماسدامي المي الغزوالروسي "(ص ٩٠ تا ١٠٣- و٣٣٥ تا آخر كتاب) نيز «يكين قوائرة المعارف الاسلاميه اردو" (ص ٩٥١ م ٩٥٩)- رفيع

سے 'گران بے چاروں میں جہاد کی سرگر میوں سے کوئی دلچین نظرنہ آئی انہیں ہروقت اپنی جیپوں کو 'جوان کا واحد ذریعہ معاش ہیں ' دشمن کے ہیلی کاپڑوں اور تو پول سے بچائے رکھنے کی فکر دامن گیرتھی -

انہوں نے یہاں پہنچ کر ہیلی کاپٹروں کے موہوم خطرے کے باعث اس راتے کو چھو ڑدیا جس سے مجاہدین کی آمدور فت رہتی ہے 'وہ راستہ بھی اگر چہ کچاا ور بہا ڑی بیچے وخم سے پرہے الیکن اس سے ارغون تک کی مسافت صرف ساڑھے تین گھنٹے میں طے ہوجاتی ہے 'اس کے بجائے انہوں نے بہاڑی جنگلوں میں اپنی اٹکل سے چلنا شروع کر دیا جمال كى قتم كاراسته سرے سے تھا ہى نہيں 'ہارے ميزبان مجاہدين نے لاكھ مجھايا كه اب یماں عرصے سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آنا مگر وہ جنگلوں میں چھپ چھپ کر ہی چلنے پر مصر رہے۔ کچھ آگے جاکرانہوں نے مزیدا حتیاط کے لئے جیپیں ایک ننگ بہاڑی نالے میں چلانی شروع کر دیں جس میں پانی آگرچہ کم تھااور کمیں پانی کی بجائے صرف نمی تھی 'مگر یماں پیچے وخما ور زیادہ تھے ،جیپیں بار بار ندی میں دھنس دھنس کرہنڈولے کی طرح جھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں مکیں پانی تیز آجاما توجیبوں کو مجبورا نالے سے نکال کر دائیں بئیں کے میلوں پر چلا ناپڑتا ' پھر جمال پانی کم نظر آیا نالے میں چلنے لگتیں۔ مجھے تو کمرکی تکلیف کے باعث ذرائیور کے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا 'گر چیچیے کی دونوں کمبی سیٹیں جو دائیں بائیں جیپ کی دیوار کے ساتھ بنائی گئی تھیں 'ان پر بیٹھے ہوئے رفقاء کاجھولتے جھولتے برا حال ہور ماتھا میں وہاں ہو تا تو کمرچند ہی جھکوں میں دو ہری ہو چکی ہوتی ۔ اس لئے اگلی سیٹ پر ندامت کے ساتھ دم سادھے بیٹھار ہا ۔ ایک جیپ دو مرتبہ دلدل میں الیمی تھنسی کہا ہے موٹی رسی باندھ کر دو سری جیپ کی مدد سے تھینچ کر نکالا گیا۔لیکن شوق جہاد میں راستہ کی سے صعوبتیں بھی ولولہ انگیز تھیں 'اورایسی پرکیف کہ آج بھی یاد آتی ہیں۔ بقول حفزت مرشد عار في ﷺ

> کچھ تقاضائے جنون جبتجو ہی دل میں ہے کیا کشش ورنہ' طلسم جادہ ومنزل میں ہے

کی گھنٹے کی اس ریاضت کے بعد ڈیڑھ بجے ایک چھوٹا ساتھبہ یا گاؤں ' رباط''
آیا'جس میں دور سے کچھ آبادی بھی نظر آئی 'معلوم ہوا کہ یماں چھوٹے چھوٹے ہوٹل
بھی ہیں 'مگر جیپین اس سے کتراکرایک بہاڑی کے دامن میں ندی کے کنارے جاکر رکیں'
جیپول سے باہر آگر یمال کا کھلامنظر'اور سخت سردی میں ہر طرف چہتی ہوئی دھوپ بڑی
ہی اچھی معلوم ہوئی' ساتھ ہی سے خوش خبری ملی کہ اب ارغون کے مرکز مجاہدین تک
صرف دو گھنٹے کی مسافت رہ گئی ہے۔

جس قدر تھکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں قدم اعتبار قرب منزل اور بردھتا جائے ہے (حضرت عارفی)

یمال کی نشاط انگیز فضامیں چند قدم چل کر 'اور ندی کا نتمائی شفاف محنڈ اپانی پی کرچند ہی منٹ میں تھکن کا حساس جاتارہا۔سب نے وضو کیا 'اورا ذان دے کر نماز ظهر باجماعت اواکی 'پروگرام کے مطابق ہمیں ڈیڑھ بے تک ارغون کے مرکز پہنچنا تھا' دہیں نماز ظهرپڑھ کر دو پہر کے کھانے کا نظام تھا'لیکن راستہ کی تبدیلی کے باعث دو یہیں بجم کئے 'اور بھوک محسوس ہونے لگی 'پچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ جوانگورا ڈے سے احتیاطا خرید لئے گئے تھے 'سب ساتھیوں میں تقسیم کر دیۓ گئے ۔۔۔ تینوں جیپیں پھر شال مغرب کور دانہ ہوگئیں۔

## وادی ارغون میں

یمال سے وا دی ارغون تک کاسفر پہاڑی جنگلوں میں ہوا'یہ ٹیلے زیادہ تر موٹی بجری اور مٹی کے تھے 'چچھے کی طرح سنگلاخ نہیں تھے 'اس لئے رفتار نسبتا تیز ہوگئی۔ ڈیڑھ گھنٹہ تک اسی جنگل کے چچ وخم میں اونچے نیچے ٹیلوں پر چلنے کے بعد جیپ ایک اور ٹیلے پر چڑھی' تو آگے پچھ نشیب میں' ایک بہت طویل وعریض وا دی' جو چاروں طرف سے کساروں میں گھری ہوئی ہے 'سامنے آگئی 'اس کی کمبائی شالاً جنوباً کم از کم ہیں کلو میز 'اور چو رُائی شرقاً غرباً کم از کم ہی کلو میز ہوگی ' زرائیور نے مڑوہ سایا کہ یک '' وا دی ارغون '' ہے ۔ ہم اس میں جنوب مشرقی کسار سے اتر نے والے تھے 'وا دی کے اس بار شال مغرب میں بیا ڑوں کے وامن میں قدر سے بلندی پر مجاہدین کے مراکز جھٹ ہے نظر آر ہے تھے ۔ تین روز کے صبر آ زماسفر کے بعد سامنے منزل دکھے کر شوق کی پر کیف لہریں جسم کے رگ ویے میں دو ڑنے گئیں ۔

رل کو تپش شوق کی سے لذت پیم مل تو گئی لیکن' بردی مشکل سے ملی ہے (حضرت عارفی)

اس وا دی کے شال میں یہاں ہے تقریباً ہیں کلو میٹردور' فلک ہوس پہا ڈبرف ہے چک رہے تھے اننی بہا ڈول کے دامن میں وا دی کے کنارے ارغون شہرا وراس کی قلعہ بندروی چھاؤنی ہے ' یہ دونوں ار دگر د کے جنگلوں اور باغات کے باعث یہاں سے نظر نہیں آتے اسی طرف چھاؤنی ہے کچھ پہلے ' یعنی ہم ہے تقریباً گیار دکلو میڑ کے فاصلے پر روسیوں کی بروی مضبوط زمین دوز جوکی ( بوسٹ )" زامہ خولہ" ہے ' جوانہوں نے ارغون شہرا ور چھاؤنی کو جاہدین کی ملخار ہے بچانے کیلئے تین چار سال پہلے نقیر کی ارغون شہرا ور چھاؤنی کو جاہدین کی ملخار ہے بچانے کیلئے تین چار سال پہلے نقیر کی ہے ۔زامہ خولہ اور چھاؤنی کے درمیان اور بھی کئی فوجی چوکیاں اسی مقصد کیلئے بنائی گئی ہیں ۔ زامہ خولہ میں دشمن کے منیک اور تو پیں ہروقت چوکیاں اسی مقصد کیلئے بنائی گئی کلو میڑ تک گولہ باری کر سخی ہیں ' چنانچہ سے بوری وا دی ان کی زد میں ہے ' اور کمیونٹ فوجی اس وا دی میں داخل ہونے والی ہرگاڑی پر ہے جو عموماً مجاہدین ہی کی ہوتی ہے گولہ باری کر تے رہتے ہیں ۔گر مجاہدین کی گاڑیاں شب وروزاس وا دی کو عبور گرتی ہیں ' نیے تو پیس آج تک کسی کو نشانہ نہیں بناسکیں ۔

ابھی ہم بہاڑی ٹیلوں سے نکل کروا دی میں ندا ترے تھے کہ چند کچے مکانوں

کے باہر دو چار مقامی باشندے کھڑے نظر آئے 'وہ ہم سے پچھ کمنا چاہتے تھے 'جیپیں ان

کاپٹر کے آ ثار محسوس ہوئے ہیں 'جو شاید سامنے کی جھا ڈیوں ہیں ا ترکر چھپا ہوا ہے 'جیپیں

مکانوں کی آ ڈمیں کھڑی کر کے ہم سب با ہرنکل آئے اسے دور بینوں سے طاش کیا'

بعض مجاہدین نے لیٹ کر زمین سے کان لگاکراس کی آوا زمننے کی کوشش کی 'باقی حضرات

بعض مجاہدین نے لیٹ کر زمین سے کان لگاکراس کی آوا زمننے کی کوشش کی 'باقی حضرات

نے اپنی اپنی کلا شکو فیں تیار کرلیں ۔ گر چند منٹ کی چھان بین کے بعد عالب گمان میں ہوا

کہ مقامی باشند وں کو مخالط ہوا ہے ۔ لیکن اس سے ہمیں اس خوف و ہراس کا اندا زہ ہوا جو

ہیلی کاپٹروں سے وہاں کے عوام میں پھیلا ہوا ہے ۔ تکلیف دہ بات سے ہوئی کہ اس مغا لطے

نے ہمارے ڈرائیوروں کواور زیادہ مخاط بنا دیا ہجیبیں روانہ ہوئیں تواب وہ سید ھے مرکز

مجاہدین کی طرف جانے کے بجائے 'وا دی میں آگی ہوئی جھا ڈیوں کی اوٹ میں چلنے کیلئے دور

درا زکے چکر کالئے لگیں 'جس سے سخت کوفت ہوتی رہی 'اور وا دی کو عبور کرنے میں

درا زکے چکر کالئے لگیں 'جس سے سخت کوفت ہوتی رہی 'اور وا دی کو عبور کرنے میں

میابہی نہیں ۔

### دوشمن اگر قوی است نگهبال قوی تر است<sup>،</sup>

# خانی قلعہ کے مرکز مجاہدین میں

وا دی کو عبور کر کے ہم جیسے ہی اس مغربی کہار میں داخل ہونے گے جس میں مجاہدین کی مختلف تنظیموں کے مراکز ہیں 'سامنے ایک بہاڑی کے دامن میں ''حو کہ الجماد الاسلامی'' کے جوال سال باور دی مجاہدین کا لیک سلح دستہ جو پک اپ میں سوار تھا ہمارا منتظر نظر آیا ۔انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحبیر کے ساتھ یکبارگی کلاشکو فوں کے ہوائی فائر کیے 'اور فوراً پک اپ میں آگے روانہ ہوگئے 'ہماری جیسیں ان کی رہنمائی میں پیچھے پیچھے 'اور فوراً پک اپ میں آگے روانہ ہوگئے 'ہماری جیسیں ان کی رہنمائی میں پیچھے پیچھے جیتی رہیں ۔ بہاڑیوں کے جی وخم میں تقریباً دو فرلانگ تک بندر جابلند ہوتی ہوئی کی سرمک چاتی رہیں ۔ بہاڑیوں کے جی وخم میں تقریباً دو فرلانگ تک بندر جابلند ہوتی ہوئی کے سرمک برچلنے کے بعد جیبیں 'اس مرکز کے جاتی وجو ہند مجاہدین کی دورویہ قطار کے سامنے جاکر

رکیں۔ دو حو کہ الجمادالاسلامی "کے مرکزی کمانڈر جناب زبیراحمد خالد صاحب نے بڑی گر مجوشی اور محبت سے استقبال کیا۔ ورسب سے والمانہ بعلگیر ہوئے ۔ ساتھ ہی مجاہدین کی نہ جانے کتنی تو پول نے سلامی دی 'جن کی بے در بے گرج سے پورا کہار دیر تک لرزنا رہا۔ اور سے پوچھے تو پہلی گرج پر تو ۔ جو بالکل اچانک تھی ۔ ہم سب ہی نووار دد حل گئے تھے۔

و کھے کر بیر رنگ عالم' دم بخود ہوں عارفی جانے بیر کیا ہورہا ہے' جانے کیا ہونے کو ہے؟

پھر جب ہم باور دی مجاہدین کی منظم اور جات و چوبند قطاروں میں سے گذر رہے تھے توانہوں نے بھی کلا شکو فوں کے فائر کرکے سلامی پیش کی - قطاروں سے آگے برھے توسارے مجاہدین اپنے امیر کے تھم سے قطاریں تو ڈکر ہم سے ملنے دو ڈپڑے ۔ان میں اکثر پاکتان کے دنی مدارس کے طلبہ تھے \_\_\_\_ پاکتان کے دنی مدارس میں مختلف صوبوں 'اور دنیا کے مختلف ملکوں کے طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں 'اس کئے یہاں بھی پاکستان کے مخلف صوبوں سمیت ، تشمیر ابران افغانستان ابر ما ابٹکلہ دیش اور آسٹریلیا وغیرہ کے طلبه موجود تھ 'جوحسب معمول اپنی سالانه تعطیلات 'یمال جماد اور تربیت جمادین لگانے آئے ہوئے تھے اینے اساتذہ کو یمال دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سارہے تھے اکثر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اورسباینا سانڈہ سے بغلگیر ہونے کیلئے بیتاب مجیب جذباتی منظرتها ،جس کی خوشگواریا دیس شاید تبھی نه بھلائی جاسکیں 'اپنے ہونمار طلبہ کواس دورا فقادہ کہار میں شاہین صفت مجاہدین کی حیثیت سے دیکھ کر ہماری بھی خوشی کی انتہانہ تھی \_\_\_ طلبہ کے علاوہ کراچی اور پنجاب کے کئی فارغ انتحصیل علماء 'قراءاور عام شہری بھی ان مجاہدین میں شامل متھ ان میں سے کئی حضرات نے تقریباً نوسال سے اپنی زند گیاں اس جماد میں وقف کی ہوئی ہیں۔سب ہماری آمد پر خوشی سے بے تحاشانعرے لگارہے تھے 'جیسے کوئی بہت براجش منایاجار ہاہو۔

سے غازی' سے تیرے پرا سرار بندے جنسی تونے بخشا ہے دوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحراء ودریا سے کر بہاڑ ان کی ہیت سے رائی

مجاہدین کا بیہ مرکز چند کشادہ سرسبز وشاداب ٹیلوں پر قائم ہے جو باہم ملے ہوئے ہیں 'ان میں سے ایک ٹیلہ پر '' خانی قلعہ'' نامی ایک چھوٹی سی حویلی ہمارے سامنے تھی 'جس میں ان دنوں مجاہدین کی رہائش تھی 'ان ٹیلوں کے مشرق میں وا دی ارغون ہے جے عبور کرکے ہم یماں پہنچے تھے 'اور شال 'جنوب اور مغرب میں سرسبز وشاداب بہاڑوں کا طویل چیدہ سلسلہ میلوں تک چلاگیا ہے 'خانی قلعہ خو دبھی ایک او نچ بہا ڑک دامن میں واقع ہے۔

نہجا کانڈر ہراحہ ڈالہ صاحب ہو کمانڈر کی پوری ور دی میں ملبوس تھے 'وہ اور ان کے رفقاء ہمیں لے کر حویلی کے چھوٹے سے لچے سخن میں داخل ہوئے ہیں کے دائیں بائیں اور سامنے لکڑ یوں کی چھت والے کچے کمرے تھے 'بائیں طرف کے کمروں کے دائیں بائیں اور سامنے لکڑ یوں کی چھت والے کچے کمرے تھے 'بائیں طرف کے کمروں کے آگے چھوٹا سائبان بھی تھا جس سے باور چی خانے کا کام لیا جارہا تھا۔اوپر کی منزل میں صرف وائیں طرف ایک کمرہ تھا 'اس تک چننچے کے لئے سامنے صحن کے کونے میں مٹی کی ایک و حلان بنی ہوئی تھی جس پر کہیں کہیں سٹر تھی کی طرح کھا نچے سے بناد سے گئے تھے 'اس طرح سے ڈھلان بی دینہ کا کام دیتی تھی ۔۔۔ اس کمرے میں پنچے تو بونے بانچے نجے اس طرح سے ڈھلان بی ذینہ کا کام دیتی تھی ۔۔۔ یہاں دسترخوان بچھے دکھے کر بھوک اور چک اٹھی ' دو پر کا کھانا میز بانوں نے بھی ہمارے انظار میں نہیں کھایا تھا ۔۔۔ فور آبی کھانا آگیا۔

# مجابدين كأكهانا

ان مجامد طلبہ نے شور بہ اور تقریباً ایک گر قطر کی بہت بری بری نمایت بتلی بتلی ، چپاتیاں بالکل ویسی ہی بنائی تھیں ،جیسی گڑ کے مرکز میں افغان مجاہدین نے پکاکر کھلائی تھیں '

یلاؤجس کا تجربہ شایدانہوں نے پہلی بار کیا ہوگا 'وہ بھی بے چاروں نے کسی طرح یکا ہی لی تھی۔ بر تنوں کی قلت کے باعث شور بہ برے برے پیالوں میں 'اور پلاؤ بردی گمری پلیٹوں میں رکھا گیا'ا ورایک ایک برتن میں کئ کی ساتھی شریک ہوگئے ' بھوک کی شدت اور بر مرت ماحول میں کھانا پڑی لذت سے کھایا گیا \_\_\_\_ معلوم ہوا کہ مجاہدین کے لئے ہرہفتدایک گائے خرید کر ذیج کرلی جاتی ہے جوایک دو دن کے لئے کافی ہوتی ہے 'باقی دنوں میں گوشت کی بجائے ایک وقت آلو کی ورقیوں کاشور بہ ۴ ور دو سرے وقت دال کیق ہے \_\_\_ مگر ہمیں دوروزہ قیام کے دوران دونوں ونت گوشت کاشور بہ ملتار ما 'جس میں بہت ساری بوٹیاں اتن جھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ہربوٹی ایک نوالہ میں کھائی جاسکے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی عصری نماز باجماعت اداک اورسبز چائے (تبوہ) یی كرمولانا سعد تقانوي صاحب اور قافلے كے ديگر نوجوان ساتھى نشانہ بازى كى مشق كيليّے باہر چلے گئے ان کی فائر نگ کی لگامار آوا ندیں مغرب تک آتی رہیں۔حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب ،حضرت مولا ناسبحان محمود صاحب ، ورجم سميت كي رفقاءاس كمرے ميں بیٹے کمانڈر زیراحمر صاحب اور ان کے ساتھیوں سے یمال کے حالات معلوم کرتے رہے ہماراا را وہ نشانہ بازی کی مشق صبح کو کرنے کا تھا۔

# مجاہدین کے مراکز

ان کے مرکز کے مجاہدین بھی آج کل بہت کم تھ اکیونکہ شعبان میں پاکستان کے دینی مدارس کی سالانہ تعطیلات شروع ہوتے ہی یہاں مجاہد طلبہ کافی تعدا دمیں آگئے توافغان مجاہدین کو بال بچوں کی خبرگیری کے لئے اپنے اپنے گھروں کو جانے کاموقع مل گیا۔ان کی والسی تک یہاں بیشتر جنگی کارروا ئیاں انبی طلبہ نے سنجالی ہوئی تھیں اوراس علاقے کی کمان مولا ناار سلان رحمانی کی جگہ دو حو کہ الجماد الاسلامی "کے نوجوان کمانڈر جناب زیراحمد خالد کے پاس تھی۔حو کہ الجماد الاسلامی کا میہ مرکز ایک سادہ سی چھاؤنی کا کام دیتا ہے ایساں مجاہدین کی وفرجی تربیت دیا جاہدین کو فوجی تربیت دی جاتی ہے۔

دشمن کی ارغون چھاؤئی کی بردی حفاظتی چوک در زامہ خولہ "یماں سے شال میں چند کلو میٹر کے فاصلے پر ہے 'جس پر ہمیں کل سہ پرکو تملہ کرنا تھا' وشمن کی چھاؤئی اور حفاظتی چوکیوں پر نظرر کھنے 'ان کے خلاف بروقت کارروا ئیاں اور حملے کرنے کے لئے دوسے کة الجمادالا سلامی "کاایک مرکز در زامہ خولہ" کے قریب بہاڑوں میں ہے 'اس جگہ کانام در مڑزگاہ" ہے اسی کے قریب ایک اور مرکز مولانا ارسلان رحمانی کا ہے ان وونوں مرکزوں میں کہنہ مشق مجاہدین کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے دشمن کے قریب تک بہاڑوں اور میدانوں میں جگہ جھوٹی چھوٹی خوٹ قیس کھود کر مور ہے بنائے ہوئے ہیں۔ بہاڑوں پر مجاہدین کی مقررہ تعدا دباری باری ہروقت دور بیوں سے دشمن کی نقل و حرکت بہاڑوں پر کہاہدین کی مقررہ تعدا دباری باری ہروقت دور بیوں سے دشمن کی نقل و حرکت بہاڑوں پر کہاہدین کی مقررہ تعدا دباری باری ہروقت دور بیوں سے دشمن کی نقل و حرکت بہاڑوں نے مرکزی خوب باری کے دوران بھی ۔ پرکڑی نظرر کھتی ہے 'حتی کہ تاریک ترین را توں میں عین برف باری کے دوران بھی ۔ پرکڑی نظرر کھتی ہے 'حتی کہ تاریک ترین را توں میں عین برف باری کے دوران بھی ۔ پرکڑی نظر کے مرکز ہے دونی قلعہ "کا ور یماں ہے

پالتان نے سرحدی طبیع مبروں سے مرز سے معلق لعد اور یہاں سے دو مرے کی آزہ دو مرے کی آزہ دو مرے کی آزہ ترین خبریں ملتی رہتی ہیں اس لئے کمانڈر زبیراحمد صاحب دواکی ٹاکی "کواپنے سے کسی وقت جدا نہیں ہونے دیتے ۔اس علاقے میں افغان مجاہدین کی بعض دیگر تظیموں کے مراکز بھی موجود ہیں۔وشمن کے خلاف برے حملے سے سب تنظیمیں مشترک منصوبہ بندی سے کرتی ہیں۔

خانی قلعہ سمیت میہ سراکز بے سروسامانی کی مند بولتی تصویر ہیں۔ یہاں مجاہدین نے اپناکوئی مستقل مرکز نہیں بنایا۔ کیونکہ جب ایک علاقہ فتح ہوجاتا ہے تو چھاپہ مار جنگ کے ساتھ میہ مراکز بھی آگے منتقل ہوجاتے ہیں۔

> گذر اوقات کرلیتا ہے ہے' کوہ ویابال میں کہ شاہیں کے لئے ذلت ہے کار آشیاں بندی

ہرعلاقے میں مجاہدین کو نئے مراکز قائم کرنے کیلئے ایسے محفوظ مکانات مل جاتے ہیں جا ہدین کے ان تمام ہیں جن کے مکین پاکستان ہجرت کر چکے ہیں۔ارغون کے علاقے میں مجاہدین کے ان تمام مراکز کامشترک مقصد فی الحال ارغون شہر اس کی چھاؤنی اور حفاظتی چوکیوں کو فتح کرناہے۔

> اللہ کے وعدے پہ مجاہر کو یقیں ہے وہ فتح مبیں' فتح مبیں' فتح مبیں ہے

افغانستان کے باقی شهر بھی جوابھی آزاد نہیں کرائے جاسکے 'ان کے گرد بھی عجابدین کے ایسے نان کے گرد بھی محابدین کے ایسے ہی مراکز موجود ہیں 'جوان پراپناگھیرا نگ سے نگ کرتے جارہے ہیں۔
آج اپریل کی ہمآر بختی 'کراچی 'ملتان اور ڈیرہ اسامیل خان میں اچھی خاصی گرمی چھو ڈکر آئے تھے 'گریہاں سردی کی وہی شدت اور برفانی ہواؤں میں وہی کا منتقی 'جود گرد'' میں ملی تھی ۔ ساتھ ہی آب وہوا میں ایسانشاط اور مناظر میں ایسی جاذبیت کہ سفر کا تکان تھو ڈی ہی دیر میں جاتارہ ہا۔

ہمارے استقبال اور ملاقات کیلئے آس باس کے مراکز اور اگلے مورچوں کے بھی کی مجاہدین آئے ہوئے سنے انہی میں ایک ہونمار طالب علم مولوی محمد یونس بھی ملے جو چڑال کے باشندے اور دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم ہیں 'یہ 19۸۵ء میں محاذیر دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ سے سخت زخمی ہوگئے تھے ۴ ورایک آٹھ شہید ہوگئی تھی اب اس کی جگہ پھرکی مصنوعی آٹکھ نے لی ہے انگر سالانہ تعطیلات اب بھی اگلے مورچوں پر

گذارتے ہیں ۔ یہ حضرات اپنے مورچوں پرواپس جانے کیلئے نماز مغرب کے کچھ دیر بعد ہم

ے رخصت ہوگئے ۔ خت جاڑے کی اس تاریک رات میں انہیں اپنے مورچوں پر پہنچنے

کیلئے مہاڈوں کے اندر ۲ گھنٹہ کاسفر پیدل کرنا تھا'اور وہاں سے بھی آج پیدل ہی آئے

تھے ۔ جسموں پر کپڑے بھی ناکافی' پاؤں میں جوتے بھی بوسیدہ \_\_ گران کی ہے باک
اور برعزم ادائیں کمہ رہی تھیں کہ

شاہیں تبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پر دم ہے اگر تو نو نہیں خطرہ افتاد

# دونصرالله٬٬اورجه بیلی کاپیر

تقریباً ۵ مسالہ پاکستانی مجاہد دونصراللہ "جس نے چھ روسی گن شپ ہیلی کاپیڑول کو شنافکست دی تھی اس کا پچھ تذکرہ پیچھے آچکا ہے اس سے بھی ہیں ملا قات ہوئی \_\_\_\_ چھریرے بدن کے اس مسکین سے نوجوان سے مل کر میافیتین کر نامشکل ہوگیا کہ اسی نے وہ نادرالمثال کار نامدانجام دیا ہوگا اور یمی دشمن کے اشخ شینک تباہ کرچکا ہے کہ ساتھی اسے دو نینک شکن "کنے گئے \_\_\_ خاموش طبع ' زم خو 'انتمائی سادہ ' سرایا محبت 'اور شاع مشرق کے اس دو مردمومن "کی تصویر کہ

ہو حلقہ یاراں توبریٹم کی طرح نرم زرم حق وباطل ہو تو فولاد ہے مومن

ہم نے اس سے ہیلی کاپڑوں کی جنگ کا واقعہ سنانے کی فرمائش کی \_\_ لیکن پیچھے کہیں عرض کرچکا ہوں کہ ان مجاہدین کو اللہ تعالی نے اخلاص واکلساری کی دولت سے ایمانوا زا ہے کہ ان کے دامن کو نمو دو نمائش اور شمرت طلبی کی رزالت سے داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہ اپنے کار نامے سنانے سے گریز کرتے ہیں ' ہرمجاہد دو سرے کا کار نامہ تو سنا ہمیں دیتا ہے اپنانہیں سناتا \_\_ نفراللہ بھی ہماری فرمائش کے جواب میں ایک مختصر ساجملہ

كه كرخاموش ہو گيا۔

شاعر مشرق نے دو مرد مسلمان ''کی جو دلکش صفات بڑے والهاندا ندا زمیں بیان کی ہیں ان میں سے چار سے ہیں کہ

> اس کی امیدیں قلیل' اس کے مقاصد جلیل اس کی اوا ولفریب' اس کی نگه ول نواز

> > نعرالله جارون وصاف كاپيكرنظر آيا -

اس واقعہ کے متعلق ہم جو بھی سوال کرتے وہ اس کا جواب دو ہاں، یادونہیں،' میں دے کر خاموش ہوجاتا، گر میں اس سے کھو دکرید کرتار ہا، اور آ دھے گھنٹہ کی لگاتار محنت سے واقعہ کی جو تفصیلات حاصل کیں 'وہ ترتیب وارعرض کرتا ہوں –

اس نے بتایا کہ یہ کی سال پہلے کا واقعہ ہے ، ہیں اپنی شظیم کے امیرصاحب اور ان کے رفقاء کو ایک پک اپ میں دو گرا" سے لیکر دوار غون" کے مرکز پہنچا 'رات کے ہے جے ہے ۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا مجھے اس وقت بگڑ واپس جاکر وہاں سے پھھا ور حضرات کو النا ہے 'کام فوری اہمیت کا تھا' میں فور اُ ایک ساتھی کو لیکر بگڑ کی طرف روانہ ہو گیا' ' رباط" جو تقریباً آ رجے راستے پر ہے 'اس کے قر سب پہنچتا پہنچتا صبح ہوگئ 'اس زمانے میں روسی گن شپ بیلی کا پیڑ مجاہدین کی ناک میں رہتے تھے 'ان کے حملے کا ہروقت خطرہ میں اس کے ہم نے پک اپ ایک بہاڑی نالہ کے اند را یک ٹیلہ کی آ ڈمیس روک کی نماز فجر اداکی 'مسلسل مصروفیت کے باعث رات کھا نائمیں کھایا تھا' بھوک سخت تھی 'جو پھے ساتھ تھا وہ کھانے کور اُ ہی ہوگئ کے اور اُن بیلی کا پڑول کی آواز سائی دی 'میرا ساتھی دیکھنے کیلئے کور اُ ہرا بر کے ٹیلے پر چڑھا' جلدی میں کا شکوف بھی ساتھ نہ کی 'وہ چو نی کے قر سب بی پہنچا تھا کہ مجھے فضامیں جے بہلی کا پڑنظر آ نے 'میں فور آ پنی کلا شکوف اور جتنی میگز بنیں پاس تھیں لے کر تیزی ہے اس ٹیلے کی خرور اُ اور پھھا اور پھھا اور پھھا ور چاکرا یک بڑے پھر کی آ ڈمیس بوزیشن لے کر تیزی ہے اس ٹیلے بہنے گیا۔

ہیں کاپڑوں نے مجھے رکھے لیا تھا، کمھے ہوریں وہ سریر آگئے 'اور سامنے آگر گولیوں کی ہوچھاڑ شروع کر دی۔ گر میں اوٹ میں تھا' وہیں سے جوانی فائر کر تارہا۔ اس وقت مجھے فائرنگ کے سواکسی چیز کاہوش نہ تھا'ا ہے اس ساتھی کی بھی خبرنہ تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے ؟ا چانک میری ایک یا زائد گولیاں ایک ہیلی کاپٹر کولگیں وہ دیکھے ہی دیکھتے نیچ گرا' اور آگ سے بھڑک اٹھا' اس میں جو روسی سوار تھے وہ بھی غالبًا ہلاک ہوگئے 'ایو نکہ اس میں سے کسی کومیں نے با ہر نکلتے نہیں دیکھا۔ باتی ہیلی کاپٹر فوراً زمین پر اور آئے 'اور ان میں سے نوجی با ہر نکل کر پچھاس جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے اور برھے اور بھی برھے ہور برھے اور برھے اور برھے اور برھے اور بھی برھے ہور برھے اور برھے ہور برھے اور برھے اور برھے ہور برھے ہور برھے اور برھے برنے رہی ہور برھے ہور ہ

خدا جانے کتے گفتہ بعد ہوش آیا تو ہیں ایک کچے کو گھڑے میں چار پائی پر پڑا تھا۔۔
میرے اوپر کمبل تھا اچانک مجھے ران میں شدید تکلیف کا حساس ہوا۔ دیکھا تو وہ کپڑے
کی خون آلو دیٹیوں سے ہند ھی ہوئی تھی۔۔ سامنے ایک نوجوان بیشا تھا۔۔ رفتہ رفتہ
یا داشت واپس آنے گئی 'وہ ساتھی یاد آیا جواس سفر میں میرارفیق تھا۔۔ پھر فور آئی ان
چھ بیلی کاپٹروں کا قصہ یاد آیا 'میں نے اٹھنا چاہا تو سرچکرا گیا 'سامنے بیٹے ہوئے نوجوان
نے فور آاٹھ کر میرے ماتھ پر ہاتھ رکھا 'اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دہمیس تیز بخار ہے'
آرام سے لیٹے رہو انشاء اللہ جلدی ٹھیک ہوجاؤگے ''۔۔ میں نے اپناس ساتھی کے
متعلق پوچھا تو نوجوان با ہرجاکر چند ہی منٹ میں اسے بلالایا۔۔ اور بھی گئی آدمی آگئے۔
اپنے ساتھی کو زندہ سلامت دکھ کر میری خوشی کی انتا نہ رہی۔ مگر ران میں تکلیف کا
احساس دم بدم بردھتا جارہا تھا اب مجھے بتایا گیا کہ میں 'درباط'' کے ہوئل میں ہوں۔
احساس دم بدم بردھتا جارہا تھا اب مجھے بتایا گیا کہ میں د جب دشمن کا ایک بیلی کاپٹر

تاہ کر دیلا ورباتی فوجی تمهاری طرف بوسطے نوتمهاری گولیوں سے کی فوجی اس وقت ہلاک

ہوگئے تھے ۔۔ مگرای وقت تمہاری طرف سے فائر بند ہوگیا تو مجھے تشویش ہوئی 'میں خالی ہاتھ تھا اور بہاڑی کی چوٹی کے پاس ایک بری چٹان کی اوٹ سے دشمن کی ساری صورت حال دیکھ رہا تھا' دشمن نے مجھے نہیں دیکھا تھا ۔۔ فوجیوں نے تمہاری طرف برحتے ہوئے فائر کئے تھے ۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک گولی تمہاری ران پر لگی تھی جس سے تم بے ہوش ہوگئے ' فوجی تمہیں مردہ سمجھ کر واپس مڑے اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو بمیلی کا پیڑوں میں ڈال کر پروا ذکر گئے ۔ میں فور آئے پچا ترکر تمہارے پاس آیا' ران سے خون بہہ رہا تھا' استے میں دور باط' کے لوگ وہاں آگر جمع ہوگئے 'ہم نے تمہاری ٹانگ پر پٹیاں باندھیں' اور یماں لے آئے ۔۔ زخم خطرناک نہیں اشاء اللہ بہت جلدی ٹھیک ہوجاؤگے ۔

نفراللہ نے بتایا کہ میری ران کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی ' مجھے پاکستان لاکر ہپتال میں راخل کر دیا گیا 'اور اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے جلد ہی تندرست کرکے پھریماں بھیج دیا ہے۔ یہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہتا' والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں 'لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے ارغون فتح ہوجائے۔

مجھے نصراللہ میں اس قابل رشک غازی کی جھلک نظر آئی جس کی تحسین وستائش میں آنخضرت ﷺ نے بیار شاوفرمایا ہے کہ:

"مِن خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكً

عِنَا نَ فَرَسِه فِي سَبِيلِ اللّهِ يَطِيْرُ عَلْي مَتْنِه ، كُلُّمَا

سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ

وَ الْمَوْ تَمَظَانَّه "

وولوگوں کیلئے زندگی کے بہترین حالات میں سے ایک سے ہے کہ

کوئی شخص اللہ کے راستہ میں اپنے گھو ڑے کی لگام تھا ہے اس پر سوار اڑا جارہا ہو' جب بھی (دشمن کی) ڈرا وُنی آوا ذیا (سی مظلوم کی) پکار نے ،قتل اور موت کے مواقع ڈھونڈ آا ہوا 'ا ڈکر وہاں جا پنچے۔'' (سیح سلم ،تلب الامارة -مدے ۱۸۸۹)

#### میں\_\_ اور مجاہدین

ان حفرات نے تو ماشاءاللہ اپنی جوانی کی ساری توا نائیاں جماد کیلئے وقف کررکھی ہیں 'مجھے جیسا کم ہمت کمر کا مریض ان کی حرص کرے تو کیسے کرے ؟ لیکن میہ تمنا ضرور تھی کہ ان کے ساتھ اس مقدس جماد میں زیادہ نہ سہی تو چند ہی معرکوں میں شرکت کی سعادت نصیب ہوجائے۔

ہاں راہ تیری اور' میری منزل غم اور دو گام ہی مل جائے شرف ہم سفری کا

کونکہ قدرت کے باوجود جمادیں ادنیٰ حصہ لئے بغیری دنیا سے رخصت ہوجانے کے متعلق الخضرت علیہ کامیدارشاد براجو نکا دینے والاہے کہ:

"مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ مِهِ نَفْسَه،

مَا تَعَلٰي شُعْبَةٍ مِّنْ يُفَاقٍ "

د جو شخص اس حال میں مرگیا کہ مجھی نہ جماد کیا'نہ اپنے دل میں اس کا را دہ کیا'قواس کی موت ایک قتم کے نفاق پر ہوئی۔'' (میج سلم 'تاب الارة ---۱۹۱۰)

#### نیز بیار شاد که:

"مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ اَثَرِ مِّنْ جِهَادٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ

دو جو شخص جماد کے کسی نشان کے بغیراللہ سے ملے گا'تواللہ سے ملنے کے وقت اس میں ایک عیب ہو گا۔''
(سنن تذی نضائل الماد -- ١٦٦١)

اور آپ کابیار شاد توبدن میں جھر جھری پیداکر دیتاہے کہ:

"مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْيُحَهِّزْ غَازِيًا أَوْيُخْلِفْ غَازِيًا

فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ

الْقيَامَة"

ا پسے میں اللہ تعالیٰ کا بیہ کتنا براا حسان ہے کہ ان مجاہدین کے طفیل مجھ ناکارہ کو بھی محاذیر پہنچا دیا 'اس کی رحمت سے کیابعید ہے کہ انہیں کے ساتھ حشر بھی فرمادے ۔بقول حضرت مرشد عارفی

> اک توشہ امید کرم لے کے چلا ہوں کچھ اس کے سوا پاس نہیں زاد سفر اور

ایک خلش

لیکن ایک خاش سے پیدا ہوگئ کہ اس سفر کے متعلق مجاہدین سے جومعلومات حاصل کی گئی تھیں ان ہے ہم نے مید غلط ندا زہ لگایا کہ کراچی سے یمال تک کاسفر صرف ایک دن رات میں ہوجائے گا۔ ی غلطاندانہ اے کی بناء پر ہم نے اس پورے سفر کے لئے صرف سات دن نکالے تھے کہ دو دن آنے جانے میں خرچ ہوں گے ۴ ور پانچ روز محاذیر مل جائیں گے اس طرح یہاں کئی معرکوں میں شرکت کی امید تھی \_\_\_ اسی غلطا ندا زے کی بناء پر ہم نے واپسی کے لئے ڈیر واساعیل خان سے ملتان اور کرا چی کی سیٹیں بھی ہوائی جمازمیں جعہ کے روزی بک کرالی تھیں اور کراچی واپسی پر دارالعلوم کراچی کی مجلس متنظمہ کاا ہم اجلاس بلایا ہوا تھا 'جس کی اطلاع ممبران کو بھیجی جاچکی تھی \_\_\_ کیکن میہ بات کہ كراجي سے يهان تك چنچ ہى ميں تين دن خرچ ہوجائيں گے 'راسته ميں اس وقت معلوم ہوئی جب نہ سیٹوں کی تاریخ میں ر دوبدل ممکن تھا'نہ کراچی میں ہونے والے اجلاس کی تاریخ میں \_\_ الذا ہوا ہے کہ ہم سنچری صبح کوکراچی سے روانہ ہوکر آج پیری شام کو یمال پنیچ 'اور ڈیر ہاساعیل خان سے جمعہ کی صبح کوجہا زیکڑنے کیلئے بدھ کی صبح کو یمال سے روا نہ ہوجانالازی تھا۔اس طرح یمال قیام کی مملت صرف آج شام سے پرسول بدھ کی صبح تک ملی \_\_\_ ہے مصرعہ نجانے کب اور کہاں پڑھا تھا'لیکن اس کی بوری معنویت یہیں محسوس ہوتی کہ

#### د دیک لخطه غافل تشتم وصد ساله را جم دور شد<sup>۰۰</sup>

یمی وہ خلش ہے جواس سفر میں کا نٹابنی رہی اوراس وقت بھی جبکہ کئی ماہ بعد سے سطور قلمبند کر رہا ہوں اس کی کسک دل سے نہیں جاتی۔بس حضرت عارفی ہے ہے اس ارشاد سے کچھ تسلی ہوجاتی ہے کہ

> ر ہرو عشق نا امید نہ ہو داغ حسرت نشان منزل ہے

اس خلش کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھتا ہوں۔ مرشد عار فی ﷺ ہی نے فرمایا تھا کہ اے بیعودی یاس! نہ مٹ جائے کہیں آہ بیہ ایک خلاش درد' جو ہے جان تمنا

اس مخضر مملت قیام میں اب پروگرام یہ تھا کہ کل ضبح ناشتہ کے بعد ہماری آمد کی خوشی میں مجاہدین کی پریڈ 'فنون سپہ گری کا مظاہرہ اور ایک جلسہ ہونے والا تھا۔ پھر جمیں نشانہ بازی کی مشق کرنی تھی 'اور نماز ظہر کے بعد دشمن کی اس علاقے میں سب سے بڑی حفاظتی چوکی '' زامہ خولہ '' پر حملے کے لئے روائگی ہوئی تھی ۔ جس کی منصوبہ بندی کمانڈر زبیراحمہ صاحب پہلے ہی کر چھے تھے 'کیونکہ ہم نے یہاں آنے کیلئے شرط ہی رکھی تھی کہ ایسے وقت آئیں گے جب کوئی معرکہ ہونے والاہوا ور ہم اس میں عملی حصہ لے سکیس ۔ عام حالات میں حملہ کا پروگرام صیغہ را زمیں رکھا جاتا ہے ' مجاہدین کو روائگی کے وقت بھی عموماً یہ نہیں بنایا جاتا کہ کماں جانا ہے ' تاکہ دشمن کے جاسوسوں کو خبر نہ ہوجائے ۔ سے عموماً یہ نہیں بنایا جاتا کہ کماں جانا ہے ' تاکہ دشمن کے جاسوسوں کو خبر نہ ہوجائے ۔ سے احتیاط آنحضرت بیاتے بھی فرمایا کرتے تھے ۔ گر ہمارے ساتھ رعایت برتی گئی 'اور آن بی پروگرام بنادیا گیا۔

### رات کی پیره داری

عشاء سے پہلے اچانک خیال آیا کہ اس مرکزی حفاظت کے لئے رات کو بسرے واری کا نظام یمال صرّور ہوگا' پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد صبح صادق تک مجاہدین کی کئی جماعتیں باری باری دو دو گھنٹے سے خدمت انجام دیتی ہیں۔اس خدمت کو شرع اصطلاح میں دوار باط"کما جاتا ہے 'احادیث میں اس کے بہت ہی عظیم الثان فضائل بیان ہوئے ہیں' اس سلسلہ کی چند حدیثیں کئی ورق پیچھے دو پاکستانی سرحد کے محافظین'' کے عوان میں نقل کر چکاہوں۔

حالت جنگ میں فوجی کیمپول کی پرہ داری کا ایک خاص طریقہ ہے \_\_\_

شہید ملت خان لیافت علی خان مرحوم کے دور میں جب ہم رضا کاروں میں بھرتی ہو کر جہاد کی تربیت حاصل کر رہے تھے اس وقت کرا چی سے با ہر'' متکھوپیر'' کے چیچے پہاڑیوں میں جنگی مثقوں کے لئے ہمارا کی روزہ کیمپ لگاتھا' وہیں پہرہ داری کے اس خاص طریقے کی بھی مثق کرائی گئی تھی \_\_\_ موقع غنیمت جان کر میں نے اور بعض نوجوان ساتھیوں نے بھی اپنام آج رات ۱ بجے سے ۱ بجے تک کی ڈیوٹی میں لکھوالیا۔

مجاہدین کالباس رنگین ہوتاہے 'جنگی کارروائیوں اور رات کی پرہ داری وغیرہ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دور سے نظر شیں آٹا 'رات کو تو قر سب سے بھی مشکل سے نظر آتا ہے 'مجاہدین کی اوئی گول ٹوپی بھی رنگین اور پر شکوہ ہوتی ہے جو یمال کے موسم اور جنگی حالات کے لئے بردی موزوں ہے ۔ایک ٹوپی جناب شاہد محمود صاحب نے مجھے افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی عنایت فرمادی تھی 'یمال وہی استعال میں رہی نے مناز عشاء اور کھانے سے فارغ ہوکر وہ ٹوپی اور اپنا موٹا اوئی جبہ بہنا 'جس میں سفید کپڑے چھپ گئے 'میگزینوں کاسینہ بند کسا اور کلا شکوف لیکر ۱ بے ڈیوٹی پر بہنچ گیا۔

## کیمپ کی پہرہ داری کا خاص طریقہ

محافظین کی کمان پر قاری نعت الله صاحب مقرر سے 'انہوں نے پہرہ داری کا طریقہ سمجھایا اور دوکو ; ور ذ' (علامتی لفظ) بھی جو آئ رات کیلئے مقرر تھا بتایا \_ طریقہ سمجھایا اور دوکو ; ور ذر (علامتی لفظ) بھی جو آئ رات کیلئے مقرر کر کے ہررات اپنے کیمپ کے لوگوں کی علامت کے طور پر کوئی کو ; ور ذر (علامتی لفظ) مقرر کر کے وہ لفظ تمام محافظین اور متعلقہ افراد کو بتا دیا جاتا ہے 'مثلا 'دوکتا ہے 'کٹوی 'گلاب 'کٹوی 'گلاب ' ملائی اور لفظ کوشش کی جاتی ہے کہ کیمپ سے با برکسی شخص کو پیتہ نہ چلے کہ آئ رات کے لئے کونسالفظ مقرر ہوا ہے ۔ ہر محافظ کی حدود مقرر ہوتی ہیں کہ وہ یمال سے وہاں کل کے علاقے کا پہرہ دے گا۔ سکافرض ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی آہٹ سائی دے 'یا کوئی غیر معمولی چیز حرکت کرتی نظر آئے 'وہ فور آ پوزیشن لیکر رائفل اس کی طرف تان کر رعب دار آوا زمیں اسے روکے اور تھم دے کہ دونوں ہاتھا و پراٹھالوور نہ گوئی ماردوں رعب دار آوا زمیں اسے روکے اور تھم دے کہ دونوں ہاتھا و پراٹھالوور نہ گوئی ماردوں

گا۔ ''اگر وہ ہاتھ نہ اٹھائے تو گولی مار دی جائے 'ہاتھ اٹھالے تواس سے پوچھا جائے 'دہ تم کون ہو؟ ''اگر وہ جواب میں وہی مقررہ لفظ بول دے توبیاس بات کی علامت ہے کہ بیا پنا آدمی ہے لنذا اے اکرام کے ساتھ پاس بلاکراس کی حیثیت کے مطابق عمل کیا جائے ۔اگر وہ علامتی لفظ نہیں بولٹا'تو بیاس کے اجنبی ہونے کی علامت ہے 'لنذارائفل اس کی طرف تانے ہوئے فور آ آگے بڑھ کراس کی تلاش کی جائے 'کوئی ہتھیار بر آمد ہو تواہی قضے میں لے لیا جائے 'پھرا سے رائفل کی نوک پر آگے آگے چلاتے ہوئے کیمپ کے اندر لائیں' اور بوچھ کیلئے دو سرے حضرات کے سپردکر دہیں ۔

اس طریقہ کا مجھے پہلے سے تجربہ تھا، فرق صرف اتنا ہوا کہ محافظ جو مکالمہ اپنے سامنے کے خص سے کرتا ہے، وہ ہمیں انگریزی میں سکھایا گیا تھا، یماں پشتوالفاظ سکھائے گئے ۔
محافظین کے کمانڈر صاسب نے مجھے کی خاص علاقے کی پرہ داری پر لگانے کے بجائے بیہ کمہ کراپنے ساتھ لے لیا کہ ہم دونوں مل کر محافظین کے کام کی شرانی کریں گے بیائے بیہ کمہ کراپنے ساتھ لے لیا کہ ہم دونوں مل کر محافظین کے کام کی شرانی کریں گے ابیائے سے فضا میں بہت باندی پر ایک ستارہ ساحر کت کر تانظر آیا، قاری صاحب نے بتایا کہ بیہ مسافر طیاروں کو نشانہ صاحب نے بتایا کہ بیہ مسافر طیاروں کو نشانہ نہیں بناتے اس لئے بیہ فی الحال یماں سے بے خطر گذرتے ہیں۔

قاری صاحب نے بعض محافظین کا متحان بھی لیا جو ماشاء اللہ پوری طرح مستعد پائے گئے 'انہوں نے ہمیں دور سے گرجدار آوا زمیں روکا' پوزیش لیکر ہمارے دونول ہاتھ اوپراٹھوائے'نام پوچھا 'اور جب ہم نے وہ مقررہ لفظ بتایا توپاس آگرا دب سے سلام کرکے ڈیوٹی میں مشغول ہوگئے۔

### د کو ڈور ڈ<sup>ہ،</sup> کااستعال عہد رسالت میں

فزجی کیمپ کی پیرہ داری وغیرہ میں ''کو ڈور ڈ'' کے استعال کو شاید نئے دور کی ایجا دیمجھا جاآا ہو'لیکن احادیث سے معلوم ہو آہے کہ جما دمیں اس کااستعال عمد رسالت میں رائج تھا'اور''کو ڈور ڈ''کو''شعار'' کہا جاآاتھا۔ جنانچیہ مشکوق شریف (باب القتال فی الجماد) میں ہے که رسول اللہ علیہ فایک موقع پر فرمایا کہ:

"إِنْ بَيْتَكُمُ الْعَدُوُّ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لَايُنْصَرُوْنَ"

دواگر دشمن تم پر آج شب خون مارے تو تمهارا شعار (کو ڈور ڈ) "حملاینصرون "ہوگا۔"

(جامع ترزی نضائل لماد ۱۲۸۲)

مثکوة شريف كاس باب مين ايك روايت م كه:

"كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ "عَبْدُالله"

وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ "عَبْدُ الرَّحْمٰن"-

'' (أيك موقع بر)مها جرين كاشعار''عبدالله'''مقرر كيا گيا تھا' اورانصار كاشعار''عبدالرحن'' \_ (سننابي اؤر)

اس باب میں حضرت سلمہ ابن الاکوع ﷺ کابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہم ابو بکرﷺ کے ساتھ جماد میں گئے ۴ ور دسمن پرشب خون مارا ' آگے فرماتے ہیں کہ:

"وَكَانَشِعَارُنَاتِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ آمِتْ "-

د و اس رات بمارا شعار " امت امت "قمائی (رواه بودا دُد)

۱۱ بج کے قرب کمانڈر زبیرصاحب بھی ہمارے گشت میں شامل ہوگئے 'اور ہم ان سے خاص خاص معرکوں کے واقعات سننے لگے \_\_\_ بیسلسلہ اتنادلچسپ تھا کہ ایک بجنے کی بھی خبر نہ ہوئی ۔ بادل نخواستہ ان سے رخصت ہوکر واپس آیا توکمرے کے ساتھی جو تقریباً وس

تھے سوچکے تھے۔ میں بھی اپنے لئے بچھے ہوئے سیپپگ بیگ میں گھس گیا 'کل جس معرکے میں شرکت کاموقع ملنے والاتھا' دیر تک اس کے تصورات میں کھویار ہا۔

> جلو ہائے عالم حیرت سے دل لبریز ہے اللہ اللہ! بے خودی بھی کیا تصور خیز ہے (حضرت عارتی )

منگل >اشعبان المعظم ۸ ۰ ۱۴ ه – ۵ اپریل ۱۹۸۸

سورے آگھ کھی تو برفانی فضامیں کسی مجاہدی اوان گونج رہی تھی "حَیَّ عَلَي الْفَلَاحِ" کے ولولہ انگیز کلمات پیغام دے رہے تھے کہ:

مسلم خوابیده انهه ' بنگامه آرا تو بهی بو وه چیک انگها افق' گرم نقاضا تو بهی بو

مجاہدین اپنی بے سروسامانی کے باوجود' ہمیں راحت پینچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کررہے تھے' ہر نماز کے وقت گرم پانی سے وضو کرانے کیلئے سب مہمانوں کے پاس ایک ایک میزبان پہنچ جاتا۔وہ خود تضائے حاجت کیلئے جنگل جاتے ہیں' مگر ہمارے لئے انہوں نے حویلی کے باہر ہر فانی ہواؤں سے بچاؤ کیلئے ایک عارضی ہیت الحلاء بنادیا تھا۔جس کی صفائی کاخود کار طریقہ بھی انہی کی ایجاد تھا۔

سردی سخت تھی نماز فجرکے بعد ہم توا پئے کمروں میں رہے ہگر معلوم ہوا کمانڈر زبیرصاحب زیر تربیت مجاہدین کا دستہ لیکر بہاڑوں میں جانچکے ہیں 'جمال ان کو چھاپہ مار جنگ کی تربیت دیتے ہیں \_\_\_ بیان کاروز کامعمول ہے -

ہم نے ناشتہ کی عادت رات کے بچے ہوئے شور بے 'چپاتیوںا ور بسکٹوں سے
بوری کی 'اور چائے پی کر حولمی کے با ہر آئے تو مرکز کے سب لوگوں کو کمانڈر صاحب کا

منظریایا' وہ ہ بجے یہاں پینچے والے تھے۔ ٹھیک ہ بجے ایک ٹیلے سے وہ اوران کا دستہ دو قطاروں میں '' ڈبل مارچ''کر تا ہوا نمو دار ہوا' یہ بڑا پر کیف منظر تھا' دیکھتے ہی دیکھتے یہ باور دی چاق وچوبند دستہ ہمارے سامنے آگر رک گیا'اس دستہ کے ایک نوعمر مجاہد کی طرف' ایک صاحب نے اشارہ کرکے بتایا کہ یہ '' قاری سعید الرحمٰن صاحب کے صاحب کے صاحب نے قاری سعید الرحمٰن صاحب سے ناچیز کا قبلی تعلق بہت دیم بین ہے' وہ خو دہمی ماشاء اللہ صاحب فضل ہیں ' اور ایک بہت عظیم دین شخصیت حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب کمیں پوری پہنے نے فرزندار جمند ہیں' جو حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے' کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے' کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی پہنے کے خلیفہ مجازتھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لخت جگر کواس کہار میں شاہیں صفت مجاہد کی حثیت سے دیکھ کربہت ہی مسرت ہوئی 'اور باپ بیٹے دونوں کے لئے دل سے دعائیں تکلیں ۔۔

تقریباً پون گھنٹہ تک ان مجاہدین نے پریڈا ور فنون سپہ گری کا ولولہ انگیز مظاہرہ کیا 'جس میں کمند ذال کراس پر چڑھنے کا مقابلہ خاص طور سے ولچسپ تھا 'اس میں ہمارے قافلے کے ایک نوجوان ساتھی ہارون صاحب نے بھی جوکرا چی ہے پہلی بارمحاذ پر آئے تھے نہ صرف حصہ لیا 'بلکہ مقابلہ جیت لیا۔

جھپٹنا' پلٹنا' پلٹ کر جھپٹنا' لہو گرم رکھنے کا ہے اک بمانہ

مجاہدین کے حملوں کی خبریں اخبارات میں پڑھ کرسمجھ میں نہیں آنا تھا کہ اتنے اونچے بپااڑوں پر بیہ تو پیس کس طرح لیکر چڑھتے ہوں گے ؟اور کس طرح ان کوایک بپاڑ سے دو سرے بپاڑ پر منتقل کرتے ہوں گے ؟ \_\_\_ اس مظاہرے سے بیہ عقدہ بھی حل

سله اس وقت جَبَه بیہ مغمون اشاعت کیلئے جارہا ہے' اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے قاری صاحب موصوف' نومبر ۱۹۸۸ کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے رکن نتخب ہوکر صوبائی وزیرنہ ہی امور کی زمہ داریاں سنجال چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملک و ملت کی بیش از بیش خدمات کی توثیق عطا فرمائے۔

ہوگیا' ہمارے سامنے کی قسم کی توپیں نصب تھیں' مارٹر توپا وراینٹی کرافٹ وغیرہ - ہر
توپ پر دو تین مجاہد پننچا ورگھڑ کی دکھے کر مقررہ منتوں میں اس کاایک ایک پر زہالگ کر دیا'
پھر ہرتوپ کو چند ہی لمحوں میں دوبارہ جو ڈکر مورچہ میں نصب کر دیا - سیہ سب وہی دین مدارس کے طلبہ تھے'جن کے بارے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اسمیں اپنی کتابوں کے
سواکسی چیز کی خبر نمیں ۔گر جولوگ دو مادے کے پرے "جھا کتے ہی سے الرجک ہوں وہ کیا
جانیں کہ

#### " باتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ"

یہ ویکھ کر خوشگوار حیرت ہورہی تھی کہ کمانڈر صاحب اور یہ مجاہدین نماز فجرکے بعد سے اب تک پر مشقت سرگر میوں میں منهمک تھے 'غالبًا ناشتہ بھی نہ کیا تھا'لیکن \_\_\_\_ نظرید دور \_\_\_ ان کے فولادی جسم تکان کی ہرعلامت سے عاری 'اور چرے گلاب کی طرح آن دہ تھے۔اللّٰہ مُّ احفَظٰہم احفَظٰہم

#### كمانڈر زبيراحمد خالد

خصوصاً کمانڈر زبیرصاحب کا ہردم مسکرا آ ہوا پر سکون چرہ دیکھ کر تو کوئی بنائی شیں سکتا تھا کہ بیدرات بھی ایک بیج کے بعد تک پیرہ داری کے گشت میں شامل تھے اور آخ بی انسیں دشمن پر جملے کی کمان بھی کرنی ہے ۔ انہی جان تو ڈسرگر میوں کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی بھی ان کے کانوں پر نظر آتی بھی منہ پر 'وہ اس کلے مورچوں 'اور پیچیے ' کر'' کے مرکز ہے مسلسل رابط کئے ہوئے تھے 'اور آج سہ پیرکو دشمن پر جو حملہ کیا جانے والا تھا' اس کے متعلق ان کو وقفہ وقفہ سے وائرلیس پر ہدایات دے رہے تھے۔

چھریرے بدن کے اس م اسالہ نوجوان کی شادی کو ابھی صرف ذیڑھ سال ہوا ہے 'جہاد کی لگن 'شہادت کے شوق 'ملک وملت کے در دہسلسل جفاکشی 'خدا دا د زمانت اور میدان کار زار کے آٹھ سالہ سردوگرم نے اس بجلی صفت غازی کو پختہ کارسپہ سالار بنادیا ہے ۔ یہ جہادا فغانستان کے سلسلہ میں پہلے بھی دارالعلوم کرا چی میں مجھ سے مل تھے بنادیا ہے۔ یہ جہادا فغانستان کے سلسلہ میں پہلے بھی دارالعلوم کرا چی میں مجھ سے مل تھے

۱۲۰ میں 'گران کی قابل رشک صفات اور قائدانہ صلاحیتوں کے جو ہریمیں کھلے \_\_\_ میانہ

میں اسرخی مائل سانولارنگ صفات اور قائدانہ صلاحیتوں نے جو ہر پیس کھلے \_\_\_ میانہ قد اسرخی مائل سانولارنگ ارفیس کاندھوں کو چھوتی ہوئی اشجاعت و مردائلی کا پیکر انظروں میں عقاب کی تیزی امیشترا دا کو میں سنت کی جھلک (چرے پر تمہم البح میں دھیما بن ابلوں میں سوزا ور مٹھاس امزاج میں انکسار وتواضع امروقت فل بوٹ سمیت ور دی میں امراج میں انکسار وتواضع امیدوں پر دل وجان سے فریفتہ میں اس کیائے محاز پر مال بھی وہی باپ بھی وہی ان کا ستاز بھی طبیب بھی اسالار بھی اور دوست بھی 'مجان بھی اور معظم بھی \_\_ بھی اور معظم بھی \_\_ بیتاب نظر آتے ہیں ۔ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی نہیں امیتاب نظر آتے ہیں ۔ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی نہیں امیتاب نظر آتے ہیں ۔ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی نہیں امیتاب نظر آتے ہیں ۔

درس نظامی کے چوتھے سال تک با قاعدہ تعلیم حاصل کر پائے تھے کہ ۱۹۹۱ء
میں جہاد کاشوق محاذ پر تھینج لایا 'یہاں بھی خند قول میں بھی مورچوں میں 'بھی کیپ میں '
جب اور جس طرح موقع ملا 'اپنے امیر مولا ناار شادا حمد شہید ہے ہے ۔ درس کتابیں پڑھتے
رہے ' یوں جہاد کی اننی سرگر میوں میں چھنے سال تک کی تعلیم بھی کسی نہ کسی طرح بوری
کرلی۔ ۱۹۸۵ء میں اپنے امیر کی شہادت کے چند ماہ بعد حو کہ الجمادالاسلامی کی مجلس شور کی نے ان کو مرکزی کمانڈر منتخب کیا 'اس وقت سے بھی خدمت او ڑھنا چھونا ہے ۔
کسی شہید کو اس کے گھر پنچانے 'اس کے بسماند گان کی تعزیت کرنے ' زخمیوں کو ہپتال داخل کرنے ' یا تنظیمی کاموں کے سلسلہ میں پاکتان جانا ہوتا ہے تو چند گھنٹوں کیلئے اپنے داخل کرنے ' یا تنظیمی کاموں کے سلسلہ میں پاکتان جانا ہوتا ہے تو چند گھنٹوں کیلئے اپنے گاؤں دوعبدالحکیم ' پخصیل کمیروالاضلع ملتان بھی ہو آتے ہیں ۔

خاکی و نوری نهاد کیده مولا صفات ہر دو جمال سے غنی اس کا دل بے نیاز نرم دم گفتگو کی گرم دم جبتجو رزم ہو یا بزم ہو کیاک دل و پاکباز

ان سے دو ہی دن کی رفاقت میں ایسانس ہوگیا کہ افغانستان سے واپسی کے بعد بھی

ان کا خوشگوار تصور دل و دماغ پر چھایا رہا۔ اب جبکہ بیہ سطور لکھ رہا ہوں کرا چی اور لا ہور میں بھی اب تک ان سے کی ملا قاتیں ہو چکی ہیں ' ہر ملا قات سے دل میں محبت کے نقوش اور گمرے ہوگئے ۔ اس شخص کے قابل رشک حالات دکھے کرا ور باتیں کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اے فتح سے زیادہ شمادت کاشوق ہے 'جو زبان حال سے بے ساختہ کہ رہاہے کہ

سوار ناقه و محمل نهیں میں نشان جادہ ہوں' منزل نہیں میں مری تقدیر ہے خاشاک سوزی فقط بجلی ہوں میں' حاصل نہیں میں

ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سبحان محمود صاحب دامت برکائھم کو جمد کی صبح کرا چی سے عمرے کیلئے روانہ ہونا تھا'اس لئے وہا ور قافلے کے ایک اور ساتھی جناب قاری ہلال احمد صاحب بھی کسی مجبوری سے آج ہی صبح دس بہتے کے قریب ایک جیب میں پاکستان کیلئے روانہ ہوگئے آگہ جمعرات کی شام تک کرا چی پہنچ جائیں 'ڈیرہ اساعیل خان تک پہنچانے نے کے فرد تین مجاہد بھی ساتھ گئے۔

### مجامدين كاجلسه

پروگرام کے مطابق جلسہ منعقد ہوا تو کمانڈر زبیرصاحب نے ہم مہمانوں کی آمد پر بے بناہ مسرت وممنونیت کااظہار فرمایا ان کی تقریر کے الفاظ تواب یا دنہیں رہے حاصل مضمون سہ تھاکہ

> دوآپ حفزات کی تشریف آوری سے ہمارے حوصلوں کو جو قوت ملی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کرسکتے 'میرے پاس بھی اس کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں ۔اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت

ہمارا وہ قیتی سرمایہ ہے جس کی بدولت ہم دنیا کی ظالم ترین سپر طاقت سے نکر لے رہے ہیں۔ا مریکہ کی دوغلی پالیسی اور برفریب وشنی سے بھی ہم بخوبی واقف میں 'اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہماس کے متعلق بھی خوش فنمی میں مبتلاشیں ہوئے ' وہ ہم پر عرصہ حیات تنگ کرنے 'اور افغانستان کو اسلامی حکومت کے قیام ہے محروم کرنے کیلئے اب روس کے ساتھ مل كر ہم پر جنيع المجھومة مسلط كرنا جا ہتا ہے ، مكر ہم نے محض الله تعالی پر بھروسہ کرکے اس مجھوتے کو مسترد کر دیا ہے 'اس طرح ہمیں دونوں سپرطاقتوں کی خطرناک سازش کاسامناہے۔ لیکن الحمد لله شهیدوں کا خون رنگ لار ہاہے ' آپ بزرگوں کی سربرستی اور دعاؤں ہے انشاء اللہ اب وہ وقت دور نسیں جب ا فغانستان کمیونسٹوں کے جبروا سنبدا د سے آزا د ہوگا' کابل پر اسلام کایر چم لرائے گا' یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی'اور ہمارے مظلوم افغان مہاجر بھائی یہاں آگر دوبارہ سَ باد ہو <u>نگے</u> ۔

میدان کارزار کی خند قوں اور مورچوں میں اگولوں کی بارش اور خو نریز معرکول میں ' یہ تصور ہمارے لئے ہمیشہ باعث تقویت رہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عموماً ' اور آپ بزرگوں کی خصوصاً ' سرپرستی اور دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ حضرات کی تشریف آور ی ہے یہ تصوراب حقیقت بکر سامنے آگیا ہے 'جس پر ہم اللہ تعالی کاجتنا بھی شکرا واکریں کم سامنے آگیا ہے 'جس پر ہم اللہ تعالی کاجتنا بھی شکرا واکریں کم ہے ۔''

پررندهی بوئی آوا زمیں کہنے لگے:

دومیں نے آج رات امیرشهید ﷺ (مولانا ارشاداحمرصاحب)کوخواب میں دیکھاہے۔''

سیکتے ہیان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے 'آوا زحلق میں اٹک کررہ گئی 'ا ، هرسارے عجام اپنے شہیدا میر کا نام سکر زاروقطار رونے لگے ' پورے مجمع سے دبی دبی سسکیاں سائی دینے لگیں '\_ انہوں نے بمشکل اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا :

' دسیں نے خواب میں دیکھا جیسے امیر شہید مجھ سے وائر کیس پر کمہ رہے ہیں کہ ' دمتم نے جھے پہلے سے کیوں نہ بتایا کہ ہمارے بزرگ اور علماء کرام تشریف لارہے ہیں ' مجھے ان کی تشریف آوری کابہت عرصہ سے انتظار تھا ،گر اب میں غزنی کے محاذیر ایک مہم میں مشغول ہو چکا ہوں جے چھو ڈکر آناممکن نہیں۔'

جلسہ ہے ہم مہمانوں نے بھی مختصر خطاب کیا ،جس کے دوران بھی فلک شگاف نعرے گو نیخے لگتے اور بھی بولنے اور سننے والوں کی آٹکھوں میں آنسو چھلک آتے۔

کیوں بزم دل و جال میں کیال ہے خدا جانے ؟

یاد آگئے کھر شاید ' بھولے ہوئے افسانے ؟

(حضرت عارفی ً)

# ایک دینی فریضه\_ اسلحه میں خو د کفالت

قرآن كريم نه ملمانون برايك فريضه به عائد كياب كه: " و أعدو الله ممّا استطَعتم من قودة "

#### دواوران (کفار) کے لئے جتنی تم ہے ہوسکے قوت تیار کرو۔'' (الانفال: ۲۰)

دوقوق " کے مفہوم میں تمام جنگی اسلحہ اور متعلقہ سازوسامان بھی داخل ہے اور الورا ہے بدن کی ورزش افون جنگ کا سیکھناا وران کی مشق کر نابھی ۔ قرآن حکیم نے اس جگہ اس زمانہ کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ دوقوق" کا عام لفظا فقیار فرماگراس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بہ قوت ہرزمانے اور ہرملک ومقام میں مختلف ہو حتی ہے ۔ اس خرمانہ کے اسلحہ تیر " تکوار " نیزے اور نجینق تھے اس کے بعد بندوق اور توپ کا زمانہ آیا " پھر بموں " راکوں اور میزائیلوں کا وقت آگیا " لفظ دوقوق" ان سب کو شامل ہے اس لئے آج کے مسلمانوں کا دینی فریفہ ہے کہ بقدراستطاعت ایٹی قوت "جدید ترین میزائل" نینک ' طیارے " آبدونہ یں وغیرہ تیار کریں "کیونکہ سے ای دوقوق" کے مفہوم میں داخل نین اوراس کے لئے جس علم وفن اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگراس بیں "اوراس کے لئے جس علم وفن اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگراس بیت سے ہو کہ اس کے زریعہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور کفار کے مقابلے کا کام لیا جائے گاتوہ بھی جماد کے حکم میں ہے ۔ (تغیرمعارف القرآن)

آنخفرت خیان میں رسول اللہ علیہ کے موق بن مسعود ڈوٹ اور حفرت خیاان بن اسلم ہوں '' غزوہ حنین میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ محض اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحہ اور سازو سامان کی صنعت سکھنے کے لئے ملک شام کے شہر "جو ش "گئے ہوئے تھے جمال خاص قتم کی جنگی گاڑیاں '' دبابہ "اور "ضبور "بنائی جاتی تھیں 'ان گاڑیوں ہے اس وقت آئے کل کے ٹینکوں جیسا کام لیا جاتا تھا 'اسی طرح "منحنیق "کی صنعت بھی وہاں تھی 'جس ہے بھاری بھاری بھاری پھر قلعوں پر بھینک کر قلعہ شکن تو بوں کا کام لیا جاتا تھا ہے۔ یہ صنعتیں سکھنے کیلئے ان دونوں صحابہ کرام نے ملک شام کاسفر فرمایا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے

عله رس له جماد ص ١٥ تا ١٥ -- بحواله ابدايد والتمايير

جدید ترین اسلحه 'جنگی سازو سامان اور شیکنالوجی میں مهارت پیداکر کے خود کفیل ہو جائیں' دو سروں کے مختاج نه رمیں' ورنه به بھی ممکن تھا کہ بیہ جنگی گاڑیاں اور منجنیق وہاں سے خرید کر در آمد کرلی جاتیں 'لیکن رسول اللہ بھی نے اسے کافی نہیں سمجھا 'بلکہ خودا پنے سال تیار کرنے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔

ہمارا فرض ہے کہ اس پر پورا غور کریں کہ رسول اللہ ﷺ کو تو وہ دوحانی ربانی طاقت ونصرت حاصل تھی جس کے ہوتے ہوئے مادی سامان کی ضرورت نہ ہوتی الکین پھر بھی آپ نے اس کا اس قدر ابتمام فرمایا تو ہم جیسے ضعف الایمان لوگوں کو اس کی ضرورت کمیں قدر زیادہ ہے ۔ ہمیں اس پر سنجیدگی ہے غور کر ناچاہئے کہ موجودہ دور کے جدید ترین اسلحہ ایٹم ہم وغیرہ اوران کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں خودکفیل نہ ہوکر ہم دینی لحاظ ہے بھی کتنی مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہورہ ہیں؟ \_\_\_\_ دیانت داری 'محنت 'ہنرمندی ' سادگی اور کفایت شعاری کو اپناکر 'پاکستان جیسے ترتی پذیر ملک کیلئے خود کفالت کی بھ ناگزیر منزل حاصل کرلینا \_\_\_ مشکل ضرور ہے \_\_\_ ناممن ہرگز نمیں اور اس مشکل مرطے کو سرکر نے کے سوا ہمارے لئے کوئی چار ہ کاربھی نمیں 'کیونکہ

تقدیر کے قاضی کا سے فتوی ہے ازل سے ہے جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات

# نشانه بازی\_\_ عظیم عبادت

یمال سے بات خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ قرآن تھیم کی نہ کورہ بالا آیت میں جس دوقوت ، کی تیاری کا تکم دیا گیاہے اس کی تفسیر آنخضرت بینے نے سے فرمائی ہے کہ میں جس دُ اَلَا اِنَّ الْقُو َ قَ الرَّمْنِي ، اَلَا اِنَّ الْقُو َ قَ الرَّمْنِي ، اَلَا

إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ "

د یا در کھو! وہ قوت د دالری " ہے 'یا در کھو! وہ قوت د دالری " ہے 'یا در کھو! وہ قوت د دالری " ہے ۔" (سیج سلم 'تآب الامارۃ ۔۔ صدیث ۱۹۱۷)

لفظ دوار می " کے معنی ہیں دو پھینک کر مار نا" یا دو نشانہ لگانا" معلوم ہوا کہ قرآن کیم نے یوں تو جماد کے لئے ہر قتم کا سلحہ اور ساز و سامان تیار کر نامسلمانوں کا شرع فریضہ قرار دیا ہے "اور وہ سب کے سب دو تو ق " کے قرآنی مفہوم ہیں داخل ہیں "لین ان میں ہے بھی جو ہتھیار پھینک کر مارے جاتے ہیں 'مثلا تیر گولی ' ہم 'راکٹ ' میزائل وغیرہ ' میں ان کی خاص تاکید واجمیت ہے ۔ موجودہ سائنسی دور میں تو ساری کی ساری جنگیں ' ہری ہوں ' یا بحری یافضائی \_ \_ بلکہ ظائی بھی \_ \_ اس دو الری " کی ساری مربون منت ہوکر رہ گئی ہیں \_ \_ اس لئے یوں بھی کما جاسکتا ہے کہ آخضرت بھی کے اس ارشاد میں یہ پیشی خربھی نبال ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گاجب جنگیں صرف دور سے ہوا کریں گی 'اور جنگی قوت کا مدار صرف دوالری" (پھینک کر مار نے یا نشانہ دور سے ہوا کریں گی 'اور جنگی قوت کا مدار صرف دوالری" (پھینک کر مار نے یا نشانہ دور سے ہوا کریں گی 'اور جنگی قوت کا مدار صرف دوالری " رپھینک کر مار نے یا نشانہ دور کے بوائی ہو جائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیز ہے جسے ہتھیا روں سے ہوتی ہے ' متوک ہو جائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیز ہے جسے ہتھیا روں سے ہوتی ہو متول کی ۔ چنانچہ آنخضرت بی نے نشانہ بازی کی بردی تاکید فرمانی اور اس سے متعلقہ امور کے فضائل خاص طور سے ارشاد فرمائے ہیں ارشاد ہے کہ :

"إنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فِي الْحَنَّةِ صَانِعَه يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِه الْخِيْرَ، وَالرَّامِيَ بِه، وَمُنَبِّلَه، فَارْمُوْ ا وَارْكَبُوْا، وَالرَّمُوْ ا وَارْكَبُوْا، وَالْرَّمُوْ ا وَارْكَبُوْا، وَالْرَّمُوْ ا وَارْكَبُوْا، وَالْرَّمُوْ الْمَوْ الْمَوْدُ الْمَوْدُ الْمَوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ الْمُوْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

دوالله تعالی ایک تیری وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں واخل فرماتا ہے ' (ایک )اس کے بنانے والے کو جس نے اسے اچھی (ثواب وجهادی) نیت سے بنایا ہو ' (دو سرے )ا سے چلانے والے کو (تیسرے )اس شخص کو جواسے چلانے والے کے ہاتھ میں پکڑائے اس لئے نشانہ بازی کرو 'اور شمسواری کرو 'اور مجھے نشانہ بازی شمسواری سے زیادہ پندہے ۔''
(جائع تریزی نفتان الجادی صدیف > ۱۱۲)

نیزارشادہے:

"إِرْمُوْا، مَنْ بَلَغَ الْعَدُ وَّبِسَهُم رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَارَسُوْلَ اللَّهِ! وَمَا الدَّرَجَةُ ؟ قَالَ امَا انَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةَ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِا قُعَامٍ "

دو میر چلاؤ جو شخص دشمن کوایک تیر ماردے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے (جنت میں) اس کوایک ورجہ بلند فرمادے گا۔۔
ابن نحام میں نے بوچھا یار سول اللہ! ورجہ سے کیا مرادب ؟
آپ بیٹ نے فرمایا دوارے ورجہ کامطلب تمماری مال کی وبلیز تو ہو نمیں سکتا نبلکہ (جنت کے) دو درجوں کے در میان سو سال کی مسافت ہے۔'' سال کی مسافت ہے۔''

المخضرت الله في زماندا من كے لئے بھی يه مدايت فرمانی ہے كه :

"سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُوْ نَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ ، فَلَا

يَعْجِزْ أَحَدُ كُمْ ٱنْيَلْهُو بِأَسْهُمِهِ"

دو تم پر زمینیں فتح ہوں گی ۴ وراللہ تمہاری کفالت فرمائے گا 'پس (اس زماندامن وا مان میں ) تم اپنے تیروں نے کھیل سے عاجز نہ ہوجانا (کہ مثق چھو ڑجیٹھو )'' رصح سلم 'تابالامارۃ مدیث ۱۹،۸

جس طرح قرآن کریم حفظ کر کے بھلا دینا گناہ ہے اس طرح آنخضرت ﷺ نے نشانہ بازی سکھ کرا ہے بھلا دینے کو سخت گناہ قرار دیاہے ۔ارشادے :

"مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَه فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْعَصٰي "

' دوجس نے نشانہ لگا ناسیکھا' پھر بھلا دیا' تو وہ ہم میں سے نہیں' (راوی کہتے ہیں کہ )یا یوں فرمایا کہ دواس نے نافرمانی کی۔'' (میج سلم 'تنب الامارة مدیث ۱۹۱۹)

ا میرالمومنین حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنے گور نر حضرت ابوموسی اشعری ﷺ کو فرمان بھیجا 'جس میں تحریر تھا کہ :

"إِذَا لَهُوتُمْ فَالْهَوْ بِالرَّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثُتُمْ

فَتَحَدَّثُو ابِالفَرَ اتِّضِ" (رواوالحاكم و مرَهُ لدهني)

دوجب تم کھیو تو نشانہ بازی کا کھیل کھیو 'اور آپس میں باتیں کرو توسائل میراث کی باتیں کرو۔''

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے مجھے نشانہ بازی کاشوق بھین سے ہے 'بندوق ریوالوراور رائفل کی تربیت بھی مختلف مرحلوں میں حاصل کی 'حضرت والد ماجد ﷺ نے لائسنس بنواکر مجھے کی اسلحداسی لئے ولوائے تھے کہ شکار وغیرہ کے زریعہ مشق کاسلسلہ جاری رہے ان کی وفات کے بعداب ذمہ داریوں اور مشاغل کے انبار میں اس مثق کے دب جانے کا ندیشہ ہو گیا اس لئے نشانہ بازی کے مواقع کا منتظر متاہوں 'کہ

اے شخ! بہت انچھی کمتب کی فضا کیکن' بنتی ہے بیابانی میں' فاروتی و سلمانی

جلسہ سے فارغ ہوکر ظہرتک ہم نے کلا شکوف سے نشانہ بازی کی دل کھول کر مشق کی 'نشانہ خاصی دور بلندی پر تھا 'کمانڈر زبیرصاحب ضیح نشانے لگانے پر بڑے ا دب اور مسرت سے دا د دیتے رہے ۔ ایک اور بڑی گن (سل ذری) سے بھی نشانہ بازی کا موقع ملا 'اس سے ایک فائر میں لگانار سو گولیاں نگتی ہیں ۔ اینٹی ایئر کرافٹ 'جے مجاہدین مقامی زبان میں ''دوہ شکہ'' کہتے ہیں 'اس سے بھی فائر کئے 'میہ طیارہ شکن توپ ہے 'مگر مقامی زبان میں پر بھی مار کرتی ہے 'اس کی گرج سے پورا کہار لرزامحسوس ہوا ۔ غیر متوقع بات سے ہوئی کہ ہم نے اس سے بھی '' ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ۔''وللہ الحمد متوقع بات سے ہوئی کہ ہم نے اس سے بھی '' ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ۔''وللہ الحمد

# حملے کیلئے روانگی

نماز ظهراور دو پہر کے گھانے ہے فارغ ہوتے ہی تقریباً ڈیڑھ بجے سب سلح ہوکر ویلی کے باہر جمع ہوگئے 'میز بانوں اور ہم مہمانوں کو طاکر تعدا دساتھ کے لگ بھگ ہوگ ۔ ہرایک کے باس کلا شکوف اور گولیوں ہے بھری ہونی چار چار میگزینیں تھیں 'بہت ہے مجاہدین نے احتیاطا مزید گولیاں اپنی جیکٹوں کی جیبوں میں مونگ پھیوں کی طرح بھررکھی تھیں ۔ کمانڈر زبیرصاحب 'جو سب کی توجہ کا مرکز تھے 'روا گل کے انتظامات کا جائز ہ لے رہے تھے 'واکی ٹاکی پران کا رابطہ گر دو پیش کے مراکز اور الگلے مورچوں ہے قائم تھا۔ مختلف قتم کی تو پیں ان کے اجزاءالگ الگ کر کے ایک بہت بڑے دیو بیکل' و مینو''ٹرک میں رکھی جاچی تھیں ان کے بہت سارے گولے اور راکٹ لا نچ 'گرنیڈ (دستی بم) وغیرہ میں رکھی جاچی تھیں ان کے بہت سارے گولے اور راکٹ لا نچ 'گرنیڈ (دستی بم) وغیرہ میں اس کے بو مرکز کی حفاظت کے لئے رکنا تھا ان کے علاوہ سب مجاہدین بھی اسی ڈک میں تھے ۔جن کو مرکز کی حفاظت کے لئے رکنا تھا ان کے علاوہ سب مجاہدین

اسی ٹرک میں کھچا کھیج بھرگئے ' ڈرائیور کے برابر دو مجاہد سوار تھے 'اننی کے پاس کمانڈر زبیرصاحب کو بیٹھناتھا 'ہم مهمانوں کے لئے دوجیپوں کاانتظام کیا گیاتھا۔

کمانڈر زبیرصاحب کے سوار ہوتے ہی ٹھیک دو بجے قافلہ روانہ ہوا 'آگے آگے اسلحہ اور مجاہدین سے بھرا ہوا ٹرک ' پیچھے ہماری جیپیں - کسار سے اترکراس کے دامن میں نتیوں گاڑیاں وا دی ارغون کے کنارے کنارے شال کوروانہ ہوگئیں 'جمال دشمن کی بری مضبوط ' زمین دو زفوجی چوکی دو زامہ خولہ ' ہے ۔

کے تو جلی ہے ہمت پرواز سوئے گل پنچائیں جتنی رور بھی اب بال وپر مجھے (حضرت عارفی ﷺ)

# ارغون جھاؤنی کی فوجی اہمیت

ارغون چھاؤنی جس کی حفاظت کیلئے زامہ خولہ اور دیگر فوجی چوکیاں قائم کی گئی
ہیں 'دشمن کی بڑی مضبوط سرحدی چھاؤنی ہے اس میں جدید ترین اسلحہ نیکوں اور بکتر ہند
گاڑیوں پر مشمل ایک ڈویژن فوج ہرونت موجو در بہتی ہے 'اس کے علاوہ چھ سو' جنگبو
قبائلی فوجیوں پر مشمل ملیشیابھی موجو دہ ایک فوجی ایئر پورٹ مال بر دار طیار وں اور گن
شپ بیلی کاپڑوں کیلئے استعال ہو تاہے 'اس کے ذریعہ چھاؤنی کو رسد کمک برا بر ملتی رہتی
ہے ۔روسی اور افغان کمیونٹ اس چھاؤنی کو خاص اجمیت دیتے ہیں جس کی ایک وجہ تو یہ
ہے 'کہ میہ پاکستان اور افغانستان کے در میان رہنے والے جنگبو قبائل کے نز دیک ہے۔ سرحدی قبائل کو گراہ کرنے اور ان کو مجابدین کے خلاف اسانے کیلئے یہ چھاؤنی اہم را بطے
سرحدی قبائل کو گراہ کرنے اور ان کو مجابدین کے خلاف اسانے کیلئے یہ چھاؤنی اہم را بطے

دو سری سیہ کہ پاکستانی سرحدے قریب ہونے کے باعث وہ یہاں ہے پاکستان پراپنا دباؤر کھنا چاہتے ہیں۔

تیسری وجہ سے سے کہ اس ست سے کابل تک گاڑیوں کا کہی ایک قریبی راستہ ہے۔اس چھاؤنی کی قوت کا ندا زہاس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ''صوبہ پکتیک'' کااس طرف کا

سارا علاقد مجاہدین آزا د کرا چکے ہیں 'لیکن اس چھاؤنی اور اس کی حفاظتی چوکیوں پر ا ب تک دشمن کاقبضہ ہے ۔

### پوسٹ<sup>دو</sup> زامہ خولہ<sup>66</sup>

كماندر زبيرصاحب نے رات بى بتايا تھاكه تين چارسال پہلے يہ چوكى نسير تھى ' ہم براہ راست چھاؤنی پر حیلے کرتے تھے ایک مرتبہ منصوبہ بندی کرے اس پر بھریور حملہ کیا'اور چھاؤنی کے اندر جاگھیے ' دشن جم کر قدم قدم پر ہمارا مقابلہ کر تا رہا'اور بالاخر بھاری جانی نقصان اٹھا کر پیا ہو تارہا 'ہمارا بھی کچھ جانی نقصان ہوا تاہم نصف سے زیادہ چھاؤنی پر ہمارا قبضہ ہو گیا اس کے بعد ہم چھاؤنی کے جس علاقے میں بھی پہنچ ' دسٹمن نے ہتھیار ڈال دیے 'یابھاگ کھڑا ہوا 'فوج کے بڑے بڑے افسراینے دفترا ورگھر کھلے چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے تھے بہت ہے گر فتار ہوگئے 'پھربھی چھاؤنی کے ایک حصے پر وہ جمے رہے 'ہماس طرف برجھے توراکٹوں کی بارش ہونے لگی اس دن ہمارے ساتھ روسیوں ہے چھینا ہواایک نینک بھی تھا جو گولے داغ رہاتھا اوراس کی آڑے مجاہدین گولیاں برسا رے تھے ۔ ہمارے سب ساتھی ہرطرف سے سٹ کر پوری طاقت اس جھے پر خرج کرنے لگے ، کمل فتح سامنے نظر آر ہی تھی کہ اچانک پانسہ لیٹ گیا ، ہمارے نینک کا تو پی ایک رآک سے شہید ہوکر نمینک سے با ہرلنگ بڑا ' ذرائیور نے اسے اٹھا ناچا ہاتوا یک راکٹ سے وه بھی سخت زخمی ہوکر گر گیا۔ ہماری پیش قدمی رک گئی 'کوئی متبادل ذرائیورا ور تو پکی ساتھ نهیں تھا۔مجبور أواپس ہو ناپڑا ۔

یہ واقعہ سناکر کمانڈر زبیرصاحب نے پر سکون تمبسم کے ساتھ کما

'' حضرت!اللہ تعالی کا ہرفیصلہ حکمتوں پر بنی ہوتاہے 'اس میں

بھی خدا جانے کتنی حکمتیں ہوں گی 'شاید ایک حکمت سے ہو کہ

چھاؤنی فتح ہوجاتی توکر و ڑوں روپے کا مال غنیمت ہاتھ آتا 'اور

ایک ایک مجاہد لکھ پتی بن جاتا' ہوسکتا ہے وہ مال ودولت

ہمارے لئے دنیا کی محبت اور جماد سے سستی کا سبب بن جاتا۔

اس واقعہ نے ہمیں ایک سبق بید دیا کہ اس روز ہمیں اپنی منصوبہ بندی پر نازہوگیا تھا'ہماری زبانوں پر سے جملہ باربار آرہا تھا کہ '' آجار غون نہیں بچے گا''ہم '' 'فاریں اللہ تعالیٰ کی مدو کے ہمیہ رہے تھے 'اس روز ہماری نظریں اللہ تعالیٰ کی مدو کے بجائے اپنے نمینک 'سازوسامان اور طاقت پرلگ گئی تھیں 'اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتادیا کہ میری طرف سے نظریں پھیرکر تم تبارک و تعالیٰ نے بتادیا کہ میری طرف سے نظریں پھیرکر تم کوئی فئے حاصل نہیں کر سکتے 'جیتی ہوئی جنگ بھی فکست سے بدل دی جائے گا۔''

اس واقعہ کے بعد دسمن نے اس چھاؤنی کی حفاظت کیلئے بہت بڑے پیانے پر کارروا ئیاں کیں 'کابل سے ایک زبر دست فوجی کانوائے آیا جس میں ٹیکوں اور بکتر پند گاڑیوں کی تعدا دہزاروں میں تھی 'ور جنوں گن شپ ہیلی کاپٹراور طیار سے اس پر سامیہ کئے ہوئے تھے 'اس بے بناہ فوجی قوت کے بل پر کانوائے پوری وا دی ارغون میں چھیل گیا' اور چھاؤنی کے گر دو پیش میں جمال جمال سے مجاہدین کی بلغار کا خطرہ تھاوہاں مضبوط زمین دو نچوکیاں تغیر کرلیں ۔

'' زامہ خولہ'' '' خان عالم قلعہ'' '' نیک محمد پوسٹ ''اور دیگر چھوٹی بردی چوکیوں کو طاکران کی کل تعدا دبارہ ہے 'سب سے مضبوط چوکی'' زامہ خولہ'' ہے 'اسپنے محل وقوع کی وجہ سے وا دی ارغون اس کی دور مار تو پوں کی زدمیں ہے 'اس کے ذریعہ دشمن نے یماں سے غربی اور کابل کاراستہ مجاہدین کیلئے بند کر رکھا ہے 'ارغون چھاؤٹی اور شمری فتج بھی اس چوکی کوختم کئے بغیرممکن نہیں ۔

ای لئے اب یمال کے مجاہدین کا مرکزی ہدف یمی چوکی ہے ۔وہ آئے دن اس پر حملے کرتے رہے ہیں 'لیکن وشمن نے '' ذامہ خولہ'' کے اردگر د دور دور تک بے اندا زہ بارودی سرنگیں بچھار تھی ہیں 'اس کی طرف جانے والے ہرندی نالے 'بیاڈا ور میدان میں یہ '' دامہ خولہ کے متصل تو چاروں طرف میں یہ '' دامہ خولہ کے متصل تو چاروں طرف بارودی سرنگوں کا ایسا جال بچھایا ہے کہ ایک قدم بھی رکھنے کی گنجائش نہیں چھو ڈی ۔ان

موت کے بیجوں ہےا ب تک کئی مجاہد شہیدا وربہت ہے ٹانگوں سے معذور ہوگئے۔ گرانسی آزمائشوںا ور حادثات نے توان سرفروشوں کے جذبات کو دو آتشا ور شوق شہادت کو نا قابل تنخیر بنایا ہے ۔وہ جان چکے ہیں کہ

> عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے

اب ہماری پیش قدمی اسی پوسٹ '' زامہ خولہ ''کی طرف ہور ہی تھی اسلحہ اور عجابہ بن سے کھچا کھچ بھرا دیو ہیکل '' حینو'' ٹرک 'او نچے نیچے کچے راستوں پر بے ڈول سے اندا زمیں 'گر خاصی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا'اس کی پیروی ہماری دونوں جیپیں اس طرح کر رہی تھیں جیسے اس سے بندھی ہوئی ہوں \_\_\_\_ آگے جو معرکہ ہونے والا تھا' فرت کر رہی تھیں جیسے اس سے بندھی ہوئی ہوں \_\_\_\_ آگے جو معرکہ ہونے والا تھا' ذہن اس کے طرح طرح کے خاکے بنارہا تھا \_\_\_\_ ابھی جنگ کا پورامنصوبہ نہیں بتایا گیا تھا'اس لئے ہرساتھی کا چرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا \_\_\_ دل شوق جماد سے بے تاب' اور زبانیں اللہ کے ذکر سے پرسوز \_\_\_ وکلہ الْحَمَدُ

ابھی دو تین کلو میڑی برسے ہوں گے کہ دائیں طرف وا دی ارغون کے وسیع میدان میں دشن کے گولے آنے لگے اور کچھ ہی فاصلے پر گرگر کر پیٹنے لگے ایہ پوسٹ و ذامہ خولہ " سے آر ہے سے ۔خیال ہوا کہ دشمن کو ہماری پیش قدمی کا پہتہ چل گیا ہے! گر کمانڈر صاحب نے بتایا کہ 'حو کہ الجماد الاسلامی" کے امیر مولانا سیف اللہ اختر صاحب تقریباً ۳ گھنٹہ قبل 'گرو' کے مرکز سے میزائلوں کا ایک ٹرک بھر کر 'د خانی قلعہ " کیلئے روانہ ہوئے ہیں اوراب وا دی ارغون کو پار کرنے والے ہیں 'دشمن کوان کی کن فن لگ گئ ہے ' یہ گولے ای کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہیں ۔گر کمانڈر صاحب نے اس کی گرک بارے میں بھی کسی اندیشے کا ظہار نہیں کیا ' جاہدین نے اس کی فرک یا میرصاحب کے بارے میں بھی کسی اندیشے کا ظہار نہیں کیا ' جاہدین نے اس کی وجہ بتائی کہ بیہ توروز مرہ کامعمول ہے ' بچماللہ ہم دن رات میں نہ جانے کتی بار ' وا دی کو ایسی کی گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکانہیں ہوتا ۔

ایسی ہی گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکانہیں ہوتا ۔

گولے آگر تی تقور ہے ' اور ہمارا قافلہ برد ھتار ہا "کی اجڑی ہوئی بستیوں سے گذر

ہوا 'کچھا فغان چرواہے اور دیماتی بھی راستے میں ملے 'وہ بھی ہماری طرح وا ہی ہے کتراکر اس کے شال مغربی کنارے پر دامن کوہ میں ہے ہوتے ہوئے سفر کر رہے تھے 'کہ وا ہی تو پوں کی زدمیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہمارا قافلہ بائیں طرف 'سرسز بہاڑوں ہے گھری ہوئی ایک وسعے ; ھلان پر چڑھ کرایک پراسرار ہے جنگل میں رک گیا۔

### دو مراز گہ"کے مرکز مجاہدین میں

یمال دور دور کوئی آدم زا د نظر نہیں آر ہا تھا، گر جیسے ہی ہم گاڑیوں سے
ا ترے 'ہر طرف سے کتنے ہی سلح نوجوان نمو دار ہوئے اور لحول میں پچاس کے لگ بھگ کا جاہدین ہمارے گر د جمع ہوگئے 'کا شنکو فول کے علاوہ بہت سول نے توپ کے گولے ' راکٹ لا نچراور دستی ہم بھی تھام رکھے تھے اس مرکز کے بیہ مجاہدین آج کے حملے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے والے تھے اس جگہ کا نام ''مڑز گہ'' ہے 'یمال سے دشمن کی بوسٹ '' زامہ خولہ'' بالکل قر سب ہونے کے باوجو داونچے بہاڑوں کا قدرتی حصاراس کے کو نے یمال نہیں بہنچے دیتا ۔ ہمبار طیاروں اور گن شپ ہیلی کا پڑوں کا بھی اس لئے خوف نہیں 'کہ دشمن فضائے مجاہدین کے میزائلوں سے اس بری طرح بے بچی ہے کہ اب شدید مجبوری کے بغیر فضامیں اڑنے کا خطرہ مول نہیں لیتی البتہ سے مرکز جن بھاڑوں سے شدید مجبوری کے بغیر فضامیں اڑنے کا خطرہ مول نہیں لیتی البتہ سے مرکز جن بھاڑوں سے گھرا ہوا ہے ان پر چڑھ کر تجاہدین ' دشمن کی برنقل و حرکت کی شرائی کر کتے ہیں اس مرکز میں صرف کہنہ مشق نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے 'انہیں جو کام کرنے پڑتے ہیں اس مرکز میں سے میں صرف کہنہ مشق نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے 'انہیں جو کام کرنے پڑتے ہیں اس مرکز جن بیان میں سے جند سے ہیں :

ا- ہروفت ہرحالت میں دشمن کی بوسٹوں اور چھاؤنی پر دور بینوں وغیرہ ہے گہری نظر
 رکھنا 'اوران کی ہرغیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاع کمانڈر زبیر صاحب کو خانی قلعہ
 وغیرہ میں وائرلیس بر دینا۔

۲- ہنگامی حکم ملنے پر دشمن کے خلاف فوری کارروائی ۔

۳- جاسوسول کے ذریعہ دسٹمن کے حالات معلوم کر نا۔

ہ۔ دستمن کے خلاف کاررائیوں کے لئے اس کے بہت قریب پہنچ کر بھی موریچ اور

خند قیں کھو د نا۔

۵- ان کارروائیوں کے لئے راستہ سے بارو دی سرنگیں صاف کرنا۔

۲- الزائی کے دوران جو مجاہد زخمی یا شہید ہو جائیں 'لزائی تھنے تک ان کو یہاں حفاظت سے رکھنا۔

ماشاء الله انہیں ''شاہین بچوں'' میں دارالعلوم کرا جی کے بھی کی طلبہ سے ملا قات ہوئی 'جن سے بعل گیرہوتے وقت مسرت کے آنسو 'روکے نہ رک سکے ۔یمال ایک چھوٹی می ناکمل جھونپر دی کے علاوہ کوئی عمارت یا خیمہ نظر نسیں آیا۔یہ لوگ رہتے کمال میں؟ غاروں میں؟ یا چوٹیوں پر؟ یا ندر دامن کوہ میں پچھ مکانات ہیں؟ان سوالات کے بوچھنے کاموقع نہیں تھا ہمگران میں سے ہرایک کا سرایا بتلار ہاتھا کہ

بجلی ہوں' نظر کوہ و بیاباں پر ہے میری میرے لئے شایاں' خس و خاشاک نہیں ہے

#### أيك بروفت اطلاع

کانڈرصاحب کااشارہ پاتے ہی اس مرکز کے بجاہدین سمیت ہم سبان کے گر دجمع ہوگئے 'ہر شخص ہمہ تن گوش تھا'انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ دوہ بھی راستہ میں وائرلیس پراطلاع ملی ہے کہ پوسٹ زامہ خولہ میں دشمن فوج ہو ھام طور پر زمین دو ز مور چوں 'نتہ خانوں اور خند قوں میں دبکی رہتی ہے 'آج باہر نکلی ہوئی ہے ۔اس کے دو مقصد ہوسکتے ہیں 'یا تو وہ ایند ھن کی لکڑیاں کا شخا اور جمع کر نے کیلئے نکل ہے اس صورت میں ہمارے لئے اسے شکار کر ناانشاء اللہ بہت آسان ہوگا 'یاس کاارا دہ ہماری طرف پیش میں ہمارے لئے اسے شکار کر ناانشاء اللہ بہت آسان ہوگا 'یاس کاارا دہ ہماری طرف پیش مقد می کرنے کا ہے 'اگر ایسا ہے تو ہہ بہت غیر معمولی بات ہوگی 'کیونکہ آج تک اس نے ہماری طرف برھنے کی جرات نہیں کی 'مگر اس صورت میں آپ کواپنے حوصلے نکا لئے کا خوب موقع ملے گا 'کیونکہ لڑائی بہت قر ۔ب سے ہوگی 'اور آپ بی کلا شکو فیں جی بھرکے استعال کر سکیں گے جمولی کی جماللہ آپ کے پاس کی نہیں ۔وشمن کی پوسٹ زامہ خولہ استعال کر سکیں گے جمولی کی جماللہ آپ کی بیسٹ زامہ خولہ بر حملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں پر حملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں پر حملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں پر حملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں

تشکیل دی گئی ہیں ' ہرایک اینے امیری ہدایات پر عمل کرے ۔

# كماندرصاحب كى مدايات

کمانڈ رصاحب نے حسب عادت مسکراتے ہوئے پر سکون کیج میں فرمایا دمیں آپ کو یا نچاہم باتوں کی ماکید کر ناہوں'':

ا - پہلی بات ہے کہ صبر کوا پناشیوہ بنا ہے - مجاہد کیلئے ہے سب سے پہلاسبق اور
سب سے بوا ہتھیار ہے اس کی آلید قرآن وسنت میں باربار کی گئی ہے ، ہر مسلمان کو
ہرکڑے وقت میں صبر کرنے کا تھم ہے ، لیکن ایک مجاہد جو جان ہتیلی پر رکھ کراللہ کے راستہ
میں جارہا ہے اس کیلئے صبر کی بہت اہمیت ہے اللہ کے راستہ میں لڑنے والے کو قدم قدم
پر انتہائی صبر آ زماحالات کاسامناکر تاپر آ اہے ، میری تاکید آپ کو ہی ہے کہ سخت سے سخت
حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں ، ہر تکلیف کواللہ تعالی کے بھروسہ پر
ہنسی خوشی ہر داشت کریں - صبروہ کلید کامیابی ہے جس کی بدولت اللہ تعالی کی معیت
نصیب ہوتی ہے ، بندہ سخت ترین حالات میں بھی اللہ تعالی کی عجیب و خریب رحموں کا
مشاہدہ کرتا ہے اور فتح و نصرت کے دروا زے کھل جاتے ہیں ۔

۲- الرائی میں اگر ہمارا کوئی ساتھی زخمی ہوجائے تویا در کھے 'ہمارے پاس ابتدائی طبتی امدا و کا سامان نہیں ہے 'یمال سے زخمی کو پاکستان کے کسی ہپتال تک پہنچانے میں دو دن لگ جاتے ہیں 'اس لئے میری در خواست ہے کہ جیسے ہی کوئی زخمی ہو' آپ اس کا خون رو کئے کی بھر پورکوشش کریں' کیونکہ ہمارے کئی ساتھی محض اسی وجہ سے شہید ہوگئے کہ ہپتال تک پہنچتے ہی ہوئے ان کے جسم کا سارا خون بہد گیا' ور نہ زخم مملک نہیں تھا' ہمارے پاس زخموں پر باندھنے کے لئے پٹیاں بھی نہیں 'اس لئے آپ اس کا خون رو کئے کہلئے فور آاسے بہنے ہوئے گیڑے کو پھا ڈکر اس کی پٹی زخم پر باندھ دیں ۔

۳۔میدان کار زار میں ہر آن کسی بھی مجاہد کے شہید ہوجانے کا مکان ہوتا ہے ' میری پر زور وصیت ہے کہ اگر کوئی ساتھی شہید ہوجائے 'تواس کی لاش ہرگز دشمن کے حوالے نہ ہونے دیں ۔جان پر کھیل کر بھی شہید کی حفاظت کریں 'اورا سے محفوظ مقام پر پنچائیں ۔اس بورے جمادمیں بھراللہ ہم نے کسی ساتھی کی لاش دشمن کے حوالے نہیں ہونے دی ۔اس روایت کو ہر قرار رکھئے ۔ . .

م - چوتھی درخواست سے ہے کہ خدانخواستہ آپ دستمن کے نرنے میں آ آجائیں اور دستمن ہرطرف سے گھیر لے اتواپ آپ کو ہرگزائے ہاتھوں گر فتار نہ ہونے دیں 'آخر دم تک لڑتے رہیں 'یہاں تک کہ فتح یاشا دت آ کیے قدم چوم لے ۔

۵-پانچویں اور آخری بات ہے کہ ہرحالت میں اپنے اپنے امیر کی اطاعت
کریں 'اس کی ہرہدایت پر بلاچون وچراعمل کریں 'اگرچہ وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو۔
امیر کی اطاعت کو قرآن وسنت نے فرض کیا ہے 'اور جماد میں اس کی سب سے بردی
آزمائش ہوتی ہے 'اس کے خلاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں 'اور بسااو قات
جیتی ہوئی جنگ فکست میں بدل جاتی ہے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نا صربو۔

O

اس مخفرا ورا ٹرا نگیز خطاب کے بعد سب نے مل کرا لحاح و زاری سے دعائی اور ہر جماعت اپنے امیر کی سربراہی میں پیدل روا نہ ہوگئی ۔ بہت سے مجاہدین نے تو پوں کے الگ الگ کئے ہوئے اجزاءا تھار کھے تھے ان تو پوں کو آگے بیجاکر مور چوں میں نصب کر فا تھا' باتی سب مجاہدین نے تو پوں کے گولے اور دیگر اسلحہ اٹھا یا ہوا تھا' ہم مہمانوں کو کمانڈر صاحب نے ازراہ نوازش اپنی جماعت میں شامل کیا تھا' وہ بھی اپنی جماعت کے دیگر مجاہدین کو ساتھ لیکر 'ہم سے سے کہ کر روا نہ ہوگئے کہ '' آپ حضرات کیلئے جیپیں موجود ہیں' نائب کمانڈر قاری نعمت الند صاحب آپ کو محاذیر لے آئیں گے''۔

### دل کی حالت زار

بچپن سے اب تک جماد کے جتنے معرکے باد ہیں سب ہی میں عملی شرکت کی تمنا رہی اور بھی موت کاخوف دامن گیر نہیں ہوا تھا ۴س سفرا فغانستان میں بھی اب تک بحد اللہ بد کیفیت رہی تھی کہ بقول مرشد عار فی نظیفۂ دل ہوا ہے جب سے لذت گیر نشر ہائے غم ہر نفس زوق جراحت میں تپش انگیز ہے

لیکن جب کمانڈر صاحب نے ہمیں زخیوں اور شہیدوں کے متعلق ہوایات ہیں تو کیا عرض کروں 'ول کس چچ و قاب اورا دھیر بن میں گر فتار ہوگیا؟ چونکہ میں اس سفر کے صرف وا قعات نہیں 'بلکہ کچھ آثرات بھی لکھ رہا ہوں 'اس لئے جھے یمال اعتراف کرنا چاہئے کہ موت کااک ان جانا ساخوف چپکے چپکے پورے جسم میں دو ڈگیا تھا' طرح طرح کے اندیشوں اور پریشان کن خیالات نے کئی منٹ تک سے حالت کئے رکھی کہ:

راہ وفا میں رکھنے کو رکھ تو دیا قدم
دنیائے پیچے و تاب ہے اب دل کے سامنے

(حفرت عار في رين النبية)

خیال آیا که دومین الله تعالی کے راسته میں شادت پانے کی دعاکر تار ہاہوں 'شاید قبولیت کا وقت آپنچا ہو'اوراب گھر واپسی مقدر نہ ہو' میرااکلوتا بیٹا (مولوی) محمد زبیر سلمہ بھی میرے ساتھ ہی رفیقہ حیات کی 'اور تینوں میرے ساتھ ہی رفیقہ حیات کی 'اور تینوں بیٹیوں کی مغموم صور تیں سامنے آگئیں ۔

چھوٹی بیٹی کوجب ہمارے افغانستان کے پروگرام کی خبرہوئی تو وہ چیکے چیکے کی بار
روئی 'چرروائلی سے ایک روز پہلے اس نے لجاجت سے کما تھادہ ابی اِ افغانستان میں تو سخت
جگ ہور ہی ہے 'ابی ! آپ وہاں نہ جائیں 'بھائی جان کو بھی نہ جانے دیں ''میں نے اس
سمجھایا تھا کہ دو بیٹی جنگ نہیں جماد ہورہا ہے 'جس میں ہمارے مسلمان بھائی کئی برس سے
جانوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں 'مسلمان بیٹیاں باہمت ہوتی ہیں 'بزدلی مسلم بیٹیوں کا
شیوہ نہیں ہوتا' پھر ہی بیتہ نہیں کہ ہمیں جماد میں عملی حصہ لینے کاموقع ملے گابھی یا
نہیں'' پھر میں نے جھوٹ بولے بغیراس طرح سے بات کی تھی کہ وہ کی سمجھے کہ ہم کسی
معرکہ میں شریک نہیں ہوں گے \_\_\_\_ میں سوچنے لگا\_\_\_ دواگر یماں شمادت

مقدر میں ہے تو وہ سوپے گی <sup>دو</sup>ابی نے مجھ سے جھوٹاوعدہ کیا تھا''اگرچہ میں نے اس سے وعدہ نہیں کیاتھا'لیکن وہ تو میری گفتگو کائیی مطلب سمجھ کر مطمئن ہوئی تھی!\_\_\_

جمارے ذاتی مکان پر بے رحم کراہ دار ناحق قابض ہیں 'اس وقت جس مکان میں رہائش ہے وہ دارالعلوم کا ہے 'میں شہید ہو گیا تو بیوی اور پچیاں کہاں رہیں گی؟۔

بڑی بہن کو تشویشناک حالت میں ہپتال میں داخل کیا گیا تھا اگرچہ میں ان کی حالت قدرے اطمینان بخش ہونے کے بعد ہی روانہ ہوا تھا اکیکن نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوں گی؟

دارالعلوم میں کی نئے منصوبوں پر حال ہی میں کام شروع ہوا ہے اور کچھ نئے

کام دارالعلوم کے تعلیمی اور تربیتی میدان میں اپنی زندگی میں کر ناچاہتا تھا ان کاکیا ہوگا۔

''داگر شہید ہونے کے بجائے دو سرے بست سے مجاہدین کی طرح ہاتھ یا ٹانگ سے معذور ہوگیا تو پوری زندگی ایا ہج ہوکر گذار نی پڑے گ' \_\_\_\_\_ وغیرہ دغیرہ ۔

میں بہ ظا ہر مجاہدین کی ان تینوں جماعتوں کو دشمن کی پوسٹ '' زامہ خولہ''کی طرف جاتا دکھے رہا تھا 'لیکن در حقیقت اندیشوں اور وسوسوں کی جو پورش خود میرے اندر

ہور ہی تھی اس میں بری طرح البھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دستگیری

ا چانک صمیرنے آوا ز دی 'اور مرشد محن حضرت عارفی ﷺ کا چرہ مبارک سامنے آگران کامیار شاد دل میں اتر تا چلا گیا 'کہ

> جائز نہیں اندیشہ جاں عشق میں اے دل! ہشار کہ سے مسلک تشکیم و رُضا ہے!

اور میں شرمندہ ہوکر دل ہی میں خود کو دو بزدل ہم ہمت "اور نہ جانے کیا کیا کنے لگا\_\_\_ ضمیر کمہ رہا تھادو ہیہ تیرے گناہوں کا وبال ہے کہ شیطان تیرا راستہ عین اس وقت کھوٹا کر رہا ہے جب ایک مبارک دیر ۔ یہ تمنا پوری ہونے والی ہے " \_\_\_\_ مرشد محن کی ہدایات یاد آئیں 'لاحول پڑھی 'اللہ تعالیٰ سے باربار عاجزی کے سمجھ استغفار کی اوران شیطانی وسوسوں سے نجات کی دعاکرنے لگا \_\_\_ اللہ رب العالمین نے دشگیری فرمائی اور یکے بعد دیگرے قرآن کریم کی یہ آیات یاد آئیں تو دل کی دنیا بدلنے لگی:

"كُلُّنَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

'' برجاندار كوموت كامزه چكهنائي" ("ل عران --١٨٥) "أَينَ مَا تَكُونُو أَيْدُ رِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُم

فِي بُرُو ْ جِمُشَيَّدَةٍ "

''جهال کمیں تم ہوگے موت تم کو آپکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔'' ''وَلَنْ يُتُو خَرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَ اجَاءَا جَلُهَا''

دواور جب کسی جاندار کامقررہ وقت آجاتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کو ہرگزمہلت نہیں دیتا۔'' (اسافقون۔۔۔۱)

ان آیات نے تنبیہ کی کہ موت کی توجو جگدا ورجو وقت مقرر ہے 'وہ وہیں اس وقت آگر رہے گل ، کسی بھی تدبیر سے مقدم ہو سکتی ہے نہ موخر 'پھراللہ تعالیٰ کے راستہ میں شاوت سے ذرنا 'حماقت اور شیطانی دھو کہ بازی کے سوا کمیا ہے ؟ آگرا یہے ہی اندیشوں میں یہ مجاہدین بھی گرفتار ہو جاتے 'تو آجروسی فوجیس پاکستان کی سرحدوں پر دستک دے رہی ہوتیں ۔

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام' خون جگر کے بغیر دوا ایمان والو! جب تم کافروں سے دوبدو بوجاؤ توان سے
پیست مت بھیرنا۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت
بیسرے گاتو وہ اللہ کے غضب میں آجئے گا اور اس کا ٹھکا نا
دوزخ ہوگا۔ وروہ بہت بری جبہ ہے۔ ہال (دوشخص) اس
حکم سے مشخیٰ ہیں (ایک وہ) جو لڑائی میں جنگی چال کے طور پر
(محض دشمن کے دکھانے کیلئے) بیچھے بنا ہو (حقیقت میں
میدان سے بنا مقصور نہ ہوبلکہ دشمن کو غفلت میں ذال کر
اچانک حملہ کرنا پیش نظر ہو۔ دو سرا وہ شخص) جو (اپنی) فوج
سے (کمک لینے کیلئے) آملا ہو (اکد دوبارہ قوت سے حملہ کیا
جائے)۔''

مر ساتھ ہی آمخضرت ﷺ کی مانگی ہوئی ایک طویل دعایاد آگئی جس کا خلاصہ میں نے اس

طرح کیا کہ:

"اَللَّهُمَّ انِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيلِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيلِكَ مُنْ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا"

دویالله! میں اس بات ہے آپ کی بناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے راستہ میں پشت بھیر کر مرول۔'' (مناجات مقبول۔۔رعا۔۸)

اس دعائے قلب و زبان پر جاری ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے نفل وکرم سے نیا اعتادا ور نیاعزم پیدا ہوا 'اور سارے اندیشے کا فور ہوگئے۔ دل کی وہ انیت ناک کیفیت زیادہ سے منا رہی ہوگ 'گر ان ۵ منٹ میں کتنے سارے خیالات حملہ آور ہوگئے 'اور کتنی دل نشیں یا دول نے انہیں یہا کیا 'اب یا دکر تا ہوں تو اس میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔

مرا دل' مری رزم گاہ حیات گمانوں کے لشکر' یقیں کا ثبات! یمی کچھ ہے ساتی متائ نقیر! اسی سے نقیری میں بول میں امیر

> ہزار خوف ہو' لیکن زبان ہو دل کی رفیق سی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

#### ميدان كار زارميں

ڈرائیورول نے جیبیں نہ جانے کہاں لے جاچھیائی تھیں؟ یہ وہی کرائے کی جیبیں تھیں جوہمیں دوجر " سے دوخانی قلعہ "اور یہاں لائی تھیں 'ان کی تلاش میں مزید کئی منٹ کے گئے 'میں نے اس وقفہ میں آز دوضو کر لیا 'محاذ زیادہ دور نہیں تھا 'سوچاپیدل ہی روا نہ ہو جائیں استے میں ایک جیب آئی اور حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب کی معیت میں مجھ سمیت کئی ساتھیوں کو لیکر روا نہ ہوگئی جن میں نائب کمانڈر قاری نعمت اللہ صاحب اور بعض پرانے مجاہدین بھی شامل تھے 'باتی ساتھی اسی جیپ کی واپسی کے منظر ہے ۔ اور بعض پرانے مجاہدین کی وہ تینوں جماعتیں بھاڈوں کے دشوار گذار راستے سے گئی تھیں 'ماری جیپ ان بھاڈوں کے گرد' قدرے کھلی ذمین پروا دی ارغون میں سے چکر کاٹ کر جارہی تھی 'گریہ راستہ بھی خطرناک بھی تھا 'کیونکہ یہاں سے ہمارے اور دو پوسٹ زامہ جارہی تھی 'گریہ راستہ بھی خطرناک بھی تھا 'کیونکہ یہاں سے ہمارے اور دو پوسٹ زامہ

و شمن ہمیں با آسانی دکھ سکتا تھا'ا فغان ڈرائیور بہت پھونک پھونک کر آگے بڑھ رہا تھا'\_\_\_ مجاہد ساتھیوں نے ہمیں ساکر قرآن کریم کی ہیہ آیت بڑھی :

"وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ

خولہ" کے درمیان صرف چھوٹے چھوٹے میلے حائل تھے 'اور کہیں ہے بھی نہیں تھے '

سَدًّا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا لَيْصِرُ وْ نَ "

دو ور بنادی ہم نے ایک آڑان کے سامنے ۴ ورایک آڑان کے پیچھے 'اور اوپر ہے ان کو ڈھانک دیا' پس انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔'' (سوردیسیں۔ ۹)

ہم بھی اس آیت کاور دکرنے گئے 'یاد آیا کہ بید دشمن کی نظروں سے بیچنے کامجرب عمل ہے ۔جہاد کے ہرموقع کے مناسب ان مجاہدین کو قرآن وحدیث کی دعائیں خوب یا دہیں 'کہ جس منزل وشوار پہ اب دل کا گذر ہے اک ایک قدم پر وہاں آتا ہے خدا یاد

یہ دعائیں در حقیقت مجاہدین کاسب سے بڑا سارا 'اور موثر ترین ہتھیار ہیں ' آنخضرت ﷺ کاار شادہے:

> "اَلدُّعَآءُسِلَاحُ الْمُوْمِنِ، وَعِمَادُالدِّيْنَ، وَ نُوْرُ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ"

> دو وعامومن کا بتصیار ہے 'اور دین کاستون ' اور آسانوں اور زمین کانور ہے ۔'' . (متدرئ حام ہم آب الدعاء می ۹۲ ہمج آزا قردالذہبی)

اس یا دخدا کے جیرت انگیزا ثرات کامشاہدہان کے ایمان دیفین میں روز بروزنی قوت پیدا کر رہاہے ۔

جیپ ایک سوکھی ندی کو پارکرنے کیلئے ذرا رکی 'تو نائب کمانڈر صاحب نے ارائیور کو آواز دی دو جلدی کرو ' دشمن دائیں ہاتھ پر بالکل سامنے ہے " ۔ ۔ ۔ اور تقریباً ایک کلو میڑکے فاصلہ پر کئی چھوٹے بڑے دھبوں کی طرف اشارہ کرکے بولے دو سی چوکی زامہ خولہ ہے "

میں نے جلدی سے دخل در معقولات کی '' دشمن کی نظروں میں جیپ زیادہ آسانی سے آسکتی ہے اکیک گولد سب کیلئے کافی ہوسکتا ہے 'یمال سے پیدل چلنا چاہئے'' نائب کمانڈر صاحب نے فوراً ٹائید کی ' عَالبًا وہ پہلے سے میں چاہ رہے تھے زرائیور کو توبیہ بات بہت ہی پیند آئی۔

ہم نے اُپی کلا شکونیں سنبھالیں اور تیزی ہے جیپ سے اتر کر جھکے جھکے ندی پار کی ۔ جیپ باقی ساتھیوں کولانے کیلئے واپس چلی ٹی ۔ یماں ہے ہم او نچے بیٹجے ٹیلوں کی آڑ میں آگے بڑھے 'یچھ فاصلہ پھر کسی آڑکے بغیرطے کر نابڑا 'گر لگتا تھا دشمن کواللہ تعالیٰ نے اندھاکر دیاہے اس پر موت کی می خاموثی طار می ہوگئی تھی -

### محاذ کی صورت حال

سامنے ایک پستہ قد کچاسا ٹیلہ دائیں بائیں دور تک پھیلانظر آیا 'پھراس کی اوٹ میں مجاہدین کھڑے نظر آئے 'یہ کمانڈر زبیرصاحب اوران کے رفقاء تھے 'اوراس ٹیلہ پر اپنی مارٹر توپ (اعوان )نصب کر چکے تھے ۔ کمانڈر صاحب کامسکرا آبچرہ ہم ہے مل کراور دک اٹھا۔ کمانڈر کی ور دی میں ان کی تیزنگاہیں 'عزائم کے اس طوفان کی پچھ پچھ خبر دے ربی تھیں جوان کی مسکرا ہے میں عمو ماچھپار ہتا ہے ۔

اے حلقہ در دیشاں وہ مرد خدا کیا ہوجس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیر جوزکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روش جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوکراپی عقابی نظریں'' زامہ خولہ'' پر گا ڈتے ہوئے بولے''وہ ہز دل پھراپنے متہ خانوںا ورمورچوں میں جاچھے ہیں۔''

پھر ہمیں بتایا دوہم نے اپنا محاذ دائیں بائیں تقریباً ایک ایک کلو میڑ تک ہلالی شکل میں پھیلا یا ہوا ہے ' ہاکہ دشمن کا کوئی چھپا ہوا دستہ دائیں بائیں سے جوائی حملہ نہ کر سکے ' میہ محض اصول جنگ کی بناء پر کیا گیا ہے 'ورنہ اللہ کے فضل سے دشمن اتنا سمار ہتا ہے کہ اسے مجھی بھی باہرنکل کر لڑنے کی جرات نہیں ہوئی ۔ مجھی بھی باہرنکل کر لڑنے کی جرات نہیں ہوئی ۔

جس نیلے کی اوٹ میں ہم کھڑے تھے 'یمال اس کی او نچائی ہشکل قد آدم ہوگ ' بائیں طرف مغرب میں یہ بتدر جا او نچا ہوتے ہوتے تقریبانسف کلو میٹر پرایک او نچ بہاڑ سے جاملا تھا۔ اس بہاڑ پر بھی اپنے مجاہدین کی ایک جماعت دور تک پھیلی نظر آئی ان کے پاس دوا ینٹی ایئر کرافٹ " (دوشکہ) تھی جے وہ بہاڑ کی چوٹی پر نصب کر تچھے تھے 'یہ طیاروں اور بیلی کاپڑوں کا توشکار کرتی ہی ہے 'زمین سے زمین پر بھی مار کرتی ہے ۔ دائیں طرف مشرق میں یہ ٹیلہ بتدر ج گھٹے گھٹے نصف فرلانگ پر کھلے میدان میں جاکر ختم ہو گیا تھا۔ اس میدان میں کچھ فاصلے پر مجاہدین کی تیسری جماعت ندی' نالوں'اوراپی کھودی ہوئی خند قوں میں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں بھی نظرنہ آئی ۔

ٹیلے کے اس پارسامنے شال میں تقریباایک کلو میٹر پر روس کا بلی فوخ کی چوکی دور بین سے دیکھا اور دائمہ خولہ "متفرق کالے کالے دھبوں کی شکل میں نظر آر ہی تھی 'دور بین سے دیکھا اور دہانہ پہتا چلا کہ ایک 'دکالا دھبہ " تو دیو بیکل روسی ٹینک ہے ،جس کا صرف اوپر کا حصہ اور دہانہ نظر آرہا تھا ' نچلا حصہ زمین اور ریت کی بوریوں میں چھپا ہوا تھا 'اسی کے پاس ایک دو فوجی بھی کھڑے نظر آئے ۔ بقیہ کالے دھبے در حقیقت فاصلے پر حفاظتی برج تھے 'جن کے راستے فوج تہ خانوں اور زمین دو زمور چوں میں داخل ہوتی ہے ' اور اب انہیں کے اندر چھپی ہوئی تھی ان کی کئی مارٹر اور دور مار تو پیس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں وغیرہ کے پیچھپے اندر چھپی ہوئی تھی ان کی کئی مارٹر اور دور مار تو پیس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں وغیرہ کے پیچھپے نظر نہ آسکیں ۔

چوکی '' زامہ خولہ'' کے پیچھے اور آس پاس وشمن کی کئی اور چوکیاں '' نیک گھر پوسٹ'' وغیرہ ہیں ۔ یہ سب چوکیاں ''ار غون چھاؤٹی''اور''ارغون شر''کی حفاظت کیلئے بنائی گئی ہیں جوان کے پیچھے شال مغرب میں واقع ہیں 'میں انہیں بھی نہیں دیکھ سکا چوکی'' زامہ خولہ'' کے پیچھے ٹیلوں کا لیک سلسلہ تھا جو شال میں برف بوش بھاڑوں سے جامالے تھا۔

'' زامہ خولہ'' کے اور ہمارے اس نیلے کے در میان کھلامیدان تھا جوروسیوں نے اپنی حفاظت کیلئے بارودی سرنگوں سے پاٹ رکھا ہے 'اس طرح اس چوکی تک جانے والا ہرراستدا ور ہرندی نالہ بارودی سرنگوں سے پٹاپڑا ہے 'خاص طور سے چوکی کے مصل تو چاروں طرف آروں والی بارودی سرنگوں کی آگز چوڑی باڑھ ہے جس میں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ۔

اس صورت حال میں کلا شکو فون کی جنگ کی توامید نہ رہی کیونکہ قریب سے جنگ اس صورت میں ہوکی پر قریب جنگ اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ فوج ہماری طرف پیش قدمی کرتی 'یاہم چوکی پر قریب جاکر حملہ کرتے 'لیکن کمیونٹ فوج نہ خانوں میں جاچھیں تھی 'اور ہم بارودی سرنگوں کی وجہ سے قریب جاکر حملہ نہیں کر کتے تھے 'کیونکہ اس کے لئے نقشوں کی تیاری' دقیق





زامہ خولہ کا تاریخی شیک جو اس ل تک حرکت کے مجاہدین اور معمان علیء کرام کونش ندینا تاربا۔



زامه خوله بوسث كاليك زمين دوز كمره



ارغون كراجم حفائقتي چهدوني علم خال قلعه

منعوب بندی اور مرحلہ واربہت می کارروائیاں ناگزیر ہیں 'جن کاسلسلہ بحداللہ اچھی رفتار سے جاری ہے ۔ آجکل اس جو کی پر ہردو چار رو زبعد جو چھوٹے چھوٹے حملے کئے جارے ہیں 'وہ بھی اسی سلسلہ کی اہم کڑیاں اور اس پالیسی کا حصہ ہیں کہ ''درشمن کو ہزاروں چھوٹے چھوٹے زخم لگاکر نڈھال کیا جائے'' فیصلہ کن حملے کیلئے بسرحال ایک دو ماہا نظار کرناپڑے گا۔

لدو آج جمارے حملے کامقصد صرف سیرہ گیا تھا کہ کمیونسٹ فوج کو تو بول کی سے کہ خرج گولہ باری سے جانی اور مالی نقصان پنچاکر ہراسال رکھا جائے آ پناگولہ بارود کم سے کم خرج کرایا کر کے اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور اس کا گولہ بارود زیادہ سے زیادہ خرج کرایا جائے \_\_\_ کلاشکو فول کے استعمال کی حسرت ہی رہی !\_\_\_

#### دوسکینت،

حملے سے ذرا پہلے تقریباً بونے پانچ بجے 'نماز عصر باجماعت اواکی گئی 'نماز کے بعد وعاکسلئے ہاتھ اٹھے تو آئکھیں نمناک اور زبان گنگ ہوکررہ گئی 'فرط جذبات میں دعاؤں کے الفاظ یا دنمیں آرہے تھے 'حافظ پر زور ڈال کروہ دعامائکی چاہی جو آنخضرت ﷺ نے غزوہ احزاب میں صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی مٹی ڈھوتے ہوئے 'رجز کے اندا زمیں فرمائی تھی ۔۔۔ شکم مبارک کومٹی نے ڈھانیا ہوا تھا۔۔۔ وہ پوری دعاتو ہے :

"وَالله لَوْ لَا اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَانْزِلَنْ صَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الرَّادُوا فَتْنَةً اَبَيْنَا!"

' بخدا (یااللہ) اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نصیب نہ ہوتی نہ ہم پر نہ ہم صدقہ خیرات کرتے 'نہ نمازی توفق ہوتی 'پس ہم پر سکینت (اطمینان) نازل فرماد یکئے ان (کفار) نے ہمارے مقابلے میں سرکشی کی ہے وہ جب کوئی شرارت کرنا چاہیں گے ہماہے رد کریں گے۔''

لیکن اس وقت اس دعامیں سے صرف فَانْزِلَنْ سَکیْنَهٔ عَلَیْنَا یاد آیا اور ہم اس کوالحاح و زاری کے ساتھ دہراتے رہے \_\_\_ دعاسے فارغ ہوئے تو دل پراییا عجیب وغریب اطمینان چھایا ہوا تھا کہ زندگی میں اس کی مثال یاد نہیں 'حال کی فکر' نہ مستقبل کاکوئی اندیشہ' نہ ماضی کاکوئی غم 'کیاعرض کروں جکیساا نوکھا' نا قابل بیان کیف ونشاط تھا! \_\_\_ فرآن کریم نے اہل جنت کیلئے ایک عجیب وغریب نعمت کی بشارت جگہ جگہ دی ہے کہ:

"لَاخَوْ فُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْ نَ"

<sup>دو</sup>ان کو نہ کسی طرح کا ندیشہ ہو گا ور نہ وہ غمگین ہوں گے ۔''

اکثریہ سوچ کر جیرانی ہوتی تھی کہ یااللہ!وہ کیساپر کیف عالم ہوگاجب نہ مستقبل کا کوئی دھڑکا ہوگا ، نہ حال یا ماضی کاکوئی غم!ونیا میں تواس بجیب وغریب کیفیت کاتصور بھی ممکن نظر نہیں آتا'ا نتائی امن و مسرت کی حالت میں بھی جب تک ہوش و حواس باتی ہوں ' ہر شخص کونہ جانے کتنے غم اور تقرات اور کتنے ہی کھنکا ور دھڑ کے لگے رہتے ہیں ' گر میدان جماد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بجیب و غریب نعمت کی ایک جھلک یماں دکھلادی ۔ ہرساتھی نے اسے خاص طور سے محسوس کیا۔

دیکھا جو اپنے دل میں وہ دیکھا نہ پھر بھی یوں تو مری نگاہ سے دنیا گذر گئی

نماز کے فور أبعد کمانڈر صاحب نے دواکی ٹاک، پر مجاہدین کی اس جماعت سے رابطہ کیا جو بائیں طرف بہاڑ پر مورچہ زن تھی 'یہ مکالمہ استعاروں میں تھا 'کہ دشمن کا

| v.                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ئرلیس بھی ا چک لے توممجھانہ جاسکے ہم صرف کمانڈر صاحب کی آوا ڈین رہے                      |
| تقے 'آپ بھی ہنئے:                                                                          |
| ووالسلام عليمي،                                                                            |
| "جي ٻان"                                                                                   |
| " ية بتاؤكها ناتيار بي "؟                                                                  |
| د تو آپ لوگ دسترخوان وغیرہ لگائیں "ہم چند منٹ میں پہنچ رہے ہیں"                            |
| دو تھیک ہے "                                                                               |
| دو وعليكم السلام،،                                                                         |
| اس اثناء میں 'ہارے وہ ساتھی بھی پہنچ چکے تھے جنہیں '' مڑز گاہ'' سے لانے کیلئے              |
| جیپ واپس گئی تھی۔ کمانڈر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم سب شیلے کی اوٹ میں بیٹھ                 |
| گئے ' صرف دوجار کہنہ مثق مجاہدان کے ساتھ مارٹر توپ پر رہے -                                |
| کمانڈر صاحب نے بتادیا تھا کہ جیسے ہی ہماری توپ سے پہلا فائر ہو گادشمن گولے برس             |
| ر ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا'اس کے پاس سیدھی مارکرنے والی تو پول کے                   |
| علاوہ مارٹر توپیں بھی ہیں 'جن کا گولہ اوپر جاکر 'کمان کی سی شکل بنایا ہوا نیچے گر ہاہے 'آگ |
| بہا ڑیا ٹیلے کے پیچھے چھیے ہوئے مجاہدین کو بھی نشانہ بنا سکے یہ بھی ہتایا تھا کہ دشمن کے   |
| فائر کی آوا زکیسی ہوگ ' پھر جب ان کے گولے ہمارے پاس سے گذریں گے توکیسی آوا                 |
| سائی دے گی 'اور جب وہ گر کر پھٹیں گے توکیسا دھماکہ ہو گا اور میہ کہ گولاجب                 |
| پھٹاہے تواس کے دھکتے ہوئے دھار دار آ ہنی پر نچے دور دور تک رائفل کی گولی کی رفزا           |
| ے اڑتے 'اور رائفل کی گولی ہے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان سے بچنے کا                           |
| راستہ ہیہ ہے کہ دمثمن کے فائر کی آوا زینتے ہی سب زمین پرلیٹ جائین کہ جان کو ہلاوج          |
| خطرے میں ڈالناا وراحتیاطی تدا بیراختیار نہ کر نا شریعت کے خلاف ہے -                        |

فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند مقصود ہے کچھ اور ہی تشکیم و رضا کا

#### حلے کا کامیاب آغاز

کمانڈر زبیرصاحب نے مارٹر توپ کانشانہ دشمن کے ایک موریچ پر فٹ کرکے بلند آوا زسے "بسم اللہ اللہ اکبر "کما۔جواب میں ہم سب نے "اللہ اکبر "کافلک شکاف نعرہ بلند کیا ۔ مجاہدین پہلے بتا چکے تھے کہ ہم حملے کا آغاز بیشہ نعرہ تکبیرے کرتے ہیں "کیونکہ دشمن اس سے بری طرح گھرا تا ہے 'اس گھرا ہٹ کے آکھول و کیھے بہت سارے ولچیپ واقعات بھی شائے تھے ۔ نعرہ تکبیری گونج میں ہماری توپ گرجی اور ہم تیرکا قرآن کریم کی ہے آیت پڑھنے گئے :

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي "

دواور (اے محمد ﷺ) جب تم نے کنگریاں پھینکیں تووہ تم نے نئر بیاں پھینکیں تووہ تم نے نئر بیاں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔''
(انفال-۱)

سیاس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ بدر میں آنخفرت ﷺ نے کئر یول کی مضی بھر کے لشکر کفار پر چھیکی تھی اور مجزانہ طور پر دشمن کے ہرسپاہی کواس سے نقصان پہنچا تھا \_\_\_ کمانڈر صاحب نے جو گولہ فائر کیا تھااس کے پھٹنے کا دھا کہ تقریباتمیں چالیس کینچا تھا \_\_ کمانڈر صاحب نے جو گولہ فائر کیا تھااس کے پھٹنے کا دھا کہ تقریباتمیں چالیس کینڈ بعد سائی دیا ۔ ساتھ ہی دور بیٹوں پر مامور مجاہدین نے جو جماعت بائیں طرف بہاڈر پر تعینات تھی ' سائل کہ گولہ ٹھیک مور چے پر پھٹا ہے \_ سے انہوں نے بھی فوراً وائر لیس پر مبارک باد دی کہ گولہ ٹھیک مور چے پر پھٹا ہے \_ سے محض اللہ تعالی کی نصرت تھی ور نہ عمواً مارٹر توپ کا پہلا فائر ٹھیک نشانہ پر نمیں لگتا 'ایک دو گولے خطاہونے کے بعد ہی نشانہ چے بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بیٹھتا ہے \_ لیکن یمال تو لمحہ بہ لمحہ بہ حقیقت بے جو بہ بھی کہ :

دے ولولہ شوق جے لذت پرواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ ومر کو تاراج مشکل نهیں یاران چین' معرکہ باز پر سوز اگر ہو' نفس سینہ دراج

> رہے ہیں'اور ہیں فرعون میری گھات میں ابتک مجھے کیا غم کہ میری استیں میں ہے ید بیضا

# کمانڈر زبیر کا دو سراگولہ

 ایک "گولداور داخ دو\_ اپناگولد بارود کم سے کم اور دشمن کا ذیا دہ سے زیادہ خرچ ہو۔ بیسیوں یاسینکڑوں گولے ضائع کرنے کے بعد دشمن کی گولد باری جیسے ہی رکی ' کمانڈر صاحب نے دو سرا گولہ فائر کر دیا جو نینک کے بالکل پاس جاکر پٹھا' بعض نوجوان ساتھی فرط مسرت سے ٹیلہ پر چڑھ کر دشمن کا حال دیکھنے لگے \_\_\_ کہ

#### ہے سلہ احوال کا ہر لخظہ دگرگوں

# دستمن کی ہے سودگولہ باری

ا دھر ہمارے بعض جو شلے ساتھی گولوں کی بارش نے بے نیاز' ٹیلے کے بالکل اور بیٹے کرا ور بھی کھڑے ہوکر دہمن کی نقل و حرکت کا نظاہ کر رہے تھے' وہ نیچے آتے تو دو سرے ساتھی وہاح پہنچ جاتے 'اس صورت حال نے ''معرکہ کی دلچیں'' میں تو بہت اضافہ کر دیا کہ بل بل کی خبریں مل رہی تھیں'لیکن جنگی اصول سے سے سکین غلطی تھی' کیونکہ دہمن کے لئے سب سے آسمان نشانہ وہ شخص ہوتا ہے جو ٹیلے یا بہا ڈوغیرہ کے بالائی کنارے (اسکائی لائن ) پر ہو' نیز ہے کمانڈر صاحب کی ہدایت کی بھی خلاف ورزی تھی' وہ تو

میزبان ہونے کی وجہ سے خاموش رہے ' بادل ناخواستہ مجھے در خواست کرنی پڑی 'تب جاکر میں سلسلہ ختم ہوا \_\_\_ لیکن واقعہ میہ ہے کہ ہم بھی صرف اصول اور دو حکم امیر'' بی کے تحت بیٹھے رہے 'ورنہ دل تورہ رہ کے 'میہ کمہ رہاتھا کہ:

کب تک رہے محکومی انجم میں مری خاک یا میں نہیں ہے!

اس مرتبہ دشمن کی گولہ باری زیادہ تیزنقی 'اور دیر تک جاری رہی 'جیسے ہی وہ رکی کمانڈر صاحب نے تیسرا فائر کر دیا 'میہ گولہ دشمن کے ایک اور موریح پر گرا۔اور نعرہ تکبیرے فضالبریز ہوگئی 'دشمن کی توپیں اور زیادہ شدومدسے آگ اگٹے لگیں۔گروہ زبان حال سے بس بھی کمہ رہی تھیں کہ:

مرے نالے ہیں میرے دل کی تسکیں مجھے مطلب نہیں ان کے اثر سے

# ہم نووار دول کے گولے بھی دو تیر بہدف"

کمانڈ زبیرصاحب مسکراتے ہوئے پاس آئے تو میں نے کماوہ ہم سب بھی کم از کم ایک ایک گولہ فائز کریں گے '' \_\_\_ ان کاچرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ ،

ا دب سے جھک کر کھنے گئے دواب سارے گولے آپ ہی حضرات کو باری باری فائر کرنے ہیں 'میں صرف توپ کو نشانے پر فٹ کر تار ہوں گا''

انہوں نے اس مرتبہ اسے بردی احتیاط سے فٹ کیا 'اور دسٹمن کی گولہ باری کے دوران اس نشانے کو چیک کرتے رہے ۔ کافی انتظار کے بعد گولہ باری تھی 'توا دب سے آگر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو ساتھ چلنے کی دعوت دی \_\_\_ اس وقت مجاہدین کا جوش و خروش قابل دید تھا' دواللہ اکبر'' کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں حضرت مدظلہم نے فائر کیا' وہ واپس آگر اپنی جگہ بیٹھے ہی تھے کہ ان کے دانے ہوئے گولے کے بھٹنے کا دھا کہ سائی دیا' اور فضا پھر نعرہ تھ بیٹے ہی تھے کہ ان کے دانے ہوئے گولے کے بھٹنے کا دھا کہ سائی دیا' اور فضا پھر نعرہ تھ بیڑے گونے اٹھی \_\_\_ معلوم ہوا کہ

جن رومورچوں پر پہلاا ور تیسرا گولہ پھٹا تھا'یہ چوتھا گولہ انسیں کے پیچوں بچ جاکر پھٹا ہے' اس سے بہ ظاہر دونوں ہی مورچوں اوران کے فوجیوں کونقصان پہنچا تھا۔

> فقر جگاہ میں بے ساز وراق آتا ہے ضرب کاری ہے 'اگر سینہ میں ہے قلب (دسلیم)

دستمن کے نمینک اور تو پول نے اب جو گولول کی شدید بارش شروع کی تواس میں جبنجلاہٹ کے آثار نمایاں تھے 'کیونکہ اب ان کے گولے ہمارے سے اور زیارہ فاصلے بر جاکر گر رہے تھے ۔

کمانڈر زبیرجنہیں معرکہ کی موجودہ صورت حال نے مسرت کے ساتھ تواضع اور عزم کے ساتھ تر اس کا کر گھڑے ہوگئے اور مسکراکر حضرت مولانا مد ظلم سے کہنے لگے 'حضرت! آپ کے فائر نے ان پر ضرب کاری لگائی ہے 'ہم نے بار ہاتجربہ کیا ہے کہ ان پر جتنی کاری ضرب پڑتی ہے وہ اتن ہی دیر تک اندھا دھند فائر نگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں !گولہ باری کتنی تیز ہوگئ ہے''

۔ وہ پھرتوپ کو نئے نشانے پر فٹ کرنے چلے گئے 'اور میں ان کے بلانے کا ب آبی سے انظار کرنے لگا۔ ول کہ رہا تھا'' یااللہ! زندگی میں پہلی بار آپ کے دشمنوں پر توپ چلانے کاموقع مل رہاہے 'پھرآپ ہی کو معلوم ہے کہ آئندہ یہ سعادت نصیب ہوگی یا نمیں ؟اگریہ وار خالی چلاگیا 'تو عمر بھر حسرت رہے گی 'یااللہ! اس فائر کو دشمن پر ضرب کاری 'اور میرے لئے ذخیرہ آخرت بناد ہے ہے'' \_\_\_ اور بھی جو جو مسنون دعائیں یاد آئیں زیرلب کر تاریا۔

بالاخر دسمن کی گولہ باری تھتے ہی کمانڈر صاحب مسکراتے ہوئے آئے اور مجھے ساتھ لے چلے ۔ توپ قر ۔ ب ہی ٹیلے کے بالائی کنارے سے ذرا نیچے نصب تھی ' صرف دہانہ ٹیلے سے اوپر تھاجے بردی احتیاط سے نشانے پر سیٹ کیا جاچکا تھا' مجھے صرف فائر کر ناتھا۔ اینٹی ایئر کرافٹ سے فائر کی مشق تو آج صبح '' خانی قلعہ'' میں پچھ کر بھی لی تھی لیکن مارٹر توپ کا بے پہلا تجربہ تھا اس میں ایک دہانہ عمودی شکل میں بھی تھا اکمانڈر صاحب نے بھاری گولہ میرے دونوں ہاتھوں میں تھاتے ہوئے فرمایا ''اے نوک کی طرف سے اس عمودی دہانے میں ڈال دیں ' یہ جیسے ہی اندر پنچے گا فائر ہوجائے گا' مگر آپ گولہ ڈالتے ہی ایپ کان دونوں ہاتھوں سے بند کرکے دائیں طرف ہٹ جائیں ' آ کہ دھا کہ سے کان متاثر نہ ہوں 'اور گولے کا خول 'جو فور آ بائیں طرف اچھل کر گرتا ہے اس سے محفوظ رہیں' \_ مخروطی شکل کا یہ وزنی گولہ تقریباً ایک یا سوافٹ لمباا ور چھ ساتھ انچ موٹا ہو گا پیچھے تیرکے پروں کے مانند چرخی می گئی تھی \_

گولہ اس دہانے میں گرتے ہی 'سامنے کے دھانے سے خوفناک دھاکہ کے ساتھ دشمن کی طرف لیکا اور میں دل ہی دل میں سیہ کتا ہوا واپس آگیا کہ

شعلہ بن کر پھونک دے ' خاشاک غیراللہ کو خوف باطل کیا' کہ ہے ' غارت گر باطل بھی تو

جیسے ہی گولہ پھٹنے کا دھاکہ ہوا' دور بینوں پر مامور مجاہدین نے مژدہ سنایاد سیہ تیسرے مورچ پر جاکر پھٹا ہے'' \_ اور فضا پھر نحرہ تکبیرے گونج انھی - کار نامہ توسارا کمانڈر صاحب کا تھا' میرے لئے سے سعادت بھی کیاکم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے اناڑی اور کم ہمت کا ہاتھ بھی اس میں لگوا دیا تھا' \_ خوشیٰ سے آنسونکل پڑے \_ \_ \_ اللّٰہ ہے گئے الْحَدَمْدُ وَ لَكَ الشّٰدُ حُرُدُ اللّٰہ ہے گئے ہے گئے اللّٰہ ہے گئے ہے گئے اللّٰہ ہے گئے ہے گئے ہے گئے اللّٰہ ہے گئے ہے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے

# د شمن کی او چھی **چ**ال

حسب معمول کمانڈر صاحب نے 'یہ تصدیق کرنے کیلئے کہ گولہ واقعی نثانے پر لگاہے 'پہاڑوالی جماعت ہے رابطہ کیا 'تووائرلیس پرایک اجنبی آوا زسائی دی:

«غلط مار رہے ہو 'پیچھے مار و ' کافی پیچھے ''

فور أبي جاني بيجإني آوا زنے لقمه ديا:

دوکمانڈر صاحب! یہ دسٹن بول رہاہے گولہ مور بچے پر پھٹاہے 'آپ کے ٹھیک ٹھیک نشانوں سے گھبراکر میر گمراہ کر ناچاہتاہے ۔'' کمانڈر صاحب نے اس اجنبی آوا زکوپشتومیں مخاطب کرکے 'برے اطمینان سے

ر. کها

دوگھبراؤنہیں 'ہمیں سب نشانے معلوم ہیں ۴ نشاءاللہ الکے فائر بھی وہیں پہنچیں گے جہاں ہم چاہیں گے ۔''

وہ بے تحاشا گالیاں دینے لگاتو کمانڈ رصاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔

اس مرتبہ دشمن کے ٹینک' مارٹر تو بوں' دہ شکہ (اینٹی ایئر کرافٹ) ور زیکویک (اینٹی ایئر کرافٹ کی ایک اور قتم)نے جس اندا زمیں اندھا دھند گولے برسانے شروع کئے اس ہے بھی مائید ہوتی تھی کہ وہ بلبلااٹھے ہیں\_ کہ

فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار

# ایک کم س مجامد کایقین

ایک کم سن پاکستانی مجامد جس کی عمر بمشکل پندرہ سال ہوگی ''خانی قلعہ'' میں زیر تربیت تھا'اور آج کے معرکے میں بھی شریک تھا'وہ ٹیلے سے کافی ہٹ کر کھی زمین میں بیشاہوا تھا'وہ ان بال سے دشمن کی چوکی '' زامہ خولہ ''کھڑے ہوکر دیکھی جاسکتی تھی 'جب ہماری طرف سے فائر ہوتا'وہ پنجول کے بل کھڑا ہوجاتا'اورا چک اچک کر گولہ گرنے اور پھٹنے کا آٹکھول دیکھا حال ' بڑے جوش وخروش سے سنا باتا' پھرجب دشمن کی طرف سے فائر کھلتا' تواس کا علان کر تا '' دیکھووہ گولے آرہے ہیں 'میبھی بے کار جائیں گے'' \_\_\_\_

اب جبکہ دشمن کی گولہ باری عروج پر تھی 'اور گولوں کے پر نچے پاس آ آگر زیادہ گرنے لگے توہم نے اس کی پھرمنت ساجت کی کہ'' بیٹا اُکھلی زمین میں رہنا خطر ناک ہے 'یماں آگر ٹیلے سے لگ کر بیٹھ جاؤ'' \_ اس نے لاپروا ہی سے جواب دیا:

''حضرت! آپ فکر نہ کریں 'میں پچھلے دس روز میں ایسے کئی معرکوں میں شریک ہوچکا ہوں \_ یقین کیجئے دشمن کے بیے معرکوں میں شریک ہوچکا ہوں \_ یقین کیجئے دشمن کے بیے گولے ہمارے واسطے نہیں ہے' بیہ صرف ضائع ہونے کیلئے

#### بخين-"

اس دوشاہین بچہ ''کاجواب اصول جنگ اور نظم وضبط کے جتنابھی خلاف ہو 'مگر اس عجیب وغریب حقیقت کا ترجمان ضرور تھا جو ہم آٹھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو یا تواند ھاکر دیا تھا 'کہ وہ اب تک بھی پتہ نہ چلاسکا کہ ہم کماں سے گولہ باری کررہے ہیں 'یا ایسابے بس کر دیا تھا کہ ایڑی سے چوٹی تک کا زور نگانے کے باوجود اس کا ہرگولہ یا توکسی اور ٹیلے سے جا ٹکرا تا' یا زمین میں کمیں دور گر کر پاش پاش ہوجا تا۔

پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شامیں دار شامی دار شامی دار شکار زندہ کی لذت سے محروم رہا

### سكينت\_\_\_\_ ايك يركيف اعجوبه

گولے اب اور زیادہ تعدا دمیں ہمارے سروں پر سے ''شوں شوں''کرتے گذررہے تھے جیسے بھاڑ پر پینے بھن رہے ہوں' کین جو سے تھے جیسے بھاڑ پر پینے بھن رہے ہوں' کین جوں جوں ان کی تیزی میں اضافہ ہو آگیا' دل میں ''دسکینت'' واطمینان بوھتا چلاگیا' یہ جملے تقریباً ہرساتھی کی زبان پر تھے کہ

'' ساں کا تو عالم ہی عجیب ہے'' ۔۔۔ '' دعجیب سکون ہے'' ۔۔۔ '' فضامیں عجیب کیف ہے '' ۔۔۔ '' فضامیں عجیب کیف ہیں'' ۔۔۔ 'عجیب کیف ہے 'بین'' ۔۔۔ '' جمعلوم ہواسکینٹ کے کہتے ہیں'' ۔۔۔ مجمع جیسا کور ذوق وسیہ کاربھی سے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تعلق مع اللّٰہ کی جولذت مجمع جیسا کور ذوق وسیہ کاربھی سے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تعلق مع اللّٰہ کی جولذت میں میں نہیں ہوگئی ہ

یماں نصیب ہوئی ' زبان وقلم ہے اس کاا ظهار ممکن نہیں ۔گولوں کی اس ''حجما وُں '' ہیں الخضرت ﷺ کی بیر بشارت یا د آگر توکیف و نشاط کا پچھا ور ہی عالم ہو گیا تھا کہ:

"وَ اعْلَمُوْ ا ا نَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُو فِ"

دوا ور جان لو که جنت تلوا روں کی چھا وُل میں ہے ۔'' (میح مسلم کنب ابماد ۔۔۔ صدیث ۱۷۴۲) اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر امن وا مان اور سکون واطمینان کی کوئی جگہ ہے توبس میں میدان کار زارہے اور سرور وکیف کاکوئی عالم اگراس جمان میں موجودہے 'توبس گولوں کی چھاؤں میں ہے ۔ یہ نادر حقیقت جے بہت ہے لوگ محض شاعرانہ تخیل بچھتے ہول گے اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھلادی کہ

ہر طرح پر امن ہے' آغوش گرداب فنا اور ہر اندیشہ جال' دامن ساحل میں ہے (حضرت عارفی ﷺ)

قرآن علیم نے چار مواقع پر آنخفرت کے اور آپ کے صحابہ کرام پر دوالسکینہ نازل فرمانے کا خاص اندازیں ذکر فرمایا ہے آیک اس وقت جب آنخفرت کے اور حفرت ابو بکر صدیق نیکے ہجرت کے راستہ میں ''غار ثور'' میں تشریف فرما تھے 'اور مفار قرایش آپ کو تلاش کرتے کرتے غار تک آپنچے تھے ' دو سرے ''بیعت رضوان'' کے موقع پر 'تیرے'دصلح حدیبیہ'' کے وقت 'اور چوتھ غزوہ حنین کے موقع پر ہمنے موقع پر ہمنے بھی آج نماز عصر کے بعد اللہ تعالی سے آنخفرت کے ہوتے ہی کے الفاظ ''سکینہ '' نازل فرمانے کی دعاکی تھی ' سکینہ '' کا ترجمہ دوتسکین 'اطمینان 'تسلی اور تحمل'' بی پر عالی تھی ' سے ابھی تک ''سکینہ 'کا ترجمہ دوتسکین 'اطمینان 'تسلی اور تحمل'' بی پر عالی آگریہ معلوم نہ تھا کہ ہم نے کسی مجیب وغریب دولت مانگ لی ہے!

جود دسکینت ۱۴ مام المجاہرین آنخفرت ﷺ پراور آپ کے اصحاب پر نازل ہوئی تقی اس کاتو تصور بھی ہمارے لئے کہ اس ممکن ؟ لیکن اس کی جو جھلک یہ ان گولوں کی بارش میں نصیب ہوئی اس سے پچھا ندا زہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین رسول اور اس کے جانثاروں پراس احسان کا ذکر چار مرتبہ کیوں فرمایا ہے۔بس حضرت مرشد عارفی ﷺ کے الفاظ میں بھی کمہ سکتا ہوں کہ

> ا پنے دل کی جلوہ گاہ حسن تھی پیش نظر کیا ہتاؤں' بے خوری میں کیا نظر آیا مجھے

### حضرت شيخ الهنديقية كاار شاد

میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانامفتی محمد شفع صاحب بین فرماتے سے کہ کسی نے اللہ المند حضرت مولانا محمودالحن صاحب بین سے کہ چھا کہ دوسوفیائے کرام برسوں تک اپنے مریدوں سے جس فتم کے مجاہدے اور ریاضتی کرواتے ہیں 'آنخضرت بین تواپنے صحابہ سے ایسے مجاہدے نہیں کرواتے سے 'پھرصوفیائے کرام کیوں کراتے ہیں ؟''

حضرت شخ الهنديَّة نے فرمایا 'بعینه الفاظ تو یاد نہیں رہے 'مفہوم نقل کررہا ہوں - (رفیع )

در بات دراصل سے ہے کہ طریقت میں مجاہدے اور ریاضتی مقصور نہیں ہوتے ،مقصور تو باطنی اخلاق کی اصلاح ہے ،جس کا حاصل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست اور متحکم ہوجائے 'اور نفس کوا تباع شریعت کی عادت ہوجائے 'مجاہدے اس مقصور کو حاصل کرنے کیلئے نفس کے علاج کے طور پر کرائے جاتے ہیں 'آکہ نفس ،مشقت کا 'اورا پی خواہشات کی مخالفت کا عادی ہوجائے ۔جب سے عادت پڑجاتی ہے 'توا تباع شریعت آسان ہوجاتے ہو اور شریعت پر عمل کرنے کیلئے صرف شریعت آسان ہوجاتا ہے 'اور شریعت پر عمل کرنے کیلئے صرف رہنمائی کی ضرورت رہ جاتی ہے 'جے مرشدا نجام دیتا رہتا

یہ مقصود صحابہ کرام کو آنخضرت بینے کی معیت میں صرف جہاد ہی سے اس درجہ حاصل ہوجاتا تھا کہ انہیں کسی مزید مجامرے اور ریاضت کی ضرورت نہیں رہتی تھ 'وہ ایک ہی جہاد میں سلوک و طریقت کے ایسے اعلیٰ مراتب طے کرجاتے تھے کہ دو سرول کو برسما برس کے مجاہدوں سے بھی حاصل نہ ہوں

\_\_\_ اب بھی جو لوگ کسی مرشد کامل کے زیر تربیت رہتے ہوئے جماد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں 'انسیں زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہتی 'کیونکہ جماد خودا کیک براا مجاہدہ ہے 'جو روحانی و باطنی ترقیات اور تعلق مع اللہ کے لئے اکسرہے ۔''

میرے بعد نوجوان ساتھی جناب محمد بنوری صاحب کی باری تھی 'کراچی میں ٹریفک کے ایک حادثہ میں ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد سے اس میں لوہ کاراؤ لگا ہوا ہے 'اٹھن بیٹھناا ور بہاڑی راستوں پر چلنا آسان نہ تھا'گر شوق جہادیماں تھینچ لایا۔ اب وہ بے تابی سے اپنی باری کاا نظار کر رہے تھے 'وشمن کی گولہ باری تقمتے ہی انہوں نے فائر کیا 'اور نعرہ تکبیر کی گونج میں خوشخبری ملی کہ بیہ گولہ بھی نشانے پر گرا ہے۔

# اوچھی جال کا کاری جواب

کانڈر زبیرصاحب نے واکی ٹاکی پر بھا ڈوالی جماعت ہے اس گولے کے بارے میں رابطہ کیا ، توانمیں محسوس ہوا کہ دسٹمن نے بھی وائرلیس پر کان لگائے ہوئے ہیں ، وہ اس موقع کے منتظر سے ، گولہ نشائے پر لگنے کی تصدیق تو ہوگئ ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دشمن کوئی پر بیٹنی میں بہتلاکر نے کیلئے بھا ڈوالی جماعت کو مصنوعی طور پر ایسی ہدایات دیں جس سے دسٹمن میں بہتلاکر نے کیلئے بھا ڈوالی جماعت کو مصنوعی طور پر ایسی ہدایات دیں ہونے والا ہے 'اور مجاہدین کی چار جماعتیں 'رات کے اندھیرے میں ہر طرف سے چوکی ہونے والا ہے 'اور مجاہدین کی چار جماعتیں 'رات کے اندھیرے میں ہر طرف سے چوکی د' زامہ خولہ 'کی طرف ان راستوں سے پیش قدمی کریں گی جن سے بارودی سرنگیں د' وال ہی میں ''صاف کر دی گئی ہیں 'اور سے کہ طے شد د منصوبے کے مطابق مجاہدین کی د' حال ہی میں ''صاف کر دی گئی ہیں 'اور سے کہ طے شد د منصوبے کے مطابق مجاہدین کی کوئی جماعت اس وقت تک واپس نہیں لوٹے گی جب تک '' زامہ خولہ ''اوراس کی معاون چوکیاں مکمل طور پر فتح نہ کر لی جائیں '' سے سے اس او چھی جال کا جواب تھا جو تھو ڈی دیر پہلے وشمن نے وائر لیس پر انہیں برکانے کیلئے چلی تھی 'سے جواب کارگر ثابت ہوا 'جیسا کہ سے معلوم ہو گا۔

پروگرام میہ تھا کہ غروب آفتاب ہے دس منٹ پہلے ہماری طرف ہے فائز بند

کر دیا جائے گائیونکہ جوں جوں دن کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے 'توپ کے دہانے سے فائر کے ساتھ نکلنے والاشعلہ نمایاں ہوتاجاتاہے 'اس سے دشمن کوا پناہدف آسانی سے نظر آسکتا تھا۔

ہمارے ہرساتھی کوایک ایک فائر کرنا تھا' وقت کی تنگی کے باعث اب جس کی باری ہوتی وہ وہمن کی گولہ باری کے دوران ہی توپ کے پاس جاکھڑا ہوتا 'اور گولہ باری تھے ہی اپنا گولہ داغ دیتا' وہمن کی گولہ باری پھرپہلے سے زیادہ شدومہ کے ساتھ شروع ہوجاتی \_\_\_\_ ہرفائر کے بعد کمانڈر زبیرجب بہا ڈوالی جماعت سے وائرلیس پر رابطہ کرتے تو' وہمن کو سانے کے لئے ''درات کے مصنوعی پروگرام'' کے حوالے سے پچھ نئی دو' ہمایات' بھی دیدیتے 'اس طرح \_\_\_ جیسا کہ آگے معلوم ہوگا \_\_\_ وشمن کو پورا فیتین ہوگیاکہ

چھپا کر ہستیں میں بحلیاں رکھی ہیں گر دول نے ' عنادل باغ کے غافل نہ بمٹیس آشیانوں میں

# ہیں فائر\_ ہرگولہ نشانے پر

وقت میں اللہ تعالی نے ایسی برکت عطافر مائی کہ ہر مہمان ساتھی کو ایک ایک فائر

کرنے کاموقع مل گیا البتہ کرا جی کے ایک نوجوان ساتھی کو جنگ شروع ہوتے ہی جا ڈا چڑھ

کر تیز بخار ہو گیا تھا' وہ فائر نہ کر سکے ' غروب آ قتاب ہے دس منٹ پہلے بماری طرف ہے

آخری فائر ہوا 'جس کے بعد دشمن کی گولہ باری کا سلسلہ تو جاری رہا' مگر مجاہدین نماز

مغرب اور وابسی کی تیاری میں لگ گئے \_\_\_ ہمارے صرف میں گولے خرچ ہوئے تھے

جن میں کوئی خطانمیں ہوا' دشمن کے سینکڑ ول گولے ضائع ہو چکے تھے اوراب بھی مسلسل
ضائع ہور ہے تھے ۔\_\_

آفآب غروب ہوتے ہی ایک مجاہد نے ازان دینی شروع کی 'گولوں کی اس چھاؤں میں دو مجاہد کی ازان'' نے ایک مجیب ساں پیدا کر دیا 'اس کی آواز کا ہرزیر وہم کمہ رہاتھا۔

#### شوق میری لے میں ہے 'شوق میری نے میں ہے نغمہ "الله هو" میرے رگ و پے میں ہے

مغرب کی نماز حصرت مولاناسلیم الله خان صاحب مد ظلم نے پڑھائی الله تعالی کی کھلی نصرت و تمایت پر مسرت اور تشکر کے جذبات 'تلا طم بن کر آکھوں سے به پڑے ' امام کی آوا زبھی گلوگیرتھی 'وہ بمشکل قراء ق فرمار ہے تھے 'پیچھے ہم مقتد یوں کی بچکیاں بندھی ہوئی تھیں 'جن کی آوا زوں کو بڑی مشکل سے روک رہے تھے 'جسم کارواں روال سرا پا حمد وشکر بن جانے کیلئے بے تاب سے سرکے اوپراور دائیں بائیں سے گذرتے ہوئے گولوں کے شور 'اور ان کے دھاکوں سے ب پروا ہوکر ' رکوع و جود میں جو خشوع وضوع اور سروروکیف نصیب ہوا 'وہ ایک یادگار سرمایہ حیات ہے۔

مجاہدین کی جو جماعت ہمارے دائیں جانب میدانی علاقے میں تھی 'نماز مغرب کے بعد ہم سے آملی 'ان کے پاس صرف راکٹ لا نچر 'گرنیڈ (دستی بم) اور کلا شکوفیں تھیں 'ان کامقصد صرف اتنا تھا کہ اس طرف سے دشمن کاکوئی دستہ پیش قدمی کی جسارت کرے تواسے منہ تو ڑجواب دیا جاسکے ۔

# د و ه شکه<sup>،، به</sup>ی گر جتی رهی

بائیں جانب بہاڑوالی جماعت کے پاس دہ شکہ (اینٹی ایئرکرافٹ) بھی تھی'یہ جماعت ہارے لئے دیادہ تر ''اور جب دشن کے جماعت ہمارے لئے زیادہ تر '''اور جب دشن کے گولے ہمارے قریب گرنے لگتے توان کارٹے اپنی طرف کرنے کے لئے اکا د کا فائر بھی کر جی تھی'ہم نے مغرب کی نماز شروع کی تو دشمن پروہی فائر نگ کرتی رہی۔

نماز کے بعد ہم اپنی مارٹر توپ کے اجزاءالگ الگ کرکے واپس لوٹے ' تو خاصا اندھیرا ہو گیا تھا' دسمن کی نظروں سے بیچنے کے لئے کپڑے سب رنگین پین کر آئے تھے تقریباً یک کلو میڑتک بہاڑی راستوں میں پیدل چلنے کے بعد اکیک بہاڑی کے دامن میں رکے 'تھو ڈی دیر میں دونوں جیپیں اور'' حینو''ٹرک وہیں پینچ گئے 'اور ہمیں لیکر سیدھے ''خانی قلعہ''روانہ ہوگئے \_\_\_ دشمن کی گولہ باری اب بھی جاری تھی 'اور بہاڑ پروقفہ وقفہ سے ہماری'' دہ شکہ''بھی گرج رہی تھی -بہاڑوالی جماعت صرف'' مڑز گہ'' کے مجاہدین پر مشتمل تھی 'تھو ڑی دیر دشمن سے مُدبھیڑ کرنے کے بعدا سے بھی اپنے مرکز والیس چلاجانا تھا۔

گولہ باری سے بیخے کیلئے ہماری متنوں گا ڈیاں لائٹ جلائے بغیری سفر کررہی مقرس 'شعبان کی ۸ اویس شب کے باوجو دبادلوں کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا اس حالت میں کچے بہا ڈی راستے کے نکیلے پھر 'بیچے وخم اور نشیب وفرا زبھی کم خطر ناک نہیں تھے ' ہر کھے کسی کھڈ میں لڑھک جانے ' یاکسی ٹیلے سے نکرا جانے کا قوی اندیشہ تھا 'لیکن رگ وپے میں جو سرور وکیف ساگیا تھا اس نے بیہ باتیں سوچنے کی ساری ذمہ داری ڈرائیوروں پر ڈال دی تھی ۔غرض بقول بھائی جان (حضرت کیفی) مرحوم

ہر پست ہر بلند سے ' گذرا مرا جنون سود و زیاں پند خرد' سوچتی رہی

جب بیہ حسرت ہونے لگتی کہ جہاد میں شرکت بہت تھو ڑے وقت 'اور بہت معمولی سی جھڑپ میں ہوئی 'کسی بڑے معرکے میں شرکت سے اب بھی محرومی رہی! ۔۔۔۔ تو رحمت للعالمین ﷺ کامیار شاد مجھ جیسے کم کوش کیلئے بھی امید ورجاء کاایک نیاعالم سامنے کر دیتا تھا کہ:

... "وَ الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه لَغَدُو َ الْوَرُو حَاقَفِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمَا فِيْهَا، وَلَمَقَامُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ دوقتم ہے اس زات کی 'جس کے قبضہ میں محدی جان ہے 'اللہ کے راستے (جماد) میں ایک مرتبہ صبح یا شام کو نکلنا 'ساری دنیاا وراس کی تمام نعتوں سے بہترہے 'اور تم میں ہے کسی کا جماد کی صف میں کھڑا ہونا' (گھر میں رہ کر) اس کی ساٹھ برس کی نمازوں سے بہتر ہے ۔''

(منداحمه غن اليامامه يعظ من ۲۶۶ ج۵)

بلکه رسول الله عن کاس بشارت نے توامیدوں کے چراغ اور روش کر دیئے کہ "فَقْلَةٌ كَغَرْ وَ قَ"

درجها و سے والیسی کے سفر میں بھی وہیا ہی تواب ہے 'جیسا جماد کیلئے جانے میں ہے ۔''
کیلئے جانے میں ہے ۔''
(سنن انی داؤد ' تناب المار صدیث ۲۳۸۷)

# د شمن کی بریشانی

ا دھردشمن کو کمانڈر زبیرصاحب نے وائرلیس پر جوسبق بالواسطہ پڑھادیا تھا'وہ
اس کے ایسا ذہن نشین ہوا کہ جول جول بار کی بڑھتی رہی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا
گیا'ا سے یقین ہوگیا تھا کہ آج رات کی تاریکی میں ہمارے کئی سلح دستے ہرطرف سے اس کی
جانب پیش قدمی کریں گے 'اور قر سب پہنچ کرا چانک ہلہ بول دیں گے 'اس لئے وہ اپنے
گر دوپیش میں اندھا دھند گولے برسار ہا تھا جن میں ہمارا سراغ لگانے کیلئے روشنی کے
گولے بھی شامل تھ 'گر میہ سب کارروائیاں وہ \_\_\_ ہمیں قر سب سمجھ کر \_\_\_ اپنی
آس پاس ہی کر تار ہا' چنانچہ والیسی میں اب تک اس کاکوئی گولہ ہمارے پاس سے نہیں
گذرا تھا۔

ہماری جیپ سب سے آگے تھی 'تقریبانصف گھنٹہ بغیرلائٹ سفر کرنے کے بعد ست رفتاری سے اکتابٹ ہونے لگی 'تومیں نے ڈرائیور کو مشورہ دیا''اب توہم کافی دور نکل آئے ہیں 'اور دشمن اپنی ادھیڑ بن میں گرفتارہے 'اب اپنی جیپ کی چھوٹی لائٹ کھول لینے میں مضائقہ نہیں 'وہی لائٹ بچھلی گاڑیوں کے لئے بھی کافی ہوجائے گی''\_\_\_ ابھی اس تجویز پر چند منٹ ہی عمل ہوا تھا' کہ گولے ہمارے دائیں بائیں اورا دپر ہے 'دشوں شوں''کرتے گذرنے لگے ۔لائٹ فور اُبجھا دی گئی 'سب کلاشنکوفیں لیکر پنچے ا ترگئے 'اور منتشر ہوکر پیدل چلنے لگے 'گاڑیاں پیچھے بیٹھے ریٹگتی رہیں ۔دشمن نے روشنی کے گولے بھی چھیکے 'جوبہت آگے جاکر پھٹے اس لئے وہ ہمیں نہ دیکھ سکا۔

#### اطاعت امير

جھے اپنی اس غلط تجویز پر اس لئے بھی ندامت ہوئی کہ ذرائیور نے لائیں 'ظاہر ہے کہ 'کما فرر مصاحب ہی کے ایماء پر بندر کھی تھیں 'میں نے اپنے امیر (کمانڈر صاحب ) کو مشورہ دینے کے بجائے براہ راست ذرائیور کو مشورہ دے کر شرعی اصول نظم وضبط کی خلاف ور زی کی تھی ۔ کمانڈر صاحب نے تو خیرا پنی کسی ا داسے ناگواری کا حساس نہ ہونے دیا 'لیکن ' وا میر کی اطاعت ''ایک فوجی اصول تو ہے ہی 'شرعی فریضہ بھی ہے 'قرآن کر یم نے سورہ نساء (آیت : ۵۹) میں اس کا تھم دیا ہے 'اور آنخضرت آیت نے کئی احادیث میں اس کی بردی تاکید فرمائی ہے 'میال تک فرمایا ہے کہ :

"إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُمُّ حَدَّ عُيَّقُوْ دُكُمْ بِكِتَابِ الله فَاسْمَعُوْ الله وَ اطيعُوْ ا"

دواگر تمهارے اوپر (بالفرض) کسی تکٹے بمن کٹے النج اولے غلام کو بھی ا میر بنا دیا جائے ' جو تمهاری قیادت قرآن کے مطابق کررہاہو 'تواس کی بھی فرمانبرداری کرو۔''

المجيم التب الامارة معيث ١٨٢٨)

متعد داحاویث میں امیرکیا بانت اور نافرمانی پر بڑی نارائسگی کااظهار فرمایا ہے 'ایک حدیث میں ارشادے :

' "وَمَن يُطِعِ الْاَمِيرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ، وَمَن يُعْصِ

فَقَدْعَصَانيْ "

دوجس نے امیر کی اطاعت کی 'اس نے میری اطاعت کی 'اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ۔'' (میح مسے عدیث ۱۸۲۵)

ايك اور حديث بين ارشاد : "عَلَي الْمُوْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فَيْمَا الْمَسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فَيْمَا الْحَبُّ وَكُرِهُ اللَّا اَنْ يُوْمَرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَانْ أُمِرَ بَمَعْصِيةٍ ، فَانْ أُمِرَ بَمَعْصِيةٍ ، فَانْ أُمِرَ بَمَعْصِيةٍ ، فَانْ أُمِرَ بَمَعْصِيةً فَالْسَمْعُ وَلَاطَاعَةً "

" مردمسلم پر (امیری) اطاعت فرض ہے ' ہرمعاملہ میں 'خواہ وہ اسے پیند ہویا ناپند 'مگریہ کہ اسے (انیری طرف سے )کسی گناہ کا تھم دیا جائے 'پس اگر اسے گناہ کا تھم دیا جائے تواس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔'' کسی کی اطاعت جائز نہیں۔''

نام نهاد جمهوریت کے موجودہ دور میں شریعت کے اس تھم سے اتنی نفلت ہے کہ اس شری فریضہ تمجھا ہی نہیں جاتا انار کی اور لا قانونیت کو آزادی کا نام دیدیا گیا ہے۔ ہمارے بہت سے دینی اداروں اور تنظیموں کے کاموں میں خلل انتشار اور ناکامی کی ایک برای وجہ بیا بھی ہے کہ ادارے اور تنظیم کے سربراہ کی (جائز امور میں ) اطاعت نہیں کی جاتی ' ہر شخص کے دل میں جو آتا ہے کر ناچاہتا ہے ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس بدنظمی سے نجات عطافر مائے۔

تھم امیری خلاف ور زی کی کچھ نہ کچھ سزاعمو ما فور اُن مل جاتی اور کام میں بے برکتی آجاتی ہے ۔ہمیں بھی اس گناہ کا تھو ڑا ساخمیا زہ فور اُنیہ بھگتنا پڑا کہ دسمن کو جو ہم سے بے خبرتھا 'ہماری جگہ معلوم ہوگئ 'میری وجہ سے ساتھیوں کو بھی گاڑیوں سے اترکر پیدل

چلنايرا \_

پچھ در بعد ہم پھر سوار ہوگئے اور سفر لائٹوں کے بغیری جاری رہا۔۔۔ وشمن کے جتنے زیادہ فائروں کی آوانیں آرہی تھیں اگولے اتنی تعداد میں ہماری طرف نہیں آرہ جتے ،جس سے اندازہ ہوا کہ وہ 'فاطان' ہرست میں دوراور قریب گولے برسا رہا ہے کہ 'فاس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی'' ۔۔۔ رات و جبح کے قریب جب ہم اس کے رہا جب رہا وقت بھی گولے تعاقب میں میں دفال ہورہے تھے جس میں 'فائی قلع'' ہے 'تواس وقت بھی گولے تعاقب میں شخے ۔ مجاہدین کا ندازہ تھا کہ وہ آج پوری رات اسی مصیبت میں گرفتار رہے گا۔ اندازہ تھے فلائور میں کوئی ۔۔

اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن' ساحل سے نہ ککرائی

### جها د کی ایک اور کر امت

۸اسال سے 'جب سے جھے کمرئی تکلیف دامن گیرہوئی 'او نچے نیچے راستوں پر چلنا سخت دشوار ہے 'ریل اور سرٹک کاسفر بھی مشکل سے پر داشت ہوتا ہے ' دو پر کے کھانے کے بعد آدھ بون گھنٹہ آرام نہ طے تورات تک بالکل ناکارہ ہوجاتا ہوں۔ اس بور سے سفر میں ہیہ آرام کسی دن بھی نہ ملا 'اور آج تو بورا دن پر مشقت سرگر میوں میں گذرا تھا 'لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی رحت \_\_\_ جے میں جماد کی کرامت مجھتا ہوں \_\_ ہے میں جماد کی کرامت مجھتا ہوں \_\_ ہے ہی سامنے آئی کہ آج کی بوری تگ وتاز میں نہ صرف سے کہ کمر میں ادنی تکلیف نمیں ہوئی 'بلکہ ۱۸سال بعد 'آج کہ لیل بار طبیعت میں ایسا نشاط رہا جیسے بھی سے تکلیف تھی ہی نہیں ' یہ دیکھنے کے کہ تکلیف کسی تھی جس جگہ تھی جمیں کرکو طرح طرح سے جنبش نہیں ' یہ دیکھنے کے کہ تکلیف کسی تھی جس جگہ تھی جمیں کرکو طرح طرح سے جنبش دیتا 'اور جگہ جگہ سے دبانا رہا 'گر اس کاکوئی نام ونشان نہ ملا ۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْد \_\_\_ تکلیف کسی کی کا حساس اس وقت ہوا جب '' خانی قلعہ '' پہنچ گئے ۔

یمال جو مجاہدین مرکز کی حفاظت کیلئے رک گئے تھے 'وہا ور ہمارے محترم بزرگ ساتھی جناب صفدر علی ہاشمی صاحب بے چینی سے منتظر تھے ،ہمیں زندہ سلامت دیکھ کران کی عیدی آگئ ۔ ہاشی صاحب گھٹوں کی تکلیف کے باعث آن کے معرکے میں نہ جاسکے سے اس پورے وقت میں انہوں نے ایک بڑا کام بید کیا کہ مصلیے پر بیٹھے 'ہمارے لئے دعا فرماتے رہے 'ان کو محاذیر دو ماہ قیام کر ناتھا 'اس لئے معرکے میں جانے کی انہیں ایس جلدی بھی نہ تھی ۔ بسرحال زندگی کی سترویں منزل میں ان کا بیر شباب ایمانی عزم ہم سے کیلئے قابل رشک تھا۔

خانی قلعہ پنچ ہی ایک نئی مسرت سے حاصل ہوئی کہ ہماری میزبان تنظیم دوسے کہ اللہ السلامی "کے نوجوان المیرمولانا قاری سیف اللہ اخترصاحب سے ملاقات ہوگئی 'دراصل ہم انہی کی دعوت پر یمال آئے تھے 'گر کرا چی سے ہماری روائلی کے وقت سے بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے 'کل صح کرا چی پنچ کر معلوم ہوا کہ ہم محاذ پر جاچکے ہیں تواسی وقت ہوائی جماز سے ملتان 'اور وہاں سے سرئک کے راستے کہیں رکے بغیر آج صح گرز پنچ 'اور وہاں سے میزائیلوں کا ایک ٹرک لیکر ابھی مغرب کے وقت خانی قلعہ پنچ تھے اس جان تو ڈ'طویل اور مسلسل سفر کے باوجود چرے پر گلاب کی ہی شاوائی قابل رشک تھی 'کان کی کسی علامت کا دور دور نشان نہ تھا۔ ماشا ء الله لا حول ولا ولا قو ق آ الله ۔۔

یہ پچھلے نوسال سے افغانستان میں تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں 'اور اس جماد میں صرف اننی کے ایمان افروز کارنا ہے اتنے ہیں کہ کسی مستقل تصنیف ہی میں ساکتے ہیں۔ میرے بھائی جان جناب محد زکی صاحب کیفی مرحوم کا سے شعران پر پوری طرح صادق آتا ہے کہ:

> طوفان سے کھلے ہیں تو موجول میں لیے ہیں تب گو ہر شہوار کے سانچے میں ڈھلے ہیں

> > میزائیلوں کاٹرک

آج کے حملے میں کمانڈر زبیرصاحب نے وسمن پر میزائل برسانے کابھی منصوبہ

بنایا تھا' جو دھر گر" کے مرکز ہے آج سہ پہرتک دومڑز گد" کے مرکز میں پہنچنے تھے۔ دو پہر
کو وائرلیس پراطلاع ملی کہ امیر تنظیم جناب مولاناسیف اللّدا خربگلہ دیش اور پاکستان ہے
ہوتے ہوئے گڑ کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں 'اب وہ خو دہی بیہ ٹرک لیکر '' مڑز گد' میں ہم
سے الملیں گے اور معرکے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ۔ لیکن قار مین کو یا دہو گا کہ
آج سہ پبرجب ہم خانی قلعہ ہے حملے کیلئے روانہ ہوئے تو راستہ میں ہمیں دشمن کے
گولے 'وا دی ارغون میں گرتے پھٹے نظر آئے تھے جو '' زامہ خولہ'' کی دور مار تو پیں فائر
کر رہی تھیں 'ان کا ہدف میزائیلوں کا ہمی ٹرک تھا ۔ رباط پہنچ کر امیر موصوف کواس
گولہ باری کی اطلاع ملی ۔ یہ حضرات اپنا اسلحہ کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے ہیں
گولہ باری کی اطلاع ملی ۔ یہ حضرات اپنا اسلحہ کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے ہیں
وا دی عبور کر کے خانی قلعہ پہنچ گئے 'لیکن مغرب ہوجانے کے باعث وہ اوران کے میزائل
وا دی عبور کر کے خانی قلعہ پہنچ گئے 'لیکن مغرب ہوجانے کے باعث وہ اوران کے میزائل

### آج کے حملے میں دشمن کے نقصا نات

پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں کہ اس قتم کے حملون میں تخینے تو لگائے جاسکتے ہیں '
وشمن کے نقصا نات کی بقینی تفصیل فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکتی ' یہ تفصیل اپنے جاسوسوں یاان مسلمان فوجیوں سے معلوم ہوتی ہے جو دشمن سے خلاصی پاکر مجاہدین سے آلے ہیں۔ آج لڑائی کے دوران دشمن کی چوکی ' نامہ خولہ'' میں ایمبولینس گاڑیاں بار بار آتی اور جاتی دیکھی گئی تھیں 'جس سے اندا زہ ہو تا تھا کہ دشمن کا جانی نقصان بھی خاصا ہوا بار آتی اور جاتی دیکھی گئی تھیں 'جس سے اندا زہ ہو تا تھا کہ دشمن کا جائی نقصان بھی خاصا ہوا ہو ۔ کیا نڈر زبیر صاحب نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی صحیح معلومات حاصل ہوں گی ' ہمیں بذریعہ خط مطلع کریں گے ۔۔۔ جنانچ کراچی پہنچنے کے بعد ان کا خط مجھے رمضان المبارک میں وصول ہوا' وہ آگا سپنے مقام پر پیش کروں گا۔ (انشاء اللہ)

کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے کچھ ساتھی 'جن میں مولاناعزیز الرحمٰن صاحب 'مولانا محمد اسحاق صاحب 'اور برخور دار عزیز مولوی محمد زمیر سلمہ 'بھی شامل تھے ' رات کی پرہ داری کی ڈیوٹی میں چلے گئے 'اور میں امیرموصوف مولانا سیف اللہ اخرصاحب سے ان کے موجودہ حالات کے متعلق دیر تک باتیں کر تاریا۔
متعلق دیر تک باتیں کر تاریا۔

البح کے قریب سیبیٹک بیگ میں گھس کر لیٹا تو آج می سے اب تک کے مناظر 'ایک ایک کرے نظروں میں گھو منے لگے \_\_ اللہ تعالیٰ کے بے کپایاں احسانات پر قلب و زبان مسرت اور تشکر سے لبریز تھے \_\_ یقین نہیں آر ہاتھا کہ

ایس که می بینم به بیداریت یا رب یا بخواب؟

# بده-٨ اشعبان المعظم ٨ ٠ ١٥ ٥ - ١٦ پريل ١٩٨٨

صبح آنکھ کھلی تو برفانی ماحول میں '' مجاہد کی ا ذان'' خوشگوار حرارت پیدا کررہی ہیں' نماز فجراور تلاوت و مناجات کے بعد 'رات کے بچے ہوئے روئی سالن سے ناشتہ کیا' بچپن سے عادت بھی اسی ناشتہ کی ہے \_\_\_ انگورا وُہ سے بچھا نڈے ساتھ لے لئے تھے' مجاہدین نے ابال کر وہ بھی ناشتہ میں شامل کر دیئے \_\_ سردی پرکیف 'مگر دل بجھا بجھاسا تھا'کیونکہ تھو ڈی دیر بعد واپسی کاسفر شروع ہونے والا تھا۔وطن واپسی کاشوق تو ہواکر تا ہے 'جس کی سرسراہٹ دل میں انگرا ئیاں لینے لگی تھی 'لیکن جماد مقدس کی اس سرزمین ہیں بہا ڈوں 'وا دیوں' جنگلوں اورسب سے بڑھ کران مجاہدین نے دل ایسے موہ لئے تھے میں بہا ڈوں 'وا دیوں 'جنگوں اورسب سے بڑھ کران مجاہدین نے دل ایسے موہ لئے تھے کہ سے خانی قلعہ بھی جو بے سروسا مانی کی تصویر تھا اوبناگھر محسوس ہونے لگا تھا'فراق کی گھڑی جوں جوں قریب آری تھی دل گرفتگی بڑھتی جارہی تھی ۔

بیابان محبت' دشت غربت بھی' وطن بھی ہے سے ویرانہ قفس بھی' آشیانہ بھی' چہن بھی ہے

یان کی عادت\_\_ اور جمار

میرے ساتھ ایک بری عادت پان تمباکو کی گئی ہوئی ہے 'جواگر چہ عین جنگ کے

، وران بھی لطف دیتی رہی 'کیکن میں اے'' بری عادت'' دو سری وجوہ کے علاوہ اس لئے

جی کتابوں کہ جماداور سے زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں چل سکتے ،سفر میں اس کاسارا بھیڑا ساتھ رکھنا پڑتا ہے ،اس کے ان مل بے جو ڑلوا زم میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو حالت دیدنی اور بعض او قات 'ناگفتنی ہوجاتی ہے ہے ہیں خانی قلعہ میں کرا چی کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان سے 'جو میمن برا دری سے تعلق رکھتے 'اور کئی ماہ سے مصروف جماد ہیں ' تعارف اس طرح ہوا کہ جب میں پہلے دن اپنے لئے پان لگار ہاتھا تو وہ پاس آگر بیٹھ گئے '

انہوں نے جماد پراس عادت کو قربان کر دیا تھا 'آنہم مجھے اپنی اس بری عادت کا سیہ پہلوغنیت معلوم ہوا 'کہ پان اور متعلقہ سازوسامان جو ساتھ لایا تھا' وہ ان جیسے اور بھی کئی مجاہدین کے کام آثار ہا' اور جتناسفروالیسی کی ضرورت سے زیادہ تھا'ان کے پاس چھو ڈ آیا ہے سرحال اس پورے سفر میں سیاحساس شدت سے ہو تار ہا کہ ہم جن بری عاد تول کے غلام بن کررہ گئے ہیں 'ان پر فتح حاصل کئے بغیر ہمیں دشمنوں سے بھی آزادی نہ مل سکے گئے گئے۔

دو سی کا نظار تھا ' پان کاعادی ہوں 'کئی ماہ کے بعد آج نظر آیا تور مانہ گیا''

واليسي

میں نے مان پیش کیا توہس کر کہنے گئے۔

ہ بجے کے قریب ہم کمانڈر زبیراحمد خالد صاحب سے الوداعی مصافحہ کررہے شے'\_\_\_ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا

> "دمیں آپ پر" آیت الکری" پڑھ کر دم کروں گا" آپ بھی یمی پڑھ کر مجھ پر دم کر دیں 'میہ والد ماجد ﷺ کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے جو و داعی مصافحہ کے دوران کیا جائے 'تواللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبار ہ ملاقات ہوجاتی ہے۔"

وہ خوشی سے مان گئے ، لیکن دم کرتے وقت ان کی عقابی آٹھوں میں آنسو جھلملانے لگے ، جنہیں پی جانے کے لئے وہ پوری قوت ارا دی استعال کررہے تھے 'باقی مجاہدین کی نمناک بلکیں بھی'وہ سب کچھ کہ رہی تھیں جو زبان ا دانہیں کر سکتی ۔۔ گاڑیاں روانہ ہو کیں تو ہم پلٹ پلٹ کرانہیں دیکھنے کی کوشش کرتے رہے ۔۔ گگر آنسو وُں کے پر دے بہا ڑوں سے پہلے ہی چیمیں آگئے ۔

حضرت مولاناسلیم اللہ خان صاحب 'اخی فی اللہ جناب محد بنوری اور میں 'ٹیوٹا پیا پیا پیس سے 'جس میں زرائیور کی سیٹ کے پیچے بھی دو تین آ دمیوں کیلئے کار کی طرح سیٹ ہوتی ہے 'جم معذوروں کیلئے ہے گاڑی زیادہ آرام دہ تھی ۔ پیچلے کھلے حصہ میں سامان تھا۔ اس پک اپ کو میزبان تنظیم کے امیر مولانا سیف اللہ اخر صاحب ڈرائیوکر رہے تھے۔ باقی رفقاء جو ماشاء اللہ سب نوجوان شدرست سے پیچے ایک جیب میں سوار سے ۔ «وادی ارغون" کو پارکرتے وقت 'اور اس کے بعد بھی کئی جگہ سے دشمن کی پوسٹ دوادی ارغون" کو پارکرتے وقت 'اور اس کے بعد بھی کئی جگہ سے دشمن کی پوسٹ دور ہوکرا ہا اس پر خواب خرگوش مسلط ہے 'اس کی تو پوں پر چھایا ہوا سکوت ' زبان حال سے کہ رہا تھا۔

زرا اے ر ہروان تازہ دم ' دراہ محبت' میں جمال میں تھک کے بیٹھا ہوں 'وہ منزل دیکھتے جاؤ

اب ہم جس راستے سے پاکستانی سرحد کی طرف جارہ تھے ہیا س راستے سے ' جس سے آئے تھے 'بہت مختلف ہے 'مسافت بھی کم ہے 'کچاا ور نشیب و فرازا ورخم و نیچ سے پر ہونے کے باوجو دا تنا دشوا ربھی نہیں 'پاکستان کی سرحدد دیگر'' سے بھی راستہ ارغون ہوتا ہوا غرنی تک گیا ہے ۔

تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد '' رباط'' کے قر۔ب سے گذرتے ہوئے ایک بہا ڈی ٹالہ راستے میں آیا 'پیاس لگی ہوئی تھی' ہماری درخواست پرا میرصاحب نے گاڑی روک لی' آب جاری ایباشفاف 'کہ متامین پڑے ریق کے ذرات بھی چیک رہے تھے۔

ا میرصاحب سے کہ کر دومیں اس سے بھی اچھا پانی بتانا ہوں " ہمیں بائیں جانب ، زرا اور کی طرف ' دس بارہ قدم لے گئے 'اور نامے میں چھیی ہوئی چمان سے پھوٹے ہوئے ایک چشمے سے پانی بلایا ،جس کا قطر مشکل سے تین اپنچ ہوگا اپنی کیا آب حیات تھا ، کافر بھی بی لے تود والحمد للد " کے بغیر نہ رہ سکے ۔

# اميرالحركت قارى سيف الله اختر

مولانا قاری سیف اللہ اختر صاحب اس ویرانے میں 'چھپے ہوئے پیشفے پر ہمیں جس طرح لے گئے تھے اس سے بھی اندازہ ہو تاتھا 'اور پر چپچ بہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے کا نداز بھی بتار ہاتھا کہ وہ ان بہا ڑوں 'وا دیوں ' جنگلوں اور پورے علاقے کی رگ رگ سے ایسے واقف میں 'جیسے اپنے محلے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں -

پھیلے سوا آٹھ سال ہے یوں تو خوست 'گر دیزا ور کٹوا زکے محاذ جنگ بھی ان کی ز دمیں ہیں 'غزنی 'کاہل اور جلال آباد کے میدان کار زار بھی ان سے نا آشنانہیں 'لیکن ان کی ترک تازیوں کا مرکز زیادہ تربیہ دوصوبہ مکیتیکا 'اورار غون کاعلاقہ رہاہے۔

اور سلمانوں کا جو جہار دو ہی ہوجی افغانستان میں داخل ہو کیں 'اور یہال غیور مسلمانوں کا جو جہار دو ہو گئی'' کے دور سے کمیونسٹ حکومت کے خلاف جاری تھا 'وہ دفتعلہ جوالہ '' سے بردھ کر دو آتش فشاں'' بن گیا تو سے حر کہ الجمادالاسلامی'' کے امیراول مولا ناار شاداحہ شہید ہے ﷺ کے حالات میں لکھ چکا بول کہ ان کے ساتھ سے اللہ اختر) بھی ۱۸ فروری ۱۹۸۰ء کو 'تعلیم بھی میں چھو ڈکر انتمائی بے سروسامانی میں جماد کیلئے نکل کھڑے ہوئے تھے اس وقت عمر ہیں سال تھی 'سے دو تین میں جماد میں لگاکر پاکستان آگئے 'اور جامعہ رشید سے سابیوال میں ڈیڑھ سال ذیر تعلیم مہینے جماد میں لگاکر پاکستان آگئے 'اور جامعہ رشید سے سابیوال میں ڈیڑھ سال ذیر تعلیم مہینے جماد میں دوران بھی چھنیاں جماد میں گذرتی تھیں۔

۱۹۸۲ء میں جبکہ درس نظامی کا آخری سال'' دورہ صدیث'' باتی تھا' پھردل ہے مجبور ہوکر ہمہ تن جہا دمیں مشغول ہوگئے ۔

اس مرتبہ میدان کار زار میں پوری کیسوئی کے ساتھ آئے تھے 'یمال اپنے امیراور محترم دوست مولانا رشاداحمد صاحب کی معیت میں افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ ' انتہائی صبر آزما مراحل سے گذرے 'شدیدوپر خطر معرکوں میں پیش پیش رہے 'جس محاذیر پنچے 'شجاعت ' جانبازی 'اور ذہانت ومهارت کے نقوش چھو ڈکر آئے 'جلد ہی ' محر کة ا بلمادالاسلامی'' کے نائب امیر'اور سپہ سالار (کمانڈر) بنادیئے گئے \_\_\_ ان کا نام اصل میں'' محمداختر''تھا'جماد کے ساتھیوں نے ''مسیف اللّداختر'' نام رکھدیا۔

### تین طیارے مارگرائے

۱۹۸۳ء میں دوخوست '' کے ایک خونیں معرکہ میں جو تقریباً زھائی ماہ شب وروز جاری رہا ان کیا ستقامت اور نشانہ بازی کے جو ہراس طرح کھلے کہ کائل سے توج کا ایک بہت بڑا قافلہ خوست چھاؤنی کو رسد کمک پہنچانے کیلئے آیا 'تو مجاہدین نے اسے چاروں طرف سے حملوں کا نشانہ بنایا \_\_\_\_ پہلے کہیں عرض کرچکا ہوں کہ \_\_\_ یہ فوجی قافلے سینکڑوں ہزاروں فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں پر مشمل ہوتے ہیں 'اوپر سے گن شپ بہلی کاپڑاور جیٹ طیارے منڈلاتے رہتے ہیں 'اس معرکے میں بھی مجاہدین کیلئے سے بہلی کاپڑاور طیارے مشکل مسئلہ بن گئے ۔ مجاہدین کے پاس اس زمانے میں طیارہ شمک تو پیس خال خال بی ہوتی تھیں ان کو چلانے والے اور بھی کم تھے 'جبکہ قاری سیف اللہ اختراس میں ممارت حاصل کر چکے تھے ۔اس معرکے میں فضائی حملوں سے دفاع کی سخت ذمہ داری ان کوسونی گئی ۔

یہ وہیں'' تھانہ ڈب گئی''کی ایک بہا ڈی پر دوطیارہ شکن تو پوں کے ساتھ تن تنامورچہ زن ہوگئے ایک توب چھوٹی (دہ شکہ )تھی 'دو سری اس سے بڑی'' زیکویک''' اس کی گولیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور زیادہ دور تک مارکرتی ہیں تسمیری کا بیہ عالم 'کہ تو پیس دو 'گر چلانے والاایک'محاذمیل ہامیل ہیں چھیلا ہوا 'اس لئے سب ساتھی منتشر۔

سیاس موری سے بورے ڈھائی ماہ تک حملہ آور طیاروں اور بیلی کا پڑوں کا شب ورو زمقابلہ کرتے رہے بھی ایک توپ چلاتے بھی دو سری اس حالت میں انہوں سے دشمن کا ایک جیٹ طیارہ اور دوگن شپ بیلی کا پڑمار گرائے \_\_\_ اس واقعہ کے بعد سے افغان مجامدین اوران کے زعماء میں اور زیادہ محبوب ہوگئے 'پاکستانی مجامدین بھی جان چھڑ کئے گئے \_\_\_ ہے خود تو نہیں کہتے انہیں تو خیال بھی نہ آیا ہوگا 'لیکن ان کو کم از کم جماد

#### كاس ابتدائي دورك حوالے سے 'حق ب يكنے كاكه:

#### کہ میں نے فاش کر ڈالا' طریقہ شاہبازی کا

### رشمن کی چوکی کامحا صرہ

ای ۱۹۸۳ کے اواخر میں ایک واقعہ سے پیش آیا کہ مولانالرسلان رحمانی کی کمان میں کئی افغان تنظیموں اور حو کہ الجمادالاسلامی کے مجاہدین نے مل کرارغون کی حفاظتی چوکی دوقلعہ نیک مجر" کا محاصرہ کیا 'جس میں ساٹھ پاکستانی مجاہدین بھی شامل تھے۔اس وقت تک ارغون کی حفاظتی چوکی دو زامہ خولہ' نہیں بنی تھی 'ارغون کی فتح میں صرف کی دوقلعہ نیک مجر" حائل تھا۔ محاصرہ دو مہینے جاری رہا' اور اس میں مجاہدین کی آٹھ طیارہ شکن تو پوں (دہ شکہ) نے حصہ لیا'ان تو پوں کی کمان قاری سیف اللّٰداخر صاحب کے سیرد تھی۔

قلعہ کے بوے گیٹ کو 'سامنے کی بہاڑی پر تعینات مجاہدین کی ایک جماعت نے
اپنی وہ شکہ کی زدمیں 'اور چھوٹے گیٹ کو قاری صاحب نے اپنی وہ شکہ کی زدمیں لے کر'
قلعہ میں آنے جانے والی ہرگاڑی پر فائرنگ شروع کر دی - یہ چھوٹے گیٹ کے سامنے
بہاڑی پر گیٹ سے صرف ووسوگز کے فاصلے پر تھے اس طرح قلعہ کی رسد کمک کا ہرزمینی
راستہ بند کر دیا گیا۔

اس کے علاوہ مجاہدین کی کئی جماعتیں تشکیل دی گئیں 'جو باری باری دشمن پر شب خون مارتیں 'اور ضرب کاری لگاکر والیس آجاتیں 'مقصدیے تھا کہ اسے بے دست و باکر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے 'آگہ آگے بڑھ کر ''ارغون''چھاؤنی پر حملہ کیا جائے ۔ لیکن دشمن کے پاس خور دونوش 'اسلحہ اور گولہ بارود کی کمی نہ تھی 'فضائیے کی پشت پناہی بھی حاصل تھی اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا 'اس کے ہیلی کا پیڑئینگ اور توہیں گو لے اور گولیاں برساتی رہیں۔

قاری سیف الله اختراس بورے عرصے میں شب وروزاپی طیارہ شکن توپ سے قلعہ کے گیٹ پر مسلط رہے 'جب ان کی باری 'شب خون میں جانے کی آتی 'تواس کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے 'کسی ساتھی کو'' دہ شکہ''پراپنا قائم مقام بناکر شب خون میں بھی پیش پیش پیش بیش بائکل باس پینچ کر میں بھی پیش پیش بیش بیش کے باوجود قلعہ کے بافکل باس پینچ کر راکٹ لا نچراور دستی بمول سے ضرب لگاتے 'اور واپس آگر پھر'' دہ شکہ'' پر دُث جاتے ۔۔۔۔ بیسسلہ تقریباً دو ماہ جاری رہا 'اور بیہ محاصرہ تو ڑنے کی ہرکوشش کو ہری طرح ناکام بناتے رہے ۔

#### صبرآ زماحادثه

وشمن بھی ان کی گھات میں تھا'وہ ان کامحل وقوع معلوم کرچکا تھا'اور ان پر مسلسل گولہ باری کر رہاتھا'مگریہ ایک بڑی چٹان کی آڑمیں مورچہ زن تھے 'اینٹ کا جواب پھرسے دیتے رہے ۔

ایک رات جبکہ آ ثار سے نظر آرہا تھا کہ دسمن دوچار روزا ورقست آزمائی کرکے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوجائے گائیہ حادثہ پش آیا کہ دسمن کی مارٹر توپ کاایک گولہ' ان سے صرف پچاس گزکے فاصلے پر آگر پھٹا ،جس سے دوا فغان مجاہد شہید ہوگئے ۔دونوں کا نام نصراللہ تھا۔ گولے کاایک دہکتا ہوا دھار دار کھڑا قاری سیف اللہ اختر کی پہلی کو تو ڈتا ہوا ، ہسیمر مے میں پیوست ہو گیا 'ایک اور پاکستانی مجاہد بھی جس کی عمرا ۲ سال تھی 'اور قرآن کریم حفظ کررہا تھا 'شدید زخمی ہوااس کا نام بھی 'داختر' تھا۔ یہ بھی عجیب انفاق تھا کہ دوا فغانی شہید 'دونوں 'دفھراللہ'' دوپاکستانی شدید زخمی دونوں 'دم ختر' سے یماں ابتدائی طبتی امدا دکاکوئی سامان نہ تھا'ا میر حوکھ مولا ناارشادا حمد صاحب ان دونوں زخمیوں کو انتہائی خطر ناک حالت میں لیکر 'مولا ناار سلان رحمانی کی جیپ میں پشاور روا نہ ہوگئے سامان ہے بیٹاور کاسفر جیپ میں 'اگر مسلس جاری رکھا جائے 'تب بھی کم از کم ۱۵ – ۵ اگھنے میں سال سے بیٹاور کاسفر جیپ میں باگر مسلس جاری رکھا جائے 'تب بھی کم از کم ۱۵ – ۵ اگھنے گئتے ہیں ہے جوان خوں راستے میں بہتارہا ہے۔

لہو پانی کیا ہے مدنوں' غم کی کشاکش نے کوئی آسان ہے کیا' خوگر آزار ہوجانا (حضرت عارفی ﷺ)

# قلعه نيك محمر كي فتح

ا دھر محاصرہ جاری رہا اور مجاہدین نے جان تو ڈکوشش کرکے 'وشمن پر سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ کوئی بردا نقصان ہوگیا ہے ۔ایک دوروز بعد 'نگ آگر دشمن کے تین ٹینک گولہ باری کرتے ہوئے قلعہ سے باہر نکل آئے 'اور ہر طرف بے شحاشا گولہ باری کرنے گئے 'گر بیان کی آخری قسمت آزمائی تھی 'مجاہدین نے جان پر کھیل کرایک ٹینک تباہ کر دیا 'دو سرے کی چین ٹوٹ گئ 'اور تیسرے ہیں ہے ۔ جو چھے سالم تھا۔ کمیونسٹ فوجی نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

مجاہدین ہرطرف سے بلغار کر کے قلعہ میں جاگھے اور تھوڑی ہی دیر میں اسے فتح کر لیا 'کتنے ہی روس کا بلی کمیونسٹ جہنم رسید ہوئے ' بردی تعدا د زخمی اور گرفتار ہوئی ۔ چھوٹے برے اسلحہ کی بہت بردی تعدا دجس میں توپیں اور ٹینک بھی شامل تھے مجاہدین کے ہاتھ آئی ' خور دونوش کا سامان 'اور گولہ و بارود کے جو ذخائر مال غنیمت میں ملے ان کا تو شار بھی نہ ہوسکا' پیسب اسلحہ اور سازو سامان مجاہدین کو ''ار غون چھاونی '' پر حملے میں کام آیا ۔ ارغون پر اس منظم اور بھر پور حملے کا واقعہ کمانڈر زبیر صاحب کی زبانی '' پوسٹ زامہ خولہ '' کے عنوان میں لکھ چکا ہوں ۔

قاری سیف الله اخترصاحب اوران کاساتھی ۔۔ جس کا تعلق گجرات سے تھا ۔۔ جب پپتاور کے مہتال میں داخل کئے گئے تو خون خطر ناک حد تک بہہ چکا تھا 'قاری صاحب کی ٹوٹی ہوئی پہلی جسم سے نکال دی گئی ' جسپھرا ۔۔ جس میں گولے کا آبنی کلڑا گئس گیا تھا ۔۔ ان گئس گیا تھا بکی روزموت وحیات کی شکش میں رہے ۔۔ ان کے ساتھی دو ختری نے اسی کشکش میں دم تو ڈکر 'حیات جاوداں پالی 'اورعلاج کی ہر کلفت ہے ہمشے کیلئے آزاد ہوگیا ۔انالله و انا الیه د اجعون

پھرا کرتے شیں مجروح الفت ' فکر درمان میں سے زخمی آپ کرلیت ہیں پیدا ' اپنے مرہم کو (حضرت عارفی ﷺ)

# بقيه تعليم كاقدرتى انتظام

یہ دو ماہ بعد ہپتال سے تو فارغ ہوگئے لیکن ہیں مرے کاعمل بوری طرح بحال نہ ہوری اللہ ہوری اللہ بحال نہ ہورہ کا نہ ہورہ والا تا میر مولانا اللہ بادلگر ہے 'یہ وطن کے بجائے محاذیر واپس جانا چاہتے تھے 'لیکن اپنا میر مولانا ارشادا حمد صاحب کے حکم پر '' جامعہ رشید ہیہ''ساہیوال میں جاکر داخلہ لے لیا 'اور تعلیم کا جو ایک سال \_\_\_ دورہ حدیث کا \_\_\_ باتی رہ گیا تھا 'اس کی تحکیل میں مشغول ہوگئے ۔ تعلیم سے فارغ ہوکر پھرا فغانستان جلے آئے 'اور جمادی کے ہوکر رہ گئے ۔

۱۹۸۵ میں مولانا ارشاد احمد صاحب کی شادت کے بعد ان کو دو حکا لجادالاسلامی" کا میر'اور جناب زیراحمد خالد کو سید سالار (کمانڈر) بنادیا گیا ۔ دو ڈھائی سال پہلے شادی ہوئی ہے' ماشاء اللہ دو بچوں کے باپ ہیں' جماد کی سرگرمیوں سے جب وقت مل جاتا ہے تو سے کھڑے چڑھے سے گھر بھی ہو آتے ہیں' لیکن جب تک افغانستان آزاد نہیں ہوجاتا ان کا مسلک سیہ کہ:

#### شرع محبت میں ہے ' عشرت منزل حرام شورش طوفاں حلال ' لذت ساحل حرام

کئی سال سے ان کا میرے ساتھ بھی رابطہ ہے 'طویل ملا قاتیں بھی آرا ہی اور اسلام آباد میں جمار ہی کے موضوع پر ہوتی رہیں 'ا فغانستان سے واپسی کے اس سفر میں تو تین دن تین رات رفاقت رہی 'لیکن انہوں نے اپناکوئی حال سایا نہ کسی کار نامے کا شار تا ذکر کیا' یہ حالات بھی میں نے ان کے رفقاء کار' مولانا عبدالعمد سیال' کمانڈر زبیراحمد خالد' مولانا سعادت اللہ' اور جناب شاہد محمود سے باربار کوشش کرکے میں ۔

پہلے عرض کرچکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرفروشوں کو اخلاص وللہیت اور تواضع وانکساری کی دولت سے ایسانوا زا ہے کہ اپنے کسی کار نامے کااشار تابھی ذکر نسیں کرتے ' پوچھنے پر بھی ہرایک اپنے کسی ساتھی کا کارنامہ تو بچھ سنابھی دیتا ہے 'اپنا نام پھر بھی کہیں سے 'میں نہیں آنے دیتا ہے 'ا بنا نام پھر بھی کہیں نہیں آنے دیتا ہے ۔ در نہیں آنے دیتا ہے دنمائی کے اس دور میں ہے جبکہ ریا کاری 'حب جاہ اور شہرت کی ہوس میں اہم دینی اور ملی مقاصد کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے ۔۔۔ ایسی مثالیں روز ہروز نایاب ہوتی جارہی ہیں ۔

ملماں کو ملماں کردیا طوفان مغرب نے تلاطم ہائے دریابی سے ہے گو ہرکی سیرانی

ہم دو پہر کوساڑھے بارہ بجے کے قریب ''انگوراؤہ'' پنچے' تو یمال کچھا فغان نچے تختی' سلیٹ'ا ور کتابیں ہاتھوں میں لئے نظر آئے' بہ ظا ہر کسی مدرے سے نکلے تھے' مجاہد تنظیموں نے مهاجرین افغانستان کی بستیوں اور کیمپوں میں جگہ جگہ مدرے بھی قائم کئے ہوئے ہیں \_\_\_

یمیں ایک افغان ہوٹل میں کھانا کھایا 'جس میں میزکری کے بجائے ایک بڑے کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ تقریباً ڈھائی فٹ اونچے خوب کشادہ چبو ترے بنے ہوئے تھے ان پر پلاسٹک کافرش بچھاتھاا ور دیوارسے گاؤ تکے لگے ہوئے تھے۔ بھوک میں افغانی شور بہاور دال روٹی بڑی مزیدارگی -

دو بج پاکستان کی سرحد پر دو گھڑ'' کے مرکز مجاہدین پہنچے 'گرم پانی سے وضو کر کے ظہر کی نماز باجماعت ا واکی 'اور قوہ پی کر ۳بج جنوبی و زیر ستان کے شرود وانہ'' کی طرف روا نہ ہوگئے ۔

راستے میں اس فلک ہوس بہاڑکو عبور کیاجس کی چوٹیاں اب تک برف سے
زھکی ہوئی ہیں ان چوٹیوں تک چڑھائی اورا ترائی کے دوران امیرصاحب (قاری سیف
اللّہ اختر)کو تنفس قابو میں رکھنے کیلئے دوااستعال کرنی پڑی 'جو ہروقت ان کی جیب میں رہتی
ہے ۔ہمارے پوچھنے پر صرف اتنا بتایا کہ دوایک معرکے میں میرا چھیھوا زخمی ہوگیا تھا اس
وقت سے سانس کی تکلیف رہنے گئی ہے'' نے نداس پیلی کاکوئی ذکر جوجسم سے بھیشہ
کیلئے نکال دی گئی ہے 'نہ قلعہ نیک محمد کے محاصرے کاکوئی بیان'نداس جان کنی کاکوئی

اشاره جو ہیبتال میں دومینے تک جاری رہی\_\_

میں نے کہا'' آپ کوان کچے اور پر پچ پہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے میں کوفت توبت ہوتی ہوگی 'عموماً پہلے ہی گئر میں چلانی پڑتی ہے؟''

مسر اکرا ور دائیں بائیں کے مناظر پر نظر ذالتے ہوئے کہنے لگے ۔۔۔ دو کیاعرض کروں 'مجھے ان بہاڑوں 'وا دیوں ' جنگلوں اور ویرانوں سے کیسا لگاؤ ہوگیا ہے ' برے برد ونق شہروں میں بھی بہی یاد آتے رہتے ہیں 'کمیں اور کا پانی بھی اچھا نہیں لگنا ' ذرائیونگ کاجو لطف ان راستوں میں اور پھروں سے اٹے ہوئے میدانوں میں آنے لگا ہے 'جدید ترین پختہ شا ہراہوں پر بھی نہیں آتا ۔۔۔ بھراللہ جماد نے ہمیں اس زندگی کا عادی بناویا ہے ''۔۔۔

مجهے بھائی جان حضرت کیفی مرحوم کابی شعریا و آگیا

سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا منزل چھپی ہوئی تو مرے حوصلوں میں ہے

تقریباً دو گفتے کے بہاڑی سفر کے بعد جنوبی و زیر ستان کے قصبے ''افظم وارسک''
سے پختہ سڑک شروع ہوگئی ۔ فغانستان جاتے ہوئے جب اس سڑک سے گذرے تھ'
اس کی قدر نہ ہوئی تھی 'تین چاررو زجاں گسل اور کشن راستوں میں سفر کے بعداب بھی
تیل سی سڑک عظیم نعمت معلوم ہونے گئی ۔ یہ جماد ہی کے دوران شہید صدر پاکستان جزل
محمد ضیاء الحق صاحب سے مرحوم کے دور میں تقییر ہوئی ہے اس کی بدولت جمال اس علاقے
کے باشندوں کے مصائب میں کی 'اور معاشی میدان میں انقلاب آرہا ہے' مجاہدین کیلئے
مجمی آمدور فت میں سولت ہوگئی ہے۔

1 بجے کے قریب جبکہ عصر کی نماز معجد ول میں ہو چکی تھی 'گاڑی'' وا نا''کی

مله تارے اس سنر کے وقت صدر مرحوم حیات تنے ان کی مدیرانہ رہنمائی میں جماوانغائستان تیزی سے کامیربی کے مراحل طے کررہا تھا، لین جبکہ سے مضمون طباعت کے لئے جارہا ہے، ان کے نام کے ساتھ شہیداور و مرحوم "کے الفاظ کھنے پڑے "انا لله وانا اليه راجعون"

پرشکوہ جامع مجد کے دروا زے پررکی ۔ مولا نانور محمہ صاحب اوران کے رفقاء منتظر سے ' ۳روز پہلے یہاں ہے جاتے وقت 'واپسی کاجو وقت طے ہوا تھا' مجاہدین کے حسن انتظام کی بدولت ہم مجمداللہ تقریباً سی وقت پہنچ گئے ۔۔۔ وفتر میں نماز عصر باجماعت ا داکر کے ' میں تو حاضرین ہے اجازت لیکر وہیں ایک کونے میں درا زہو گیا' نماز مغرب کے بعد بھی کھانا آنے تک تقریباً لیٹا ہی رہا۔

جها د کی تین قشمیں

مولانانور محرصاحب نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 'عشاء کے بعد دجماد'' کے موضوع پر جلسہ عام کا علان کیا ہوا تھا \_\_\_ مگرسہ پرسے میرے سریں در د تھا اس میں دم بدم اضافہ ہور ہاتھا' مجبور اُمعذرت چاہنی پڑی اور ہم سب کی طرف سے یہ دوفرض کفاید'' حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم نے اوا فرمایا۔ لیکن اس سعادت سے اپنی محرومی کا فسوس رہا گیونکہ جما وتین طریقوں سے ہوتا ہے'

(١) جماد بالسيف: ليني دشمنان اسلام سي سلح جنگ -

(۲) جہاد بالمال: جہاد میں مال خرچ کرنا 'اوراس سے مجاہدین کی ضروریات مہیا کرنا ' رسول اللہ بین کاارشادہے کہ:

"مَنْ جَهَّزَغَا زِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْغَزَي وَمَنْ

خَلَفَه فِي آهْلِه بِحَيْرٍ فَقَدْغَزْي "

دوجس شخص نے اللہ کے راستہ میں سمی غازی کو جماد کاسامان دیدیا'اس نے بھی جماد کیا'اور جس نے سی غازی کے پیچھے' اس کے گھر والوں کی خبرگیری اوران کے ساتھ حسن سلوک کیا' اس نے بھی جماد کیا۔'' (میج سلم۔'تاب الاہارۃ'س ، ۲۵۱۲)

(٣) جماد باللمان : لین زبان وقلم سے مسلمانوں کوجمادی ترغیب دینا اور دشمنان

اسلام کے باطل پر دیبگنڈے کاتو ڈکرنا۔ آنخضرت بیٹے نے ان نینوں طرح کے جماد کا حکم دیاہے ارشادہے:

> "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَ الِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسَنَتَكُمْ"

د مشرکین کے خلاف اپنے مال و دولت سے 'اپنی جانوں 'سے اورا پنی زبانوں سے جماد کرو'' اورا پنی زبانوں سے جماد کرو''

اس تیری قتم کے جمادی یماں وزیرستان میں سب سے زیادہ ضرورت اس لئے ہے کہ یہ آزاد قبائل کاعلاقہ ہے 'یماں سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعدادا فغانستان کے جماد میں بھراللہ شریک ہوتی 'اور مجاہدین ومها جرین کے ساتھ تعاون کرتی ہے 'لیکن یماں کے غیور سلمانوں کو گمراہ اور جماد افغانستان سے بدظن اور لاتعلق کرنے کیلئے ' یماں کے غیور سلمانوں کو گمراہ اور جماد افغانستان سے بدظن اور لاتعلق کرنے کیلئے ' روسیوں کے ذرخر یدا یجنٹ بھی یماں سرگرم عمل جیں 'جن کو پاکستان کی بعض سیکولرسیاس جماعتوں کی پر زور حمایت حاصل ہے 'یہ روس کی زبر دست مالی امداد کے سارے ' ہم وقت لسانی اور حمایت کو جواد ہے رہتے ہیں 'مجاہدین اور مماجرین کو بدنام کرنا' اور پاکستان کی تمام مشکلات کا سبب ان ستم رسیدہ مماجرین کو قرار دینا' ان کا سب سے برا پاکستان کی تمام مشکلات کا سبب ان ستم رسیدہ مماجرین کو قرار دینا' ان کا سب سے برا

حضرت مولانا مد ظلهم نے جماد کے فضائل 'اوراس کی دینی اہمیت پراثر انگیز خطاب فرمایلا ورجمادا فغانستان کے منظروپس منظرپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ: دمجاہدین افغانستان یوں تو پورے عالم اسلام کی جنگ کژرہے جیں 'لیکن پاکستان کیلئے اس جماد کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ روس کی نظر دراصل پاکستانی بلوچستان پر ہے 'وہ افغانستان کو راسے کی ایک منزل سمجھ کر آیا ہے اور گرم پانی کے شوق میں ' بلوچستان پر قبضہ کر کے اس کے سمندری ساحل (گوا دروغیرہ) تک پہنچنا چاہتا ہے اس کئے جمادا فغانستان در حقیقت پاکستان کا پنامسکلہ بھی ہے 'جس میں پاکستانی مسلمانوں کو بھر پور حصہ لینا ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ خصوصاً وزیر ستان کے قبائل جو افغانستان کے برا ہراست پڑوی ہیں ان پرسے شرعی ذمہ داری سب سے زیادہ عاکد ہوتی ہے۔''

ہم مہمانوں کے لئے مدرے کے کئی کمرے خالی کرا کے 'ان میں زمین پر بستر
لگادیئے گئے تھے 'میں سونے کیلئے لیٹا تو مدرسہ کے کئی طلبہ سرمیں مالش کرنے اور بدن
دبانے کیلئے آگئے 'یمال کی مہمان نوازی معروف ہے 'خصوصاً مدرسوں کے طلبہ کواپنے
اسا تذہ یا علاء کرام کی خدمت کا موقع مل جائے تو بردی نعمت سجھتے ہیں 'ان کے اصرار پر
تھو ڈی دیر کیلئے اجازت دیدی 'ورنہ مجھے بدن دبوانے کی عادت نہیں 'مولاناسیف اللہ
اخترصاحب بازار سے درد سرکی گولی لے آئے 'کھے سکون ہوا 'اور بحداللہ البجے کے بعد
آئے لگے لگی ۔

# جعرات ۱۹۸۸ اشعبان المعظم ۸ ۰ ۱۴ه – حاربيل ۱۹۸۸

صبح کو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر ہبیج کے قرب ڈیر ہاساعیل خان کیلئے روانہ ہوئے 'ہم چاروں کا بیسفر سوزوکی کارمیں ہوا ' باقی رفقاءاسی جیپ میں تھے جوا فغانستان سے ساتھ آئی تھی ۔

ا فغانستان میں مجاہدین کو جس بے سروسامانی اور جان تو ژمشقتوں میں چھو ڑا تھا'اور دوجنیو ہمجھوتے''کی صورت میں جواور کڑا وقت این پر آنے والا تھا'اس ہے دل بے چین تھا۔ میں سوچ رہا تھا دوان سرفروشوں نے صوبہ دوپکتیکا، کتنی قیتی جانوں کے نذرانے دے کر اور نوسال تک کتے مصائب جھیل کر آزاد کرایا ہے اس پورے صوب میں اب صرف دوشہروں دوارغون اور دوشرند "کو آزاد کرانا باقی رہ گیا ہے 'لیکن چھاپہ مار جگ میں فتح وظلت کافیصلہ جلدی نہیں ہوتا ،جس بے سروسامانی کاسامنا ہے اس میں چھاپہ مار جنگ ہی جاری رکھی جاسکتی ہے 'گر سیبت صبر آزما ہوتی ہے 'وشمن کی ایک ایک چھاپہ مار جنگ ہی جاری کر کھی مینے 'اور برس بھی لگ جاتے ہیں ۔ بجاہدین کو یقین ہے کہ دوارغون "کیا پوراا فغانستان انشاء اللہ تعالی آزاد ہوگا 'وہ اس کیلئے اللہ کے بھروے پرچند ون 'چند مینے یا چند سال نہیں 'بلکہ پوری زندگی کو داؤپر لگا چکے ہیں 'بہت پچھ قربان کر دینے کیلئے بے تاب ہیں ۔ ان کے ایمان افروز حالات اور کر چکے 'اور سب پچھ قربان کر دینے کیلئے بے تاب ہیں ۔ ان کے ایمان افروز حالات اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نصرت کا مشاہدہ کر کے دل گوا ہی دے رہا ہے کہ اگر مجاہدین افغانستان اس طرح متحدر ہے تو :

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پاہوجائے گی رکھے لوگے سطوت رفتار دریا کا مال موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہوجائے گی نالہ صیاد سے ہوں گے نواسامال طیور خون مجھی سے کلی رنگین قبا ہوجائے گی شب گرزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے میں معمور ہوگا نغمہ توحید سے جین معمور ہوگا نغمہ توحید سے

لیکن جو صبح نمو دار ہونے والی ہے وہ ابھی بہت قربانیاں لے گی۔ ثم اسلام کے پر دانوں کی کی نہیں 'وہ لیک لیک کراس پراپی جانیں نچھاور کررہے ہیں 'کرتے رہیں گے 'اور بالاخر انشاءالله فتح و كامراني قدم چوے كى ليكن ان قربانيوں ميں ميراكتنا حصه ب؟

سے وہ سوال تھاجو ضمیربار بار کررہا تھا 'میں چورساہوکررہ گیا 'وہ جھنجو راجھنجو راکس کہ رہا تھاد دبولتے کیوں نہیں ؟ جواب دو' ۔۔۔۔۔ آٹھیوں سے اشک ندامت بہ پڑے ۔۔

میں نے چونک کر محمر بنوری صاحب کی طرف دیکھا 'جو ساتھ بیٹھے مجھے ہی دیکھ
رہے تھے ان کی آٹھوں میں بھی آنسو تیرتے نظر آئے 'وہ بھی اسی کر بناک زہنی کیفیت
سے دو چارتھے ۔۔۔۔ ہم دونوں دیر تک مجاہدین کے حسین کر دارا در تاریخ ساز قربانیوں کا مقابلہ 'اپنے ناکارہ پن سے کر کے خود کو ملامت کرتے رہے ۔جہاد مقدس کی سرزمین سے کھے کئے بغیرواپسی کا ہرقدم ہگناہ معلوم ہونے لگا۔۔

قاری سیف اللہ اخر صاحب جو گاڑی چلاتے ہوئے 'خاموشی سے سے باتیں من رہے تھے 'ا چانک بول پڑے ۔ ' حضرت! آپ حضرات کھے کئے بغیرتو واپس نہیں جارہے ' آپ حضرات نے اللہ کے فضل سے ایک معرکے میں عملی حصہ لیاہے 'اس سے ہم سب کے حصلوں اور ولولوں کو جو نئی قوت ملی ہے 'اس کے بہترین نتائج انشاء اللہ میدان کارزار میں ظا ہر ہوں گے ۔ ہم نے آپ جیسے اسا تذہ کرام ہی سے آنخضرت ﷺ کی سے صدیث ' جامع تر نہ کی 'میں پڑھی ہے کہ:

"مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُوَ اقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "

دوجس نے اللہ کے راستہ میں صرف اتنی دیر بھی لڑائی میں حصہ لیاجتنی دیر میں اونٹنی کا بچہ دو دھ بیتا ہے اتواس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔'' (الجامع للترمذی فضائل الجاد۔۔۔دیث ۱۵۰۔۱۱۵۷)

یہ حدیث بالکل یا دنہ رہی تھی 'رحت للعالمین ﷺ کے اس ارشاد نے ول پر بھایا سار کھدیا کمزور وں اور کم ہمتوں کیلئے بھی اللّٰہ رب العالمین کامعاملہ کتنی رحت کا ہے! \_\_\_ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ'مسرت کے آنسوبھی شامل ہوگئے \_\_\_ کراچی آگر کتاب میں میہ صدیث تلاش کی توانمی الفاظ کے ساتھ مل گئی ۔وَ للّٰہ الْحَمْدُ

> کیاکہوں کیاکررہی ہے 'کام میرے دل کے ساتھ وہ جواک امید سی ہے 'سعی لا حاصل کے ساتھ (حضرت عارفی ﷺ)

گاڑی ڈیرہ اساعیل خان کی طرف روال دواں تھی' راستے میں مہاجرین افغانستان کے کئی کیمپ ملے 'انہیں دیکھ کرا فغانستان کی وہ اجڑی بستیاں نظروں میں گھوم سنگیں ہجنہیں اینے مکینوں کی یا دمیں 'ہم سرا پا ماتم چھوڑ آئے تھے۔

# سانپ بچھو\_\_ جماد کی ایک اور کر امت

کی مجاہدین سے سناتھا کہ جب سے جہاد شروع ہوا 'افغانستان کے موذی جانور سانپ ' بچھو' در ندے وغیرہ ' مجاہدین کو تکلیف نہیں پہنچاتے ' حالانکہ مجاہدین شب وروز بہا ڑوں اور جنگلوں میں بیراکرنے پر مجبور ہیں ' جبکہ دشمن کے بہت سے فوجی 'ان کے رُسنے اور کا شخ سے ہلاک ہو چھے ہیں \_\_\_ میں نے مولانا سیف اللہ اختر سے اس بارے میں بوچھاتو فور اُبولے ۔

دریہ بات بالکل سیج ہے اور بہت مشہور و معروف ہے 'خود میرے ساتھ ۱۹۸۳ عیں خوست کے محاذر بیہ واقعہ پیش آیا 'کہ میں ایک بیا ڑی پراپی طیارہ شکن تو پوں کے ساتھ مور چہ میں تھا' دشمن کے ہوائی حملوں کے باعث سونے کاموقع کم ملتا تھا 'ایک رات لیٹا تو پاؤں پرا گلو تھے کے پاس سر سراہٹ اور گدگدی ہی محسوس ہوئی 'ساتھ ہی ایک کا نا ساجبھا' میں نے ٹارچ سے دیکھا تو ایک برا بچھو میرے پاؤں سے اتر کر بھاگ رہا تھا' میں نے اسے مار دیا' جس جگداس نے ڈنک مارا تھا' وہاں ہاتھ لگانے سے بہت ہی ہلکی ہی دکھن سے سوس ہوئی 'تشویش ہوئی کہ اب اس کا زہر چڑھے گا'لریں اٹھیں گی' سوبھی نہ سکوں گا' تنمائی کی وجہ سے اور بھی بیچارگی سی محسوس ہوئی 'اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر دعاکر کے لیٹ تنمائی کی وجہ سے اور بھی بیچارگی سی محسوس ہوئی 'اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر دعاکر کے لیٹ

گیا الینتے بی ایسی گری نیند آئی که صبح ہی کو آنکھ کھلی \_\_ اس جگه ایک وانه ساتو بن گیاتھا الکین تکلیف بالکل نه تھا"

اس سے بھی جیب واقعدان کے دیر . یند رفیق مولانا عبدالصمد سیال نے سایا ' جن سے میری ملا قات اس سفرکے بعد ہوئی 'وہ کہتے ہیں۔

۱۹۸۶ء میں دوار غون ' کے پاس دوخرگوش' کے علاقے میں ہمرا مرکز تھا' جنگی کارروائیوں کے بعد 'میں ایک رات واپس آیا اوراپنے خیے میں سلیپنگ بیگ میں گھس کرلیٹ گیا ،جسم کے مختلف حصوں میں رات بھر تھابی اور سرسراہٹ می ہوتی رہی ' تکان اور نیند کی وجہ سے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا 'سوت سوتے تھجاتا اور کروٹیس بدلتا رہا' صبح اٹھ کر یہ دیکھنے کیلئے کہ وہ کیا چیز تھی 'سلیپنگ بیگ کھولا توایک براا پچھونکل کر بھاگا رہا' صبح اٹھ کر یہ جارے نے تو رات بھر میرے ساتھ سلیپنگ بیگ میں قید رہنے کے باوجود ڈنک نہیں مارا تھا' مگر میں نے اسے مار دیا ہے اس واقعہ پر مجھے بہت زیادہ جیرت باوجود شرت و مایت کے اس سے بھی زیادہ جیب و غرب واقعت کامشاہدہ آئے دن ہو ہار ہتا نفرت و ممایت کامشاہدہ آئے دن ہو ہار ہتا

مولا ناعبدالصمد سیال صاحب ہی نے اس سلسد کا کیک اور جیب واقعہ سایا کہ:

دوگر دین'' کے علاقے میں وشمن کی چھاؤنی کے پاس مجاہدین کا ایک مرکز تھا 'اس مرکز کی حفاظت کیلئے انہوں نے قریب کی ایک بہاڑی چوٹی پر مور چہ بنایا ہوا تھا 'جس پر ہم مجاہدین تعینات تھے 'یہ ہروقت وشمن پر نظر رکھتے 'اور مرکز مجاہدین کے خلاف کی جانے والی ہر کار وائی کو ناکام بناڈا لتے تھے ' ۔ وشمن ان سے گلوخلاصی کیلئے مور چے پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا ۔ ایک رات مور چے کے ان مجاہدین کو نیچے بہاڑی کے دامن میں فوجی کوٹوں کی آواز آئی ' دو ڈکر وہاں پنچے تو ٹارچ کی روشن میں سے بجیب منظر دیکھا کہ تقریباً ۱۵ انہ بن کی آواز آئی ' دو ڈکر وہاں پنچے تو ٹارچ کی روشن میں سے بجیب منظر دیکھا کہ تقریباً ۱۵ انہ بن کی آواز آئی ' دو ڈکر وہاں پنچے تو ٹارچ کی روشن میں سے بجیب منظر دیکھا کہ تقریباً ۱۵ انہ بن کے آواز آئی ' دو ڈکر وہاں پنچے تو ٹارچ کی روشن میں سے بجیب منظر دیکھا کہ تقریباً ۱۵ انہ بن کی بڑے سے جائزہ لیا تو مردہ کی دوپیش کا تفصیل سے جائزہ لیا تو مردہ انہ بن کے مرکز سے دیگر مجاہدین کو بلالیا 'اور گر دوپیش کا تفصیل سے جائزہ لیا تو مردہ

فوجیوں کے پاس بہت سارے بچھونظر آئے 'جو مجاہدین کو دکھ کر پھروں میں رو پوش ہور ہے تھے \_\_\_ اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مجاہدین اور ان کے مور پے کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ ان کو گھیرنے کیلئے جو فوجی رات کی تاریکی میں آئے تھان میں سے تقریباً 10کو بچھوؤں کی فوج نے موت کی نمیند سلاریا 'اور باتی بھاگ کھڑے ہوئے۔''

مولا ناعبدالصمدسیال کاکہنا ہے کہ بیہ واقعہ مجھےاس مرکز کے افغان مجامدین نے خو د سنایا تھا۔

> مرد سپاہی ہے وہ' اس کی زرہ ''لاالہ'' سامیہ ششیر میں' اس کی پنہ ''لاالہ''

ہم تقریباً ذھائی بجے ڈیر ہاساعیل خان پہنچ گئے 'جن ساتھیوں کی سیٹیں کل صبح کے جماز میں ملتان کیلئے ریزرو نہ ہوسکیں انہیں آج ہی شام بذریعہ ویگن ملتان جانا پڑا' میری اور محترم محر بنوری صاحب کی 'اور عزیز م مولوی محمد زبیرعثانی سلمہ کی سیٹیں پہلے سے ریزروتھیں 'ہم تیوں کو پی آئی اے کے دفتر کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھمرا دیا گیا۔

### جمعه ۲۰ مشعبان المعظم ۸ ۲۰ ۱۵ س- ۱۸ اپریل ۱۹۸۸

پی آئی اے کا قور طیارہ جواسلام آبادے آیا تھا، صبح نوبجے کے قر سب روانہ ہوا 'راستہ میں تھوڑی دیر'' (بلوچستان) میں رکا'اور گیارہ بجے کے قر سب ہم ملتان پہنچ گئے الیئر پورٹ پرایک عزیزا در کچھا حباب لینے آئے تھے 'یمال سے ہمیں آئ ہی شام کے جمازے کراچی جانا تھا، سیٹیں پہلے سے بک تھیں ۔ اب سب سے پہلے یہ فکر تھی کہ کسی طرح کراچی فون کر کے اپنی ہمشیرہ محترمہ کا حال معلوم کروں'جو ہمپتال میں واخل تھیں 'لیکن یماں کے احباب نے ہمارے اس چھ گھنے کے قیام کو مسلسل پروگراموں واخل تھیں نہوں کے اجتماع سے جمادا فغانستان بی سے بھرا ہوا تھا' بنایا گیا کہ ججھے جامعہ خیرالمدارس میں جمعہ کے اجتماع سے جمادا فغانستان بی کے موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بجے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر کھا کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بجے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر کھا کہ موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بجے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بجے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بجے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' میں جملا کو خلال معلوم کرنا ہوں کی موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بہ بے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بیا میں ہم بے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس موضوع پر خطاب کرنا ہے' ہم بے مجلس شخط ختم نبوت کے دفتر میں اس میں ہم بیا کہ کرنا ہم بیا کرنا ہم بیا کی موضوع پر خطاب کرنا ہم بیا کہا کہ کا میں میں ہم بیا کہا کہ کی کرنا ہم بیا کہا کہا کہا گھٹ کے دو کرنا ہم بیا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کہا کہا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کہا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کرنا ہم بیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرنا ہم بیا کہا کہا کہا کہ کرنا ہم کرنا

بريس كانفرنس تقى 'وغيره وغيره -

قیام گاہ ہے جامعہ خیرالمدارس جاتے وقت ہمارے میزبان 'بھائی انواراللی صاحب نے بتایا کہ ''آپ کی بمن کی حالت ٹھیک صاحب نے بتایا کہ ''آپ کی بمن کی حالت ٹھیک ہمیں ہے 'مگر آپ پریشان نہ ہوں 'نماز کے بعد آپ فون پر خود بات کرلیں'' \_\_\_\_ دل سم گیا ان کے اندا زے شبہ ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپارہے ہیں!

اس ذبنی دباؤکے عالم میں ''جہادا فغانستان''کے موضوع پر خطاب ہوا اور سے
معلوم ہوکر تعجب اورا فسوس ہوا کہ بعض اچھے خاصے دیندا روں کو بھی پہلے ہے اس جہاد کی
دین اہمیت کا ندازہ نہ تھا' بعض نے بتایا کہ انہیں بعض سیاسی لیڈروں کے بیا نات کی وجہ
سے اس کے '' شرعی جہاد''ہونے ہی میں شکوک وشبہات تھے جو بجراللہ اب دور ہوگئے ۔
خطاب کے بعد لوگوں میں خوب جوش اور ولولہ نظر آیا' بہت سے حضرات نے جہاد میں
جانے کاعزم بھی ظا ہرکیا۔وللہ الحمد۔

نومید نه ہو ان ہے' اے رہبر فرزانه کم کوش تو ہیں لیکن' بے دوق نہیں راہی

### بردی بهن کی و فات کا ذاتی المیه

نماز کے بعد قیام گاہ پہنچ کر کراچی فون کرنے کا ارا وہ کیا 'تو محترم میر بان نے رکتے رکتے ہے۔ گو بلوف بدن میں رکتے رکتے ہے۔ گو بلوف بدن میں وہ اندو ہناک خبر سنادی جس کا خوف بدن میں دو پہری سے جھر جھری پیدا کر رہا تھا ۔۔۔ میری پردی بہن بہت ہی محبت کرنے والی بہن ' جنموں نے مجھے گو دوں میں کھلایا 'اور قدم قدم پر میری تربیت میں حصہ لیا 'آخ ہی صح ۸ جبکرا چی میں انقال فرما چکی تھیں ۔۔۔ انالله و اناالیه راجعو ن

میزبانوں نے بتایا کہ بیہ خبران کو میرے ملتان پنچنے سے پہلے ہی مل گئ تھی اور اب تک ان کابار بار کراچی سے رابطہ ہوچکا ہے ۔۔۔ لیکن مجھ سے اس لئے مخفی رکھی گئ کہ آج مغرب سے پہلے کراچی کیلئے کوئی پرواز نہیں ہے ایسے میں آپ کو بتانے کا نتیجہ اس کے سواکیا ہوتا کہ بورا ہی وقت کرب اور بے چینی میں گذرتا اور جعہ کا خطاب بھی رہ

جاتا۔ کراچی سے بھی ہی ہوایت ملی تھی کہ آپ کو سے خیرویے میں جلد بازی ہے کام ندلیا جائے۔

فون پرمعلوم ہوا کہ ابھی ابھی نماز جعدے متصل بعد دار العلوم کرا جی میں ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے اوراس وقت دارالعلوم ہی کے قبرستان میں والدین کے مزار مبارک کے پاس تدفین عمل میں آر ہی ہے \_\_\_ نماز جنازہ میں شرکت اور آخری دیدار سے محرومی کاغم بالائے غم تھا'لیکن اس تصور سے دل کو پچھ دلاساملا کہ میراا نظار کیا جا آتو آخضرت کے اس حکیماندار شاد کی تعمیل نہ ہوسکتی تھی کہ:

" إذَا مَا تَ اَحَدُكُمْ فَلَاتَحْبِسُوهُ و أَسْرِعُوا بِهِ

الٰي قَبْرِ ه"

''جب تم میں سے کسی کا نقال ہو جائے تواسے روک کر مت رکھو 'اورا سے اس کی قبرتک پہنچانے میں جلدی کرو۔'' (فق لعلیم بحوالہ طبرانی ص ۸۹ من ۲ بجع الزوائد ص ۲۴ من ۲)

ناچیزی سب سے بردی ہمشرہ اب سے ۳ سال قبل وفات پاچی تھیں ان سے
چھوٹی تین بہنول میں سے عمری ترتیب سے دو سرے نمبر پرتھیں ، حکیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی جینے سے بیعت ، اور حضرت والد ماجد جینے کی حکیمانہ تعلیم
و تربیت کی برکت سے مزاج و فداق اور فکر وعمل دینی سانچ میں ؛ ھلا بوا تھا اللہ تعالیٰ نے
عبادت کا خاص ذوق عطافر مایا تھا ، یہ بھی ان کی خوش تھیں ہے کہ جعد کے مبارک ون
میں وفات ہوئی ۔ محض گھر یلو تعلیم کی بدولت علمی وا دبی معیار ایساتھا کہ بہت سی ڈگری یافت
خواتین میں بھی کم پایا جاتا ہے ، شعروا دب کا نفیس اور لطیف ذوق پایا تھا ، خو دبھی شعر کہتی
تھیں ان کامیہ شعراق یوں لگتا ہے جیسے گھر سے ہمپتال جاتے ہوئے ہی کہ اہو :

چن سے جاتے ہیں ہے سوچ کر کہ پھر تکہت گذر بھی ہوگا سوئے آشیاں' نہیں معلوم! 

### كمانڈر زبير كاخط

تقریباً ۳ ہفتے بعد 'رمضان المبارک ۸ - ۱۴ هیں محاذے کمانڈر زبیر کا محسب وعدہ خط آیا ،جس کے اہم اقتباسات ہے ہیں:

"تاریخ: ۲۵/۲/۸۸/۴۱۹

محترم المقام واجب الاحترام عضرت مولانا زيد مجدكم السلام عليكم و رحمة الله وبركات خيريت موجو دومطلوب ب-

خط لکھنے کا مقصد آپ کواس جنگ کے نتائج سے آگاہ کر ناہے جو آپ کی سرپر تی ہیں الزی گئی تھی کل مورخہ ما ۱۲ پر بل (۱۹۸۸ء) کو دوار غون '' چھاؤنی سے دوا نغان فوجی ہواگئی تھی کل مورخہ ما ۱۲ پر بل (۱۹۸۸ء) کو دوار غون '' چھاؤنی سے آلے 'ان فوجیوں نے جمال دیگر معلومات فراہم کیس ' دہاں اس جنگ کے بارے میں بھی بتایا ان کے بیان کے مطابق مقد س ہاتھوں سے نگلنے والے مارٹر توپ کے کولوں نے کولوں سے توپ کے کولوں نے دو بوسٹ '' زامہ خولہ ''میں تملکہ مچادیا 'اس لئے کہ ان کولوں سے ایک دو نہیں بلکہ تین بردے فوجی افسرایک ساتھ مردار ہوئے 'ایک مردار اور چھ شدید زخمی ہوگئے ۔ جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان بھی خاصا ہوا ۔

الحمد للد ااس حلے کے بعد دشمن انتہائی مرعوب ہے ، ہم نے بھی حلے تیز کر دیے میں - چند دن قبل ہم نے دو میزائل داشے جن کے اچانک کرنے سے دشمن کا شدید نقمان ہوا ۔ آنے والے فوجیوں کے بیان کے مطابق تین ایمولینس گاڑیاں مرداروں اور

زخیوں سے بھرکر مکئیں -

یہ س کریقینا آپ کو خوشی ہوگی کہ صوبہ پکتیکا کے امیر بعظیم کمانڈر 'حضرت مولافا ارسلان رحمانی افغانستان پہنچ گئے ہیں اورانہوں نے بہت اہم پروگرام ترتیب دیئے ہیں' جن کے لئے ہم آپ کے تعاون کے خواہاں ہیں 'ہماری دیگر ضروریات سے تو آپ باخبر ہیں ہی 'اس وقت ہمیں شدید ضرورت افراد کی ہے 'ہم امید واثق رکھتے ہیں کہ آپ حضرات افراد پر محنت کرکے انہیں محاذ پر بھیجیں گے ۔

> دعافرائیں کداللہ تعالی بورے عالم میں اسلام کو سربلندی عطافرمائے۔'' آپ کی دعاؤں کے مخاج \_\_\_\_ مجامدین اسلام والسلام \_\_\_\_ ذہراحمد خالد

خط کے چند روز بعد 'رمضان المبارک ہی میں ایک رات ۱۱ ہے ' فون پر سے خوشخبری ملی کہ کمانڈر زبیرصاحب ابھی ابھی کوئٹ سے ہوتے ہوئے کرا بی پہنچ ہیں 'مج کہ جبح کی پروا زسے ملتان چلے جائیں گے ' بیر پیغام بھی ملا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو وہ ابھی آگر ملنا چاہتے ہیں ۔ میرے تو یہ دل کی آوا زختی ' وہ ایک بجے غریب خانے پر تشریف کے آگر ملنا چاہتے ہیں ۔ میرے تو یہ دل کی آوا زختی ' وہ ایک بجے غریب خانے پر تشریف لے آئے ' ہماری واپسی کے بعد سے اب تک جو معرکے ہوئے تنے 'ان کی ایمان افروز تفصیلات سننے میں الی محویت ہوئی کہ رات کے ساڈھے تین نج گئے ۔ ہماری درخواست پر انہوں نے اس سامان کی فہرست بھی تکھوا دی جس کی محاذیر فوری ضرورت تھی ۔

#### شهيد كاجنت ميں افطار

انہوں نے ایک تازہ ترین معرکہ کا واقعہ بھی سنایا کہ دوہمیں ہر مضان کو صحیح ۸ بیجے 'وسٹمن کی چوکی '' زامہ خولہ '' پر قریب پہنچ کر حملہ کر ناتھا' ہم سحری ' وقت سے ذرا پہلے کھاکر مرکز سے روانہ ہوئے 'فیصل آباد کاایک اسالہ مجاہد ''حوبیب الرحمٰن '' جو حافظ قرآن تھا اُسے میں نے اس معرکے میں جانے سے روک دیا تھا'کیونکہ وہ ہمارے مرکز میں تراو سی سنا تھا ۔۔۔ اسے بہت غم ہوا 'اور منت ساجت کرنے لگا' بالاخراس کے شدید اصرار پر میں نے اجازت دیدی تواس کی خوشی کی انترانہ رہی ۔ ہم نے چوکی پر میزائلوں سے حملہ کیا «فصیب الرحمٰن "بھی دن بھر" دہشکہ" (اپنٹی ایئر کرافٹ گن ) سے تا بڑتو ڈھیلے کر تار ہا \_\_ افطار سے تقریباً دس منٹ پہلے 'جبکہ رشمن کی طرف سے گولوں کی بارش ہور ہی تھی 'ودا پنے مور پچ میں دو ساتھیوں کے درمیان بیٹھاتھا' چوتھاساتھی مور پچ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے با ہری بیٹھ گیا۔

حبیب الرحمٰن اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا 'دوہم اس وقت جنت میں بیٹھ ہیں' کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ''جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے''اور ہم اس وقت گولوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں''۔۔

پھر کہنے نگا''" آج بیاس بھی بڑے زور کی گئی ہے 'کیاا چھا ہو کہ آج افطار جنت میں جاکر ہو!' \_ وہ یہ کہ کر خاموش ہوا ہی تھا کہ دشمن کی مارٹر توپ کا کیک گولہ پاس آگر پھٹا' بجیب بات سے ہے کہ جو ساتھی مورچ سے باہر تھاا سے تو خراش تک نہ آئی' مورچ کے اندر کا بھی ایک ساتھی محفوظ رہا' دو سرے ساتھی کو معمولی زخم آیا'لیکن حافظ میب الرحمٰن کو \_ جس نے جنت میں جاکرا فطار کرنے کی تمناکی تھی \_ گولے کا ایک برا مکڑا آگر لگا 'اور وہ ای وقت شہید ہوگیا۔

یہ سناتے ہوئے کمانڈر صاحب کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے گئے ۔۔۔ پھر زمین پر نظریں گاڑھ کر خود کلامی کے اندا زمیں 'کچھ سوچتے ہوئے بولے دوشسید بھی عجیب ہوتاہے!''

انہوں نے جب بھی سی شہید کا ذکر کیا 'بی محسوس ہوا کہ وہ خو دشادت کیلئے بیتاب ہیں ان کامسلک بمیشہ میہ نظر آیا کہ

خریدیں نہ ہم جس کو اینے لہو سے ملمان کو ہے نگ وہ بادشای

رات کے ساڑھے تین بجے رخصت ہونے لگے تو میں نے بوچھاد آپ ملتان سے ہوتے ہوئے محاذ پر جارہے ہیں' ملتان کے قریب ہی آپ کا گھر ہے'کیا گھر نہیں جائمیں گے ؟ بلی ہی آہ بھرکے مسکراتے ہوئے کہنے گئے دو میری ڈیڑھ سالہ اکلوتی بجی مجھے
اب پیچانے گئی ہے اللہ پاک نے چاہاتوا سے اور گھر والوں کو دیکھنے ضرور جاؤں گا 'گرچند گفنٹوں سے زیادہ نہ ٹھسر سکوں گا 'کیونکہ اگلی کارروائیوں کے لئے محاذ پر فور آپنچنا ضرور ی ہے ۔اب ہم نے دوار غون'' کے گر داپنا گھیرا کافی تنگ کر لیا ہے 'اوراس کے محاصرے کو جلدا زجلد مکمل کرنا چاہتے ہیں 'اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ محاصرہ مکمل ہوجانے کے بعد دشمن زیادہ سے زیادہ ہم مینے میں ہتھیار ڈال دیتا ہے۔''\_\_\_

و داعی مصافحہ کرتے وقت میں نے دو آیت الکری'' کاعمل یا دولایا 'اس کے مکمل ہوتے ہی وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے جیپ میں سوار ہوگئے ۔

محاذیر واپسی کے بعدایت قافلے کے کئی دیگر رفقاء کی طرح ناچیز راقم الحروف نے بھی جمادا فغانستان کے موضوع پر تقریر وں اور خطابات کاسلسلہ جاری رکھا' وار العلوم کراچی کی جامع مسجد میں کئی ماہ تک احقر کااسی موضوع پر خطاب ہوا' بجداللہ کئی نوجوان رمضان ہی میں محاذیر چلے گئے ۔ اور ناچیز کے عزیزوں' دوستوں اور وار العلوم کے متعلقین ومعاونین نے تقریباً ۵ لاکھ روپے جماد کیلئے جمع کئے اس رقم ہے ہم نے ابتدائی طبقی امداد کا سامان 'ایک درجن اسٹریچ' اور ایک جدید ترین طبتی سامان سے آراستہ ایمولینس خرید کر کمانڈ صاحب کے پاس روانہ کی 'مجاہدین کی دیگر ضروریات کا بھی خاصا سامان لوگوں نے جمع کیا جو محاذیر بھیج ویا گیا ۔ بجداللہ بعد میں بھی سے سلسلہ جاری رہا۔

خوار جمال میں مجھی ہو نہیں سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جسور ' فقر ہو جس کا غیور

جماں تک ہمارے سفرا فغانستان کاتعلق ہے 'اس کی رو 'مدا د توختم ہوگئ<sup>ے لی</sup>مکیکن پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس قلمی کاوش کامقصد صرف رو 'مدا د سفربیان کر نانہیں بلکہ جماد

الله بمارا وو مرا سفر 'دگرویز'' صوبہ پکتیا کے کاؤ پر ایک چھوٹے سے معرکے میں شرکت کیلئے اگست 1991ء میں بوا۔ موقع مل گیا تو اسکا چھ حال اشاء اللہ آخر میں بیان بوگا۔ رفیع

ا فغانستان جن حالات میں مور ہاہے اس میں اللہ رب العالمین کی تصرت و تمایت کے جو محید العقول وا قعات رونما ہوئے اور ان کی جو معلومات مجھے قابل اعتاد مجاہدین سے براہ راست حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ بھی قید تحریر میں لا ناپیش نظرہے النداا گلے صفحات میں صرف ان حالات کا ذکر کروں گا جواس سفر کے بعد پیش آئے ایاجن کا مجھے بعد میں علم ہوا کہ ان کے بغیریہ تحریر تشنہ رہے گی اخصوصاً دو محاذار غون "کا بعد کا حال جانے کے تو قارئین کرام منتظر بھی ہوں گے۔

### جنيوانجھوية اور بإكستان

اس مجھوتے کاپس منظرا ورلب لباب کافی ہیجھے دو بجاہدین اور جنیقا مجھوعة ''کے عوان کے تحت عرض کرچکا ہوں۔ سیمجھوعة پاکستان پر ذہر دستی مسلط کیا گیاہے' ور نداصل فریقین روس اور مجاہدین افغانستان سے ہمجھوعة پاکستان پر ذہر دستی مسلط کیا گیاہے 'ور نداصل کے درمیان ہونے چاہئیں سے 'پاکستان تواس معالمہ میں فریق ہی ند تھا 'لیکن ا مریکہ اور روس کی ملی بھگت اور دھاند کی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے سیمجھوعة حکومت پاکستان اور کابل انظامیہ کے درمیان کروا ڈالا \_\_\_\_ جو حکومتیں غیروں کے سمارے زندہ رہنا چاہتی ہیں' انہیں تو می زندگی کے اہم مو ڈوں پہھی تو می ضمیر کے خلاف فیصلے کرنے پڑتے ہیں' پاکستان انہیں تو می خرم کی مرتکب ہوئی ہے ۔نہ جانے مظر پاکستان اقبال مرحوم کی میہ بات ہمارے حکرانوں کی سمجھ میں کب آئے گی کہ

اپنے رازق کو نہ پھپانے تو مختاج ملوک اور پھپانے تو ہیں' تیرے گدا دارا وجم

بسرحال اس سرا سرغیر معقول اور ظالمانه مجھوتے پر ۱۴ اپریل ۱۹۸۸ء کو جنیوا می ' حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب زین نورانی نے ' اور کائل کی کمیونٹ انتظامیہ کی طرف سے اس سے وزیر خارجہ نے <sup>دو</sup>اصل فریقین ''کی دیثیت سے دستخط کر دیئے'۔روس اورا مربکہ کے وزرائے خارجہ نے اپنے اپنے ملکوں کی طرف سے بہ طور دو ضامن '' دستخط کئے ہیں۔

سمجھوتے کی دستاویزات میں کہا گیاہے کہ بیہ جھونہ دستخطوں کے ساٹھ دنوں بعد (10 ہون ) فوجوں کا (10 ہون ) فوجوں کا ادام ہوگا۔ (افعانستان سے ) غیر مکی (روی ) فوجوں کا انخلاء اسی آریخ (10 ہون) سے شروع ہوگا، آدھی فوج ۱۵ اگست ۱۹۸۸ء تک واپس بلالی جائے گی اور ساری فوج کا نخلاء ہاہ میں کمل ہوگا۔

### مسمجھوتے میں پاکستان پر کڑی پابندیاں

ا سیمجھوتے کی د ستاویزات میں پاکستان پر جوکڑی پابندیاں خوشنما سفارتی الفاظ میں لپیٹ کر عائد کی گئی ہیں وہ سادہ الفاظ میں ہیہ ہیں:

(۱) روس کی قائم کر دہ کمیونٹ کابل انتظامیہ کو \_\_\_ جے پاکستان نے آج تک تسلیم نمیں کیا تھا\_\_\_ پاکستان اے تسلیم کرلے گا۔

(۲) اس کھ پتلی انتظامیہ کا دوا قدّاراعلی ''افغانستان کے اس اس فیصد علاقے پر بھی تسلیم کرلے گاجے مجاہدین آزا دکراچکے ہیں اور جس پر مجاہدین کا مکمل کنٹرول ہے ۔

(۳) میہ ناجائزانظامیہ بے امریکہ بھی دو ناجائزانظامیہ "نی کتا ہے ۔۔۔ جوروس کے ساتھ مل کر 'اس کے بل بون پر مجاہدین سے ہر سریکار ہے 'اور جس کی گردن پر افغانستان کے ۱۵ الاکھ مسلمانوں کا خون ہے ۔۔۔ پاکستان اس کے اقداراعلیٰ "کی سیای آزادی 'علا قائی سالمیت 'قومی وحدت 'اور سلامتی کا بیابی دواحرام "کرے گا 'اوراپی طرف ہے اس کوالیابی تحفظ فراہم کرے گاجیسا کہ پاکستان خودا ہے لئے چاہتا ہے (اس کے بین السطور میں میہ وحملی موجود ہے کہ اگر پاکستان نے ایسانہ کیاتو کابل کی خفیہ عظیم

(م) پاکستان این درائع ابلاغ کو پابند کرے گاکہ ان سے کمیونسٹ کابل انتظامیہ کے خلاف کسی قتم کار و پیگینڈہ نہ ہوسکتے ۔

یہ نام نمار مجموعة روس کو تواٹی کھ بلی کابل انظامیہ کو مملک ترین ہتھیار اور جلّی

سازوسامان فراہم کرنے سے نہیں روکتا 'بھارت پر بھی اس سلسلہ میں کوئی بابندی نہیں اگاتا' \_\_ امریکہ بھی اگر جاہے تو مجاہدین کواسلحہ دے سکے گا 'لیکن مجھوتے میں پاکستان پر بیر پابندی عائد کی گئی ہے کہ

(۵) وہ براہ راست یا بالواسطہ مجاہدین کی کسی قشم کی کوئی امدا دیا حوصلہ افرائی شیں کرے گا۔

(۱) انہیں فوراً پاکستان سے نکل جانے پر مجور کرے گا اور اپنی سرزمین پر کسی مجاہد کا وجو دایک لمحہ کیلئے بر داشت نہیں کرے گا۔

(۷) بنی سرزمین سے مجاہدین کو گذرنے یااسلحہ وگولہ باروداور سازوسامان کیجانے کی اجازت نہیں دے گا۔

(٨) مجامدين كوابلاغ عامه كے ذرائع استعال كرنے كى بھى اجازت نہيں دے گا۔

خلاصہ ہے کہ پاکتان کو جہاداور مجاہدین افغانستان کا کمل بائکاٹ کرنا ہوگا'
مجاہدین کیلئے کسی اور ملک ہے آنے والی ایدا دبھی ان تک نہیں پہنچنے دے گا'اور کابل کی
عاجائز انتظامیہ کے ساتھ دو باہمی احترام اور تعاون'' کی پالیسی اپنا کرا ہے اپنی طرف ہے
پورا تحفظ فراہم کرے گا ۔ دو سرے الفاظ میں پاکستان کواپئی ہسالہ افغان پالیسی کے
برعکس 'اسلام کے جان نثار مجاہدین ہے دشمنی 'اور ان کے کمیونسٹ دشمن ہے صلح کرنی
پڑے گی ۔ افغانستان کے عوام پاکستان اور امت مسلمہ کواس صبر آزماجہاد کے جو دور
رس شمرات ملنے ہی والے ہیں 'وہ سب کے سب ا مریکہ روس اور اسکی کھ بتی کمیونسٹ
رس شمرات ملنے ہی والے ہیں 'وہ سب کے سب ا مریکہ روس اور اسکی کھ بتی کمیونسٹ
انتظامیہ کی جھولی میں ڈال دیئے جائیں گے ۔ اور بھارت کواس انتظامیہ کے ذریعہ پاکستان
کے خلاف وہ سارا کھیل کھیلئے کے مواقع دوبارہ مل جائیں گے جو وہ اس جماد کے شروع

# روسی فوجول کی پسپائی

بہ ظاہرا سمجھوتے میں غیرملکی (روسی) فوجوں کی واپسی کا علان برا خوش کن ہے 'مغربی زرائع ابلاغ نے مجھوتے کے اسی حصے کوسب سے زیادہ اچھال کرا ہے دوعظیم کامیابی "قرار دیا ہے 'اور جو پابندیاں پاکستان پر لگائی ٹی ہیں ان سے توجہ ہٹانے کیلئے برابر سے آثر دیا جار ہا ہے کہ سے مجھوعۃ دراصل روسی فوجوں کی واپسی کویقینی بنانے کیلئے وجو دمیں آیا ہے ۔

لیکن جے جہادا فغانستان کے حالات کا ذرابھی علم ہے وہ جانتا ہے کہ روسی فوجوں کی واپسی کا ذکراس میں صرف دونر سب داستان ''کیلئے ہے 'ورنہ بیاس مجھوتے کا سب سے زیادہ لالیتیٰ حصہ ہے 'کیونکہ روس نے توحالات سے مجبور ہوکراس مجھوتے کے بغیر بھی اپنی فوجیس واپس بلانے کا داضح اعلان کر دیا ہے 'جواس مجھوتے سے ۸۲روز قبل ۱۸ مارچ ۱۹۸۸ء کے اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوچکا ہے۔

تفصیل اس کی میہ ہے کہ روس نے ابتداء بیا علان کیا تھا کہ اگر جنیقا بھوتے پر ۵ ا مارچ ۱۹۸۸ء تک دستخط ہوگئے تو وہ ۱۵مئی ۱۹۸۸ء سے اپنی فوجوں کا انخلاء شروع کر دے گا ۴ ورپاکستان کو دھمکی دی تھی کہ دو بیہ آخری موقع دیا جار ہا ہے ۴گر ۱۱مارچ تک دستخط نہ ہوئے تو یہ پیشکش ختم ہوجائے گی '' \_\_\_ کیکن حکومت پاکستان نے شروع میں مضبوط موقف اختیار کیا اور دستخط کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کی 'یمان تک کہ ۱۵مارچ کی آریخ بھی گذرگئی ۔

موال پیدا ہوا کہ اب روس کیا کرے گا؟ کیا فوجیں واپس لے جانے سے انکار کردے گا؟ \_\_\_ اس سوال کا جواب اس نے بردی پیچارگی کے عالم میں بید دیا جو ۱۸مارچ کے اخبارات میں شالکع ہوچکا ہے کہ

> د تحجموعة نه ہوسکانوجھی ہما پنی فوجیں واپس بلالیں گےا وراس کا طریقہ کار خود ہی طے کرلیں گے ۔''

> > طيفه

اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا \_\_\_ ایک دکان کے ملازم نے مالک سے تخواہ بردھانے کی باربار درخواست کی اس نے ہریار سنی ان سنی کر دی بالاخرایک روزوہ جی کڑا کرکے آیا 'اور دھمکی آمیز لہج میں مطالبہ کیا<sup>دو</sup>س ماہ سے تخواہ بڑھا دوورنہ'' \_\_\_\_ مالک نے غصہ سے بات کا ٹیتے ہوئے ' زور سے 'پوچھا ''ورند کیا''؟ \_\_\_ ملازم سٹ پٹاگیا 'اورجھج کتے ہوئے بولا:

د ورنه\_\_\_ حضورای تنواه پر کام کرول گا-"

بسرحال! روس نے اپنی فوجوں کی واپسی کو ' جنیوا مجھوتے'' کے ساتھ مشروط نہیں رکھا تھا' وہ نوسال کی عبر تناک رسوائی 'اور مجاہدین کی سبق آموز مزاحت سے زج ہوکراس دلدل سے نکلنے پر مجبور تھا 'کیونکہ ایک طرف تواس کی فوجیں بری طرح پٹ چکی تھیں 'اور ہرقیت پر یماں سے چھکارا پاکر گھروں کو واپس جانے کیلئے بے تاب تھیں' دو سری طرف روس کواس ہسالہ قسمت آزمائی میں سرا سرناکا می نے بہت سے اندرونی جیدہ مسائل نے بری طرح جکڑ لیا تھا'اقتصادی حالت تباہ ہو چکی تھی 'اوراس کی مقبوضہ بیچیدہ مسائل نے بری طرح جکڑ لیا تھا'اقتصادی حالت تباہ ہو چکی تھی 'اوراس کی مقبوضہ اسلامی ریاستوں ازبکستان (بخارا' آشفند' سمرقند) اور تاجبتان وغیرہ کے مسلمانوں میں بھی آزادی کی امرجاگ اسمی تھی۔

لنذا میہ بات تو طے شدہ تھی کہ روسی فوجیس جن کو یمال اپنی جانوں کے لالے پڑگئے ہیں بہت جلد بھاگئے والی ہیں 'چنانچہ جنیوا بھو یہ نہ ہو یا نہ ہو 'روس بسرحال' والی شخوا ہ پر کام کرنے کا ''اعلان کر چکا تھا \_\_\_ وہ اپنی فوجوں کی واپسی کیلئے کتنا بے قرار تھا؟ اس کا پھھا ندا زہ دنیا نے اس سے بھی کرلیا کہ جب اس مجھوتے پر ہماا پریل کو د شخط ہوگئے تواس کی رو سے فوجوں کی واپسی کا انحلاء کی رو سے فوجوں کی واپسی کا اجون سے شروع ہونی تھی 'مگر اس نے فوجوں کا انحلاء واستیاطاً ''ایک ماہ قبل کا امکی ہی سے شروع کر دیا۔

اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہے کہ جنیواسمجھوتے میں روسی فوجوں کی واپسی کا ذکر کوئی قیمت نہیں رکھتا استمجھوتے کے اصل اجزاءوہ ہیں جن میں پاکستان پروہ پابندیاں لگائی میں جوا و پربیان ہو کمیں ۔

# پوراکفرایک ملت

روس اورا مربکہ نے اپنے شدید ترین نظریاتی اور سیاسی اختلا فات کے باوجو د ماضی کی طرح اب پھراسلام دشمنی میں مشترک پالیسی اختیار کر لی ہے ' دونوں اس نکتہ پر معتجد ہوگئے ہیں کہ روی نوجوں کی والسی کے بعد یمال مجاہدین کی اسلامی حکومت کو قائم ہونے سے برقیمت پر روکا جائے اور یمال ایک حکومت بھی برگز ق ئم نہ ہونے دی جائے جو پاکستان کیلئے کسی بھی ورجہ میں تقویت یا طمینان کا باعث بن سکے اس پر نہ صرف امریکہ اور روس ابلکہ تمام مغربی طاقتیں یک جان ویک زبان ہیں \_\_\_\_ بھارت جوا فغان مسکلہ سے بورے وسال غیر متعلق رہا اس نکتہ پراب وہ بھی اپنے بورے بیٹے بن کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

استمجھوتے کے ذریعہ ایک طرف تو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک سے امدا داور رضا کاروں کے پہنچنے کے تمام راستے روک کر مجاہدین کو تنما چھوڑ دینے 'اوران پر عرصہ حیات ننگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ' دو سری طرف جس طرح روس بار باریہ اعلان کررہاہے کہ وہ فوجیں واپس بلانے کے بعد بھی اپنی کھ تپلی کابل انظامیہ کواسلحہ فراہم کر تا رہے گا امریکہ نے بھی یہ منافقا نہ اعلان کیاہے کہ موجودہ کابل انظامیہ کے خاتمہ تک وہ مجاہدین کوامدا دریتارہے گا' (کس راستے سے دے گا؟ بیرظا ہر نہیں کیا گیا۔)

ا مریکہ کی اس متضاہ دو حکمت عملی "کامقصد سے ہے کہ جس طرح کابل انظامیہ کلی طور پر روس کے رحم وکر م پر ہے ' مجاہدین بھی ا مریکہ کے رحم وکر م پر رہ جائیں 'ان کا رشتہ پاکستان اور پورے عالم اسلام ہے کٹ کر صرف ا مریکہ ہے باقی رہ جائے ' ناکہ وہ امدا دکیلئے ان پر اپنی من مانی شرائط مسلط کر سکے 'اس نام نما دامدا دکو وہ مجاہدین میں پھوٹ ڈالنے کیلئے موثر حربے کے طور پر استعال کرے 'اور جب کابل آزا د ہوتو یمال حکومت ' مجاہدین کے بجائے ایسے افراد کی قائم کی جائے جو پوری طرح ا مریکہ کے دست نگر اور وفادار ہوں ' یا ظاہر شرہ جیسے حکمران مسلط کر دیئے جائیں جو مسلم امت کے اتحاد اور مفادات کاراستہ روک کر روس ا مریکہ اور بھارت تینوں کو خوش رکھ سکیں ۔۔۔

بہ ظا ہرا ب مریکہ کی بھی کوشش ہیہ ہوگ کہ کابل کی فتح میں دیر لگے 'آکہ اس مدت میں مجاہدین میں پھوٹ ڈال کریمال''مطلوبہ''افرا دسامنے لائے جاشکیں –

اس تحمت عملی کا دو سرامقصد جس میں بھارت اور روس پیش پیش میں ہے ہے۔ کہ مین اس وقت جبکہ فاتح مجاہدین کابل کے دروا زے پر دستک دے رہے ہیں ' افغانستان میں ان مضبوط اسلامی حکومت کے بجائے نئی سیکولر حکومت قائم کر کے پاکستان کی مغربی مرحدوں پر پاکستان کیلئے وی تشویشناک صورت حال پیداکر دی جائے جو جہاد سے پہلے تھی ' نام نماد '' پختونستان '' کامسکلہ ' جسے اس جماد نے دفن کر دیا ہے ' اس گڑے مردے کواکھا ڈکر دوبارہ کھڑا کیا جاسکے 'اور پاکستان کے خلاف بوقت ضرورت اسے بھی استعمال کیا جائے \_\_\_\_ جینو انجھو یہ اسلام دشمن طاقتوں کے اس گھرجو ڈکاپیلا قدم ہے۔
میں اس نام نماز مجھوتے کے متن کا بغورا ور بار بار مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس کے سواکسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا کہ سیمجھوتے \_\_ جس کی طولانی دستاویزات کو سفارتی اسلوب و آداب سے بردی محنت کر کے سجایا گیا ہے \_\_ ایک خوشنما جال ہے 'جس کے اسلوب و آداب سے بردی محنت کر کے سجایا گیا ہے \_\_ ایک خوشنما جال ہے 'جس کے قام اور پاکستان کو بھانے نے گئے ہیں۔

ہیں کواکب کچھ' نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکا' سے بازی کر کھلا

#### امت مسلمه كاموقف

معتر ذرائع سے معلوم ہوا کہ شہید صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق صاحب کو جن کی مومنانہ و مدرانہ رہنمائی اور بھر پور حمایت جمادا فغانستان کو شروع سے حاصل رہی نے سمجھوتے کی اس صورت حال سے شدید اختلاف تھا 'انہوں نے جو نیچ حکومت کواس سے بازر کھنے کیلئے آخر تک بھر پور کوشش جاری رکھی ان کاموقف وہی تھا جو پوری امت مسلمہ کا تھا کہ روسی فوجیں اس حالت کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کوا فغانستان سے راہ فرار افتیار کرنے کے لئے کسی مجھوتے یا بمانے کا انتظار نہیں رہا' مجاہدین کی فتح سامنے ہے ان حالات میں کابل کی کمیونسٹ انتظامیہ سے مجھوت کرکے اے افغانستان کے عوام پر ان کی مرضی کے بر عکس مسلط رہنے میں مدد دینا ہے۔ جبکہ چند شہروں اور چھاؤنیوں کے سوا پورے ملک میں اس کاکوئی وجود نہیں ہے۔ دوا پ پاؤں کلیا ڈی مارنے '' کے سوا پورے ملک میں اس کاکوئی وجود نہیں ہے۔ دوا پ پاؤں کلیا ڈی مارنے '' کے سوا پھر نہیں گر عالمی طاقتوں کو مجھوتے پرا صرار ہے تو وہ اس پر ہو ناچاہئے مارنے '' کے سوا پھر نہیں گر عالمی طاقتوں کو مجھوتے پرا صرار ہے تو وہ اس پر ہو ناچاہئے مارنے '' کے سوا پھر نہیں گر عالمی طاقتوں کو مجھوتے پرا صرار ہے تو وہ اس پر ہو ناچاہئے کہ روسی فوجوں کی واپسی کے ساتھ ہی کائل کی موجودہ انظامیہ کی جگہ مجاہدین کی عبور کی کہ روسی فوجوں کی واپسی کے ساتھ ہی کائل کی موجودہ انظامیہ کی جگہ مجاہدین کی عبور کی

## عالمي طاقتوں كا دباؤ

یہ صح ہے کہ اس مجھوتے کیلئے حکومت پاکستان پر عالمی طاقتوں کا دباؤہت خت تھا اا مرکی دباؤکے ساتھ روی دباؤہمی بڑھتا جارہا تھا سمجھوتے پر دسخط ہونے سے صرف میں دو قبل البریل ۱۹۸۸ء کو در راولپنڈی اوجڑی کیمپ آرڈی ننس ڈ پو" میں اچانک رھاکوں اور وبال سے نکل کرا ڑنے والے بموں 'راکٹوںا ور میزائلوں سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں پر قیامت صغری ٹوٹ چکی تھی 'اور عام اندا زہ ہے کہ یہ روس کے تربیت یافتہ تخریب کاروں یا مرکی می آئی اے کی کارروائی تھی 'لیکن اس طرح کے صبر آزما حالات قوموں کی زندگی میں آیا بی کرتے ہیں 'اورا یہ بی حالات میں قومی قیادت کے بھی عزم وحوصلے 'عقل ورانش' ویانت وا خلاص اور قوت فیصلہ کی آزمائش بوتی ہوتی ہوتی کہ اس نازک بوتی ہوتی ہوا کہ اس وقت کی دفتی جمہوری حکومت' قومی زندگی کے اس نازک موڑ پر چنج بی بھسل پڑی 'اور شہید صدر مرحوم سے جن پر دد آ مریت' کی بھبتی کسی جاتی موڑ پر چنج بی بھسل پڑی 'اور شہید صدر مرحوم سے جن پر دد آ مریت' کی بھبتی کسی جاتی موٹ ہیں ہیں ہیں دراسکی موڑ پر جنج بی جمہوری حکومت' کی خطاف فیصلہ و سال میں نہ کراسکی تھیں ہیں جاتی جھلے میں کرالیا گیا۔

یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے' یورپ سے نہیں ہے

عام ناثریہ ہے کہ مجھوتے کے ڈیڑھ ماہ بعد ۲۹مئی ۱۹۸۸ کو ... جبکہ اس

سمجھوتے کے نافذا لعل ہونے میں ہادن باتی تھے \_\_\_ صدر مرحوم نے قومی وصوبائی اسمبلیال توڑکر جونیجو حکومت کی برطرفی کا جو سخت اقدام کیا 'اس کاایک برا سب اس سمجھوتے پر دستخط کر نابھی تھا۔

O

ایک طرف جمادا فغانستان کے ثمرات کو ہائی جیک کرنے کیلئے عالمی سطح پر سے سیاریاں ہور ہی تھیں 'دو سری طرف مجاہدین اس ساری صورت حال سے باخبرہونے کے باوجود 'محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر ''فتح یا شیادت''کی خار دار شا ہزا ہ پر تیز گام پیش قدمی کررہے تھے۔

2 امنی ۱۹۸۸ء سے روسی فوجوں کی افغانستان سے پسپائی شروع ہونے کے ساتھ ہی کمیونسٹ کا بلی افوائ بھی اپنے مورچوں 'چوکیوں اور چھاؤنیوں کو چھو ڈ چھو ڈ کر کابل اور ،و سرے شروں کو بھاگنے لگیں 'جو مسلمان فوجی اب تک کمیونسٹوں کے جبروا ستبدا دسے فلاصی نہ پاسکے تھے ان کی بھی بہت بڑی تعدا دموقع پاکر مجاہدین سے آملی اور اس تعدا ، میں روز بروزاضافہ ہوتا گیا اخبارات میں سے خبریں روز کا معمول بن گئیں کہ آج فلال فلال چوکیوں سے کمیونسٹ فوج را توں رات فرار ہوگئی اور فلال فد س علاقے کو مجاہدین سے فوج را توں رات فرار ہوگئی اور فلال فد س علاقے کو مجاہدین سے فوج را توں رات فرار ہوگئی مجاہدین کا ، باؤ بردھتا چلا گیا۔

محاذے میراجسم تو واپس آگیا تھا ہگر دل و دمان وہیں گے ہوئے تھے۔ مختلف محاذوں سے آنے والے مجاہدین سے ملا قاتیں ہی سکون واطمینان کا ذریعہ تھیں 'جواس زمانے میں کثرت سے ہوتی رہیں' میہ حضرات اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت وحمایت کے جن حیرتاک واقعات کامشاہدہ کررہے تھے ان کو سن س کرائیان تازہ ہورہاتھ۔وللہ الحمد۔

پر ندے\_\_\_ مجاہدین کاریڈار

یہ سرفروش جود نیاکی ظالم ترین سرطافت سے نبرد آزمامیں ان کے پاس اب

تک بھی کوئی ایسا آلہ یاریڈار وغیرہ نہیں ہے 'جس سے دشمن کے ہوائی حملوں کی پیشگی اطلاع مل سکے ۔

میں نے کئی مجاہدین سے سناتھا کہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا یہ غیبی انتظام فرمایا 'جو جگہ جگہ مشاہدے میں آیا کہ وشمن کے ہوائی حملے سے چند منٹ پہلے مجیب وغریب سفید پرندے \_\_\_\_ جوا فغانستان میں پہلے بھی نہیں دیکھئے گئے \_\_\_ ان کے غول کے غول مجاہدین کے مرکز پر آگر بیٹھ جاتے اور بے تحاشا شور مچاتے 'یا مرکز کے اوپر فضا ہی شور کرتے ہوئے گئی چکر کاٹ کر واپس چلے جاتے 'ان کے جاتے ہی وشمن کے طیار وں اور گن شپ بیلی کا پیڑوں کا حملہ ہوجا تا ۔ شروع شروع میں مجاہدین کو ان پرندوں اور ہوائی حملوں میں کوئی جو رامحسوس نہ ہوا' \_\_\_\_

جب سے واقعات کثرت سے پیش آئے تو رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ بیہ تواللہ رب العالمین نے ان بے سروسامانوں کو ہوائی حملوں کی اطلاع دینے کا مجیب و غریب انتظام فرمایا ہوا ہے ۴ وران پر ندوں کو ریڈار کا نعم البدل بنار کھا ہے 'جب سے میہ بات مشہور ہوئی وہ ان پر ندوں کو پاس آگر شور مجاتے دیکھتے ہی خند قول اور مور چوں وغیرہ میں چھپ جاتے میں ۴ ور دشمن کا ہوائی حملہ ناکام ہوجاتا ہے ۔

جمادا فغانستان کی ہے جیب وغریب کرامت \_\_\_\_ یاد پڑتا ہے \_\_\_ مجھے کمانڈر زبیراحمد صاحب نے بھی رمضان ۸ • مماھ کی ملاقات میں بتائی تھی 'لیکن ان سمیت جن حضرات نے ہے وا قعات سائے 'میں ان سے ہے نہ پوچھ سکا تھا کہ ہے وا قعدان کاچشم دید ہے یا ساہوا؟ \_\_\_\_ عینی گواہ کی تلاش تھی 'اسی دوران مولانا مبدالصمد سیال صاحب ہے کثرت سے ملا قاتیں ہوئیں 'جو پاکستان کے ان ۳ اول ترین مجاہدین میں سے ایک ہیں جو برا در ملک افغانستان پر روسی فوج کشی کی خبر سکر ۸ افرور کی ۱۹۸۰ء کو کراچی سے انتمائی بے سروساہانی میں جماد کیلئے نکل کھڑے ہوئے تھے 'اب وہ تنظیم ''حور کھ الجمادالاسلامی'' کے ماہنا ہے ''دالار شاد'' (کراچی ) کے مدیر ہیں \_\_\_ میں نے ان ساتھ سے سفید پر ندول کے بارے میں پوچھا توانہوں نے بھی تھیدین کی 'اور خودا ہے' ساتھ گذرا ہوا وا قعہ سایا' وہ فرماتے ہیں :

د میں نے بھی مولاناار سلان رحمانی صاحب اور دیگر افغان مجاہدین ہے ان یر ندول کے بارے میں من رکھا تھا ' \_\_\_\_ کھر ۱۹۸۶ء کے رمضان میں 'جبکہ بمارا مرکز صوبہ دوپکتیکا" میں دوارغون" کے پاس ایک بہاڑی علاقے دوخر گوش" میں تھا ایک صبح میں برا بر کی میا ڑی پر چڑھا 'اور وہاں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا \_\_\_ اابیجے کے قریب اچانک کبوتر کے برابر بالکل سفید پر ندوں کاایک غول جن کی چونچیں سرخی مائل تھیں \_ شور کرتا ہوا میرے سرکے اویر سے گذرا اور ہمارے مركز پرچكر لگانے لگانيه پرندے بے تحاشا شور مچارے تھے اوچانک مجھے افغان مجامدين كى بات یا و آئی \_\_\_\_ میں فوراً ترکر بہا ڑی کے دامن میں ایک چٹان کی آ رمیں لیٹ گیا۔ ا دھر مرکز کے باتی مجاہدین بھی خیموں اور کمروں سے نکل کر کھائیوں ' چٹانوں کی آ ڑ 'کھدے ہوئے مورچوں اور خند قول وغیرہ میں جاچھے \_\_\_ وہ یرندے جب ہمارے مرکز کا وو سرا چکر ختم کررہے تھے تو وشمن طیاروں کی آوا نیس آنے لگیں ایل بحرمیں م جیٹ طیارے ہمارے سرول پر آگئے اور تقریباً ۲۰ منٹ تک بمباری کرتے رہے ،لیکن سارے مجاہرین پناہ گاہوں میں چھپ تھے تھے ۔۔۔ اللہ تعالی کے فضل ہے کسی کابال بیکائنیں ہوا ' مرکز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا 'کیو نکہ کوئی بم مرکز پر شیں گرا ' سارے بم ا دھرا دھر میمٹ کر ضائع ہوگئے ۔ولٹدالحمد

> فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو ا انرکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

### د دارغون<sup>،،</sup> کی صورت حال

جنیوآمجھوتے کی وجہ ہے مجبدین کی پاکستان آمدورفت میں مشکلات پیدا ہونے گئی تھیں اندر زبیرصاحب ہے بھی ملا قات آسان نظرنہ آتی تھی 'کہ وہ محاذ پرتھے \_\_\_\_ کین جولائی ۱۹۸۸ء میں بقرعید ہے غالبًا پڑھ روز پہلے اچانک میں ان کو اپنے دفتر (دارالعلوم) میں داخل ہوتے دکھے کر دنگ رہ گیا۔چندا ور مجاہدین بھی ساتھ تھے \_\_\_ جرے پر وہی مسکرا ہٹ اور آزگی ' ہرا دامیں وہی محبت واکلساری ' وہی سپاہیانہ و قار۔

کراچی چند گھنٹوں کیلئے آئے تھے اور تھو ڑی دیر بعد محاذیر واپس جانے والے تھے \_\_\_\_ اس غیرمتوقع ملا قات کالطف آج بھی محسوس ہو آئے \_\_\_\_ جو سامان پچھلے میپنوں کے دوران ہم نے محد ذیر بھیجا تھااس پر خوشی کااظمار کیا 'اور بتایا کہ وہان کے بہت کام آر ہاہے \_

انهول نے بتایا: وو دشمن کی چوکی و زامہ خولہ "بر ہمارے حملے جاری میں 'جب تک سیر چوکی فتح نه ہو ' دوارغون چھاؤنی'' بر حملے کاکوئی راستہ نہیں 'اس لئے آج کل ہمارے تمام حملے اسی چوکی پر ہورہے ہیں 'جن کی شدت میں برا برا ضافہ ہور ہا ہے \_\_\_\_ کیکن سیر چوکی بوری کی بوری زمین دو زہے 'ہمارے گولوں 'راکٹوںا ور میزا کلوں ہے ان كا كچھ جانى اور مالى نقصان تو ضرور ہو تا ہے ،جس سے وہ ہروقت ہراساں اور پریشان رہے ہیں 'لیکن ان حملوں سے ہم اسے فتح نہیں کر سکتے ۔فتح کرنے کیلئے چوکی میں تھس کر بھر پور حملہ ضروری ہے ۔مشکل ترین مسئلہ بارو دی سرنگوں کاہے 'جواس چوکی کے ہر طرف دور دور تک بچھی ہوئی ہیں 'چوکی تک پہنچنے کے جتنے رائے ممکن ہیںان سب کو 'اورار دگر د کے سارے ندی نالوں 'میاڑیوں 'ٹیلوں ۴ ورمیدانوں کو دشمن نے بارودی سرگوں ہے پاٹ رکھا ہے 'ان سے ہمارے کی مجامد شمید 'اور کی شدید زخی ہوکر ٹاگلوں وغیرہ سے معذور ہو چکے ہیں ۔ خصوصاً چوکی سے متصل تو چاروں طرف ماروں والی بارودی سرنگوں کی ۵ اگزچو ڑی باڑھ لگی ہوئی ہے جس میں کمیں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہیں \_\_\_ تاہم بارود کے بیہ ذھیرانشاءاللہ اب دیر تک حائل نہیں رہ سکیں گے ۔ساتھیوں کی بے پناہ خواہش ہے کہ انہیں اس حال میں اجازت مل جائے تو وہ جانوں پر کھیل کر بارو دی سرنگوں کیاس باڑھ میں گھس جائیں اس طرح کئی ساتھی شہید توضرور ہوں گے 'مگریہ بھی یقین ہے کہ کچھ ساتھی پھربھیا ہے عبور کرکے چوکی میں جا تھیں گے ''۔

پھر کمانڈر صاحب نے قدرے تلملاتے ہوئے کہ: ''دلیکن صوبہ پکنیکا کے افغان کمانڈر مولانا رسلان رحمانی صاحب نے اپنی شفقت کے باعث ابھی تک ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی ۔ ہمرحال تیاری تیزی سے جاری ہے 'ارغون کے محاذ پر جتنی مجاہد تنظیموں کے مراکز ہیں 'ان سب سے رابطہ ہے 'اور میہ طے ہوچکا ہے کہ یہ حملہ ساری

تنظیمیں مل کر مشترک منصوبہ بندی ہے کریں گی ۔ چوکی زامہ خولہ کو فتح کرنے کے بعدا نشاء اللّدار غون چھاؤنی کی فتح آسان ہو جائے گی''\_\_\_\_

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہ: ''دسٹمن بھی جانتا ہے کہ اس پر بھر بور مملہ ہونے والا ہے ' چنانچہ اس نے حال ہی میں ایک خطرناک جال ہے جلی کہ اپنے ایجنٹول کے ذریعہ پاکستان کے بعض سرحدی آزاد قبائل میں بہت سے لوگوں کو نقدی ' کلا شکو فیں اور دیگر اسلحہ دیکر مجاہدین کے خلاف کھڑا کر دیا 'اور ایک دن سینکڑوں افراد کا ایک لشکر دن دہاڑے سرحد پارکر کے ارغون کی طرف روانہ ہوا تا کہ ارغون چھاؤنی کی فوج کے ساتھ مل کر اس کی قوت میں اضافہ کرے ' مولانا ارسلان رحمانی صاحب کو اس کی اطلاع ہوگئی 'ان کے حکم پر مجاہدین راستوں پر مورچے سنبھال کر بیٹھ گئے ۔ جنگ ہوئی اور کیونسٹوں کے کئی ایجنٹ مارے گئے ' ج ، ح کو ہم نے گر قارکر لیا' بھرائلڈان کا ایک فرد بھی ارغون نہیں بہنچ سکا ۔ یہ قبائلی مسئلہ ہے اور مجاہدین کے لئے خاصا پر بشان کن ہے ' آج کل ارغون نہیں بہنچ سکا ۔ یہ قبائلی مسئلہ ہے اور مجاہدین کے لئے خاصا پر بشان کن ہے ' آج کل جم اے بھی سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں ۔''

کمانڈ زبیرصاحب نے بتایا کہ ایک کام ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ اپنے نائب
کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن فاروتی کی قیادت میں چیدہ چیدہ ساتھیوں کو پوسٹ زامہ خولہ
کے انتمانی قرب جاکر پوسٹ کے نقشے بنانے 'مورچ کھو دنے اور بارودی سرنگیں
صاف کرنے پرلگا دیا ہے 'کوشش یہ ہے کہ بھر پور جملے سے پہلے ایک دوراستوں کو بارودی
سرنگوں سے ممکن حد تک صاف کر دیا جائے 'یہ کام را توں کو خفیہ طور پر بہت احتیاط سے
سرنگوں ہے ممکن حد تک صاف کر دیا جائے 'یہ کام را توں کو خفیہ طور پر بہت احتیاط سے
سرنگوں ہے 'ساتھی اس خطرناک مہم کو بردی جانفشانی اور مہارت سے انجام دے رہے
ہیں۔

کمانڈر زبیرصاحب میرے پاس ہے اٹھنے لگے تو یمال رکھے ہوئے اس سامان کو دکھے بہت خوش ہوئے جو ہم نے محاذ پر ہھیجنے کیلئے مزید جمع کیا تھا'اس میں فوجی بوٹ' پوستینیں اور جیکٹیں وغیرہ تھیں 'میں نے ان کو ہتایا کہ ایک دورو زمیں انشاء اللہ مزید پچھ سامان جمع ہوجائے گاتوجلد ہی آپ کے پاس بھیج دیاجائے گا\_\_\_

جیپ کے پاس پہنچ کر و داعی مصافحہ کرنے لگے تومیں نے ان کے دونوں ہاتھ

تھام کر '' آیت الکرس کاعمل' پھریا دولایا اس سے فارغ ہوکر بنتے ہوئے کہنے لگے''آپ مجھے شہید نہیں ہونے ویں گے 'شہادت تو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے'' \_\_\_\_ پھروہ زبان حال سے کہتے ہوئے رخصت ہوگئے کہ:

> جذبہ خوق شادت ہے متاع زندگی اس کا چرچا کارواں در کارواں کرتے چلو (حضرت کیفی)

# صدرضياءالحق اورجها دافغانستان

صدر پاکستان جزل محمد ضاء الحق شهید ۵ جولائی ۱۹۵۶ کو بر سراقدار آئے ،

اس کے صرف بونے دس ماہ بعد ۱۹۱ پریل ۱۹۷۸ کو افغانستان میں کمیونسٹ لیڈر دنور محمد ترہ کئی "نے صدر داؤدخان کو قتل کر کے دوانقلاب تور" کے نام سے کمیونسٹ انقلاب بر پاکر دیا "جس کے صرف دس روز بعد جمادا فغانستان کا آغاز ہوگیا \_\_\_\_ کمیونسٹ انقلاب کے خونیں پنج گاڑنے کیلئے جب ۲۷ دسمبر ۱۹۹۹ کوروسی فوجیس افغانستان میں آگھیں اور ببرک کارمل کو صدارت کے تخت پر براجمان کر دیا تو یمال کے مسلمان دونتے یا شہادت "کاعزم لے کراس طوفان سے بھی کرا گئے اورا فغانستان کی بستی استی اور گاؤں سرایا جماد بن گیا بیقول بھائی جان مرحوم

وبی ہیں مرد جن پر ماس کے سائے نہیں پڑتے وہ بڑھ کر تند طوفانوں سے نکرایا ہی کرتے ہیں

#### افغانستان كاديني پس منظر

دد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشمن''کی سے کربناک صورت حال پوری
امت مسلمہ کیلئے بہت بڑا چیلنج تھی 'کیونکہ افغانستان ایسا خطہ ہے جمال پونے چودہ سوسال
سے مسلمانوں کا قدّار سامیہ قلن چلا آرہاہے 'یمال اسلام کی شمع رسول اللہ سیجھے کے صحابہ
کرام حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ 'حضرت عبداللہ بن عامراور حضرت ابور فاعہ العدوی
رضی اللہ عنہم نے اپنی مقدس جانوں کی بازی لگاکرروشن کی تھی 'اور جلیل القدر آبعی
حضرت حسن بھری شہیج اوران کے ماہیہ نازر فقاء نے اسلامی احکام کی ترو تج واشاعت 'اور
اسلام کے عادلانہ توانین نافذ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

یمیں آنخضرت ﷺ کے خادم خاص حضرت سفینہ ﷺ پیدا ہوئے -اس سرزمین کو مکول 'ضحاک بن مزاحم 'عطابن البیالسائب 'مقاتل بن حیان ' عطابن ابی مسلم خراسانی بلخی 'اور سعید بن ابی سعید المقبری رحمبہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر یابعین کاوطن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔

یمیں ا مام ابودا وُ دسیجستانی (صاحب السنن )ابوحاتم ابن حبان البستی ۴ مام بغوی ۱ ورعلامه خطابی رحمبه الله تعالی جیسے ائمہ حدیث وفقه پر وان چڑھے ۔

ای مردم خیز سرزمین نے حضرت ابراجیم بن ادھم محضرت حاتم اصم اور مولانا جلال الدین رومی (صاحب مثنوی) مولانا عبدالرحمٰن بامی رحمب الله جیسے محقق صوفیائے کرام اوراولیائے عظام بیدا کئے ۔

یمی ابوسلیمان الجو زجانی اور ابوجعفرالهند وانی رحمهما الله تعالی جیسے فقهاء مجتدین کامسکن رہا۔

یمیں سے حضرت مقائل بن سلیمان جیسے ائمہ تفسیر 'اخفش جیسے ائمہ اوب ولغت 'فردوسی جیسے شعراء ؟ مام را زی جیسے حکماءو متکلمین اورا بور بحان البیرونی جیسے مسلم سائنس دان ابھرے ؟ ور دنیائے علم وفن پر چھاگئے ۔

اس سرزمین کے ایک 'ایک نشیب وفرا زیر محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کی شجاعت اور جاہ و جلال کی داستانیں ثبت میں ۔ شجاعت اور جاہ و جلال کی داستانیں ثبت میں ۔

اس برا در ملک کی بوری آبادی (سوائے اساعیلی فرقے کے 'اور سوائے کمیونسٹوں کے 'جو حالیہ دور کی پیداوار ہیں) قبول اسلام کے وقت سے نسلا بعد نسل مسلمان چلی آر ہی ہے اوراب بھی مسلمانوں کی تعدا د ۸ وفیصد سے زیادہ ہے۔

پاک اس اجڑے گلتال کی نہ ہو کیونکر زمیں خانقاد عظمت اسلام ہے سے سرزمیں

ک مشاہیر افغانستان کے بیے اساء گرامی بیماں محض نمونے کے طور پر درخ کئے گئے ہیں' ورنہ افغانستان کی عظیم ، بی شخصیات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے صرف ناموں کی فہرست کیلئے ۔ ایک مستقل رسالہ کی وسعت درکار ہوگی۔ تنصیل کیئے طاحظہ ہو ''فواکٹر محمد می البار'' کی کتاب ''' '''افغانستان میں الفتح اطاملامی الی الغزوالروی'' ص ۴۰، ۱۰۰ و ص ۲۳۵ آ تر کتاب۔ نیز دیکھنے دائرد معارف اسلامیہ اردو ص ۹۵۴

# كميونزم كي خونين يلغار

اسلام کے پروانوں اور جان ٹاروں کی اس مایہ ناز سرزمین پراب دنیا کابد ترین کفر دو کمیونزم "اپنے خونیں پنجے گاڑر ہاتھا 'اورا پنا منحوس اقتدار مسلط کرنے کیلئے ظلم وستم ' وحشت و در دنگی اور دجل و فریب کا ہر حرب استعال کر رہاتھا 'وہ کمیونزم جوانلہ تعالیٰ کابھی مشمن ہے اور انسانیت کابھی \_\_\_\_ افغانستان میں آگ اور خون کا بازار گرم تھا ' مسلمانوں کا خون بے در دی سے بہایا جارہا تھا 'ان کی بستیوں کو روسی نمیک اور طیار سے ملموں کا ڈھیر بنار ہے تھے ۔ پاک دامن خواتین کی عصمتیں لئ رہی تھیں 'قرآن کو نجاستوں میں پھینکا ور پاؤں تلے روندا جارہا تھا 'مبحد وں 'مدرسوں اور خانقا ہوں پر بلڈ وزر چلائے جارہے جو شوں 'عور توں اور بچوں کی دل دو زچیخوں اور سسکیوں سے حشر ہر پاتھا جارہا تھا ۔ \_ ان کر بناک حالات میں قرآن کر بھی کاپہ فرمان امت مسلمہ کو پکار رہا تھا کہ :

"وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالنّسَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ الّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اهْلُهَا وَ اجْعَل لّنَامِن لّدُنْكَ وَلَيّاً، وَ اجْعَل لّنَامِن لّدُنْكَ وَلَيّاً، وَ اجْعَل لّنَامِن لّدُنْكَ وَلَيّاً، وَ اجْعَل لّنَامِن لّدُنْكَ نَصِيْرًا "

دوا ورتم کوکیا ہوا کہ اللہ کی را ہیں 'اوران بے بس مردوں اور عور توں اور بچوں کی خاطر نمیں لڑتے جو دعا کررہے ہیں کہ

٨ كيونك انقاب كے بعد يه مب واقعات كثرت سے پیش آتے رہے۔

دواے ہمارے پرور دگار ہم کواس بہتی سے با ہرنکال لے جس کے رہنے والے (کفار) ظالم ہیں 'اوراپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنادے 'اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار

(النباء\_\_\_ آيت ٥٥)

یاکشتان کی گڑی آزمائش

قرآن کریم کا بیہ خطاب یوں تو پوری امت مسلمہ سے تھا'لیکن پاکستان اور ایران کے مسلمان اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے 'کہ مسلم افغانستان پر بیہ قیامت انہی کے پڑوس میں دھائی جارہی تھی' پاکستان کیلئے بیہ اور بھی کڑی آزمائش اس لئے تھی کہ اس صورت حال سے خود پاکستان کی سلامتی کو انتہائی شدید خطرہ لاحق ہوگیا تھا'کیونکہ روس فوجیس افغانستان میں اسے راستے کی ایک منزل سمجھ کر داخل ہوئی تھیں' روس کا صل نشانہ پاکستانی بلوچستان اور اس کاگرم سمندر تھا'جس کے ذریعہ وہ شرق اوسط کے تیل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس پس منظر میں پاکستان کے صدر جزل محمد ضیاءالحق صاحب پر جو بھاری اور نازک ذمہ داری آبڑی تھی 'وہان کے ایمان کابھی کڑاا متحان تھا' جرات و شجاعت کابھی ' اور سیاسی تد ہر و فراست کابھی \_ \_\_\_\_ حالات آیسے تھے کہ وہ روس جیسی سپر طاقت سے ہراہ راست جنگ مول لیتے تو پاکستان کے بغلی دشمن بھارت کو منہ مائلی مراد مل جاتی ' وہ موقع غنیمت جان کر مشرق اور جنوب سے پاکستان پر حملہ آور ہوجاتا۔ اور پاکستان وا فغانستان دونوں ہی عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بن جاتے \_\_\_\_ خاموش تماشائی بیخ رہنا بھی ایمانی غیرت' اسلامی فریضے اور سیاسی تد ہر کے منافی تھا' کیونکہ کفراور روسی فوجوں کا قبضہ آگر آج مسلم افغانستان پر ہر داشت کر لیا جاتاتواس کا مطلب اس کے سواکیا ہوتا کہ کل ہمیں کمیونزم کے اس طوفان کے پاکستان میں گھس آنے پر بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا۔

المذانجاسة كاس بهيانك طوفان كو صرف ؛ يورند لائن (يأك فغان سرحد)

پر رو کنا کافی نہ تھا 'بلکہ اے افغانستان ہے برے دھکیل کراس کے سامنے مضبوط بند لگانا ضروری تھا\_\_\_\_ اس شرعی فریضے کونظراِ ندا زکر ناقومی خودکشی کے مترا دف ہو تا <sup>ہ</sup>کہ

> فطرت افراد سے اغماض بھی کرلیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

#### جہا دمیں صدر ضیاءکے کارناہے

اس خطرناک دوراہے پر صدر محمہ ضیاءالحق صاحب شہیدنے ایک درمیانی راہ نکالی 'اوراس پرا حتیاط سے مردانہ وار بڑھتے چلے گئے ۔اس راستے سے انہوں نے دنیا کو عالمی جنگ سے دوچار کئے بغیر مجاہدین اور جہادا فغانستان کیلئے وہ عظیم قوت فراہم کی جوجنگ میں براہ راست داخل ہوکر بھی نہ پنچائی جاسکتی تھی ۔

(۱) انہوں نے جمادا فغانستان کیلئے پوری دنیا ور خصوصاً عالم اسلام کے ضمیر کو جھنجو را '
انہوں نے انہائی ولسوزی کے ساتھ دلیل و برھان سے ان کو بتایا کہ مجاہدین صرف
افغانستان کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑرہے ہیں 'اس موقع پران کی موثر
جمایت اور بھر پورا مدا دنہ گ گئی توکمیو نزم کے اس ناپاک سیلاب کو شرق اوسط تک پنچنے سے
نہیں رو کا جاسکے گا \_\_\_\_ اس کام کیلئے صدر مرحوم نے اقوام متحدہ 'مسلم سرپراہی
کانفرنس 'اور ہرعالمی شظیم اور فورم کو بڑی قابلیت اور خوداعتادی سے استعال کیا 'اور
اپنے سفارتی ذرائع کو اس مہم پر لگادیا \_\_\_ اس طرح وہ مجاہدین کیلئے پوری دنیا کی
ہدر دیاں حاصل کرنے 'اور روس کو یکہ و تنما چھوڑ دینے میں کامیاب ہوگئے \_

ہدر دیاں حاصل کرنے اور روس کو یکہ و تناچھو ڈویئے میں کامیاب ہوگئے۔

(۲) انہوں نے عالم اسلام اور دیگر ممالک سے مجاہدین کوامدا دولوائے اورا سے مجاہدین کلی بہنچائے میں انتائی فعال 'ہدر دانہ اور باو قار روش اختیار کی اورا مریکہ آخر تک ان سے اپنی نام نما دامدا د کے معاوضے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرا سکا جواس مقدس جماد کے انجاض ومقاصد کے خلاف ہوتا ہے ۔۔۔ حتی کہ صدر مرحوم اوران کے رفیق خاص جمزل اختر عبدالر حمٰن شہید نے 'جواس وقت آئی ایس آئی کے سربرا وقتے امریکہ کو پوری جمزل اختر عبدالر حمٰن شہید نے 'جواس وقت آئی ایس آئی کے سربرا وقتے امریکہ کو پوری

کوشش کے باوجود مجاہدین سے براہ راست رابطہ رکھنے کی بھی اجازت نہ دی ہا کہ اسمر کی می آئی اے اپنے ایجنٹ افغانستان میں گھسانے میں کامیاب نہ ہوجائے 'اور مجاہدین کوبلیک میل نہ کر سکے ۔

(٣) انہوں نے ان مسلم رضاکاروں کیلئے پاکستان کے دروا زے کھولدیئے جو جہاد میں حصہ لینے کیلئے مختلف ممالک ہے آرہے تھے 'چنانچہ سرزمین افغانستان کی ایک ایک ایک ایخ کو آزاد کرانے کیلئے مخابدین نے اپنے خون کا جو نذرانہ پیش کیا 'اس میں سعو دی عرب 'متحدہ عرب اہارات 'مصر'ار دن 'عراق' ترکی 'فلسطین ' تیونس 'الجزائر' پاکستان 'ایران' بنگلہ دیش' برما' سری لنکا' فلیائن اور آسٹریلیا تک کے مسلم رضاکاروں کا خون شامل ہے ۔۔۔۔ خصوصاً عربوں کی روایتی شجاعت کی ولولہ انگیز داستانیس توا فغانستان کے بچہ بچہ کی زبان پر بس ۔۔۔

(۳) افغان مجاہدین کی تظہوں میں جماد کے ابتدائی دور میں شدیداختلاف وانتشار تھا،
ایسے واقعت بھی عین جماد کے دوران پیش آئے کہ ایک تنظیم یاایک قبیلے نے دو سرے پر
حملہ کر دیا، مجاہدین کی سے خانہ جنگی اس جماد کو سبوتا ڈکر سکتی تھی \_\_\_\_ ہے ضیاءالحق
صاحب جمزل اختر عبدالر حمٰن شہیدا وران کے مخلص رفقاء ہی کاکار نامہ ہے کہ وہاللہ تعالیٰ
کے فضل ہے ان متخالف گرو پوں اور تنظیموں کو متحدا ور یک جان کرنے میں کامیاب
ہوگئے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بڑی بڑی جماعتوں میں مدغم ہو گئیں اور بڑی بڑی سات
جماعتوں کاایک مرکز ''سمات جماعتی اتحاد'' کے نام ہے وجود میں آگیا، جس نے باہمی
مشورے سے افغانستان کی ایک مجوزہ عبوری حکومت کی تشکیل کی اور انجنیزا حمد شاہ کو متفقہ
طور پر اس مجوزہ عبوری حکومت کا صدر منتخب کرلیا، صدر ضیاء الحق اور جمزل
اختر عبدالر حمٰن کی شہادت تک ان تنظیموں میں کوئی انتشار نظرنہ آیا تھا اور ماضی کی رخبشیں
دوتھہ یار ۔ یہ ''بن چکی تھیں ۔

(۵) وہ اور جنرل اختر عبدالرحمٰن شہید افغان مجاہدین کے بھائی 'ان کے دکھ در د کے ساتھی تو تھے ہی اس جماد میں ان کے قابل اعتاد مثیرور ہنمابھی تھے 'وہ خو دسیاہی 'سیدگر

اور سپہ سالار تھے 'ان کے مشوروں سے افغان رہنما خوب استفادہ کرتے رہے \_\_\_\_ مجھ سے صدر ضیاءالحق شہید کے بڑے صاحب اخبار اعبازالحق نے بیان کیا کہ انہیں افغان رہنماؤں نے بتایا کہ ہم صدر ضیاءالحق صاحب کے پاس بسااو قات رات کے ہم۔ ہم بہجے تک بیٹھے رہتے 'افغانستان کانقشہ سامنے ہوتا' وہ اس کی مددسے ہمیں اہم فوجی نوعیت کے فنی مشورے دیاکرتے تھے۔

(۱) مجاہدین کیلے مشکل ترین مسکدا ہے بال بچوں کی حفاظت اوران بے خانماں لاکھوں مہا جرین کو پناہ دینے کا تھا، جو کمیونسٹوں کی بربریت کا نشانہ بن کر پاکستان کارخ کر رہے تھے، ضیاء الحق شہید نے مجاہدین کو اس معاملہ میں بے غم کر ذیا 'افغان مها جرین کیلئے پاکستان کے دروا زے چوپٹ کھول دیئے 'انہیں نہ صرف بناہ دی 'بلکہ ہا حساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ کسی اجنبی ملک میں آگئے ہیں 'پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کیلئے کیمپ قائم کرکے ہرفتم کی ضرور یات مہیا کی گئیں 'وہ کیمپ دیکھتے ہی دیکھتے اجھے خاصے قصبے اور شہر بن گئے 'ایسابی ایک شہر پٹاور کے قر سب دو پیسی "ریلوے اسٹیشن سے پھی فاصلے پر میں نے بھی دیکھا ہے اس شہر کی ایک خصوصیت جمعے سے ہتائی گئی کہ یماں بکی مفت فراہم کی گئی ہے ' بیمی دیکھا ہے اس شہر کی ایک خصوصیت جمعے سے ہتائی گئی کہ یماں بکی مفت فراہم کی گئی ہے ' بیمی دیکھا ہے اس شہر کی ایک دو سری بستیوں میں بھی ایسا بی کیا گیا ہو 'یہ ایس رعایت ہے جو کسی پاکستانی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان تمام سمولتوں کے باوجو دان مہا جرین پر سے پابندی بیاستانی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان تمام سمولتوں کے باوجو دان مہا جرین پر سے پابندی نہیں لگائی کہ دوان کی کہ دوری اور کارو بار کر بی ۔ اس جس شہر ہیں جا جی سے دوری اور کارو بار کر بی ۔ اس جس شہر ہیں جا چی کی دوری اور کارو بار کر بی ۔ اس جس شہر ہیں جا چی کو دوری اور کارو بار کر بی ۔ اس جس شہر ہیں جا چیں رہیں ۴ ور ملاز مت ' مر دوری اور کارو بار کر بی ۔

(۷) انہوں نے افغانستان کی سرحد تک جانے والے کئی د شوار گذار کیج بہاڑی راستوں

الله لیکن اس آزادی ہے جہاں ان شم رسیدہ مهاجرین کو عظیم الثان فائدہ پہنچا وہیں کمیونٹ کائل انظامیہ کی فنیہ دہشت گرد تنظیم ''فار'' نے بھی بچرا فائدہ اٹھایا' اس کے دہشت گرد جو روس کے تربیت یافتہ تھے' مهاجرین کے بھیں ہیں پاکستان کے شہروں ہیں بھیل گئے' اور انہوں نے دہشت گردی' منشیات فروٹی' اور تخریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہ جانے دیا' جس ہے پاکستان ہیں بست ہے معاشرتی اور سیاس مسائل پیدا ہوئے۔ اس طرح ان ایجنوں نے ایک طرف تو پاکستان کو شدید نقصانات سے دوچار کیا دو سری طرف شم رسیدہ افغان مها جرین کو بھی ہمنام کیا۔ رفیع

کو پختہ سڑک میں بدل دیا ،جس سے مقامی آبادی کی مشکلات بھی کم ہوئیں 'اور مہا جرین و بجاہدین کیلئے آمدور فت آسان ہوگئی۔

(۸) انہوں نے زخی مجاہدین ومها جرین کو معیاری علاج اور معذور ہوجانے والوں کو معنوعی اعضاء فراہم کرنے کیلئے بعض مسلم ممالک کے تعاون سے کئی ہیتال اور اوارے پاکتانی سرحد کے نزدیک قائم کئے 'جوان سٹم رسیدہ مسلمانوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئے۔

(۹) انہوں نے ہراہم موقع پرافغان بھائیوں کی بھر پور و کالت کی 'ان کے حوصلوں کو بڑھایا 'اور بلند رکھا'انہیں ہیہ اچھی طرح مجسوس کروا دیا کہ وہ اس جہاد میں نثمانہیں ' پاکستان اور یمال کے عوام ان کے دکھ در دمیں سب سے زیادہ شریک ہیں۔

یہ توجمادا فغانستان کے سلسلہ میں ضیاء شہیدا وران کے رفقاء کے وہ کارنا ہے ہیں جو سرسری اندا زمیں نوک قلم پر آگئے اور جن سے ہروہ شخص واقف ہو گاجواس جماد سے دلچپی اور اس کے متعلق ضروری معلومات رکھتا ہو \_\_\_\_ اور بھی نہ جانے گئے کارنا ہے ہول گے جو میرے علم میں نہیں آئے \_\_\_ اور بہت سے کارنا ہے تو شاید صیغہ را زمیں ایسے ہول جو بھی جھی مورخ کی وسترس میں نہ آسکیں گے \_\_\_ غرض بقول بھائی جان مرحوم

کاروان شوق ہر منزل سے آگے بڑھ گیا میری ہر منزل غبار رہ گذر ہوتی گئی

# نظروں كا تارا\_\_\_ كچھ آنكھوں كا كانثا

اس مومنانه اور مدبرانه ان تھک جدوجمد کی بدولت صدرضیاء الحق اتحاد عالم اسلامی اور جها دا فغانستان کی علامت بن گئے تھے 'وہ امت مسلمہ کی ہمدر دیا اور مالی امدا و خود پاکستان کیلئے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے 'اور عالم اسلام میں پاکستان کاو قار بلند تر ہو آچلا گیا۔ چنانچہ افغانی سرحد سے متصل پاکستانی علاقوں صوبہ سرحدا وربلوچستان

میں کئی ملکوں کے اہل خیر مسلمانوں اور تنظیموں نے دل کھول کر ترقیاتی اور رفاہی کامول میں نئی طور پر بھی مالی تعاون کیا \_\_\_\_ اور صدرضیاءان جرات مندانداور مجاہداند کار ناموں کی بدولت عالم اسلام کی نظروں کا آرا بنتے چلے گئے -

جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں (حضرت کیفی ً)

جمادا فغانستان جوں جوں کامیابی کے مراحل طے کررہاتھا، روس کواپنی سیاسی اور فوجی موت قریب ہوتی نظر آرہی تھی ، بھارت کی بے چینی بھی بڑھتی جارہی تھی ، روس کی ہدر دی میں افسوس ہے کہ لیبیابھی پیش پیش تھا ان طاقتوں نے جتنا زور جمادا فغانستان کو بدنام کرنے میں صرف کیا اگنا تھا ، نوروہ پاکستان اور صدر مرحوم کوبدنام کرنے کیلئے لگاتی رہیں۔ پاکستان کو طرح طرح کی اندرونی سازشوں اور تخریب کاریوں کا نشانہ بنایا گیا، پی آئی اے کاطیارہ اغواکرایا گیا، پاکستان کے بڑے شہروں میں بموں کے دھاکے اور تخریب کاریاں روز کا معمول بن گئیں، خود ضاءالحق شہید کے طیارے پر کئی بار حملے کئے گئے، کاریاں روز کا معمول بن گئیں، خود ضاءالحق شہید کے طیارے پر کئی بار حملے کئے گئے، روسی اور بھارتی لائی نے صدر مرحوم کواپنی پر و پیگنڈہ مہم کا نشانہ بناکر پاکستانی عوام کو جماد افغانستان کے خلاف ورغلانے اور روس کے غیظ وغضب سے ، رانے کی جان تو ڈکوشش کی سے نیان فی طرح جے 'اور کی طرح جے 'اور کی طرح مسکراتے رہے۔

وہ بڑے بڑے کام نمایت خاموش ہے کر گذرنے کے عادی تھ 'انہیں کر یُڈرنے کے عادی تھ 'انہیں کر یُڈرنے کے عادی تھ 'انہیں کریڈٹ لینے کا جنون نہ تھا'عوا می سطح پر جمادا فغانستان کے بارے میں بہت کم بولتے تھے' لیکن جب دشمنوں کی تخریبی کارروائیوں سے عوام میں ہراس پیدا ہونے لگیا توان کی محبت بھری 'پراعتما واورولولہ انگیز آوا زسائی دیتی کہ:

دويه بميس اين افغان باليسي كى قبت اداكرنى برارى ب ، قومول

کواپنے اعلیٰ مقاصد کیلئے اس سے بھی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں 'ان کارروائیوں کے ذریعہ ہمیں اپنے اصولوں سے نہیں بٹایاجاسکتا۔''

اس آوا زکی گونخ پاکستان کے راسخ العقیدہ عوام کواپنے مومن دل کی دھڑ کنوں میں سنائی دیتی اور دشمن لابی کے سارے تاریو و بھر کررہ جاتے ۔عوام کابیہ عزم پھر آازہ ہو جاتا کہ

> یہ فتنہ و شرکے پرور دہ تخریب کا سامان لاکھ کریں ہم بزم سبانے آئے ہیں ہم بزم سجاکر دم لیں گے "

ا مریکہ روسی فوجول کے خلاف اپنے سیاسی مفادات کی خاطر مجاہدین کوامداد دستے پر مجبور تھا اور ضیاء الحق صاحب کو راضی رکھنا بھی اس کی مجبوری تھی \_\_\_\_ پھر جیسے ہی روس نے اپنی فوجیس افغانستان کی دلدل سے نکالنے کافیصلہ کیا امریکہ نے ایک دن ضائع کئے بغیراس سے مجاہدین کے خلاف مجھوبة کرلیا آبا کہ اس جماد کے سارے ثمرات خود سمینے کیلئے یہاں مجاہدین کی حکومت کو قائم ہونے سے روکا جاسکے 'ضیاء صاحب کے بوتے ہوئے مجاہدین کی حکومت کو قائم ہونے سے روکا جاسکے 'ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے مجاہدین کے خلاف کوئی کارروائی پاکستان کے راستے سے کرا ناممکن نہ تھا اس کے اب ضیاء شہید کا دجودا مریکہ کی آبھوں میں بری طرح کھٹک رہاتھا۔

# اس جہاد کے عالمی اثرات اور دشمنوں کے اندیشے

اسلام و شمن طاقتیں پوری شدت سے محسوس کررہی تھیں کہ اگر جمادا فغانتان کامیاب ہو گیا 'اور پورے افغانستان میں مجاہدین کی اسلامی حکومت قائم ہوگئی تو

۔۔۔۔ پاکستان اورا فغانستان یک جان دو قالب ہوکر عالم اسلام کی ایسی طاقت بن جائیں گے جس پر دشمن طاقتوں کو اپنا دباؤ قائم رکھناممکن نہ رہے گا 'بلکہ ایران اور ترکی ان کے ساتھ مل گئے تومضبوط اسلامی بلاک کی داغ بیل بھی پڑسکتی ہے ۔ ال میں کا جہا کی ایسات میں کی رم یافتوں کی ما مذک کیسی کی ن

م\_\_\_ عالم اسلام 'جوجهاد کاسبق بھلا کر بروی طاقتوں کے سامنے کاسہ لیسی کی زندگی گزار ہا ہے 'اسے اس بھولے ہوئے سبق کی جیرتناک اثرانگیزی کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوجائے گا'اس میں خوداعتادی پیدا ہوگی 'حوصلے بلند ہوں گے 'اور پوری مسلم دنیامیں حقیقی آزادی کی لہرجاگ اٹھے گی۔

س\_\_\_ روس کی مقبوضه اسلامی ریاستوں میں آزادی کی جولرجہارا فغانستان کے متیجہ میں اٹھ رہی ہو الرجہارا فغانستان کے متیجہ میں اٹھ رہی ہو وہ طوق غلامی کو تو زمجینے گی ۔ ورعالم اسلام کو نا قابل تسخیر بنادے گی۔
میر\_\_ فلسطین کا جہاد جو ''عرب قومیت''کی نذر ہو گیاتھا' وہ اب ''دمسلم قومیت''کی بنیاد پر قوت غالبہ بن کرا بھرے گا'مسلما نان عالم اپنے قبلہ اول کو آزاد کرانے کیلئے مجاہدین افغانستان کے نقش قدم پر چل کھڑے ہوں گے۔

 پاکستان کے خلاف ''پختونستان'' کامسئلہ جواس جماد نے د بادیا ہے 'ہمیشہ کیلئے دفن ہوجائے گا۔

1\_\_\_\_\_ مسلما نان کشمیر بھی افغان مجاہدین کی پیروی کریں گے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہندوؤں کی غلامی کا گھناؤ ناطوق اپنے گلوں سے نکال چیئنے کیلئے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے ۔

ے ۔ ضیاءالحق اس دور کے مقبول ترین اور کامیاب ترین مسلم حکمران ثابت ہول گے 'مسلم دنیا کی اہم قوتیں اور بنیادی وسائل ان کے گر ، جمع ہوجائیں گے 'انہیں ایٹم بم بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ۴ ورا سلام کے عادلانہ فطری نظام کے نفاذ کی را ہیں بھی کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اثراندا زنہ ہو سکے گی ۔

۸ سپرطاقتوں کارعب اور بھرم جاتارہے گا 'اور جو مظلوم اقوام و ممالک ان کے بچہ استبدا دیا پر فریب جال میں گرفتار ہیں 'وہ بھی غلامی کے اس جوے کو اپنے کندھوں ہے اتار پھینکیس کے ۔

و\_\_\_ جمار کی ایک خاصیت \_\_\_ جے ، شمن طاقتیں تاریخ کے حوالے سے خوب

جانتی ہیں \_\_\_ ہید ہے کہ جب مسلمانوں میں آزادی اور جمادی اسپرٹ پیدا ہوجاتی ہے اوان کی باہمی رنجشوں اور رقابتوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے جبہ عالم اسلام کے اتحاد کو سے سپرطاقتیں دنیا پراپی چود ہرا ہث جمائے رکھنے کیلئے سب سے بردا خطرہ بجھتی ہیں اور اس خطرے کے بارے میں اتنی حساس ہیں اس کا دنی ساسہ بھی اگر عالمی سیاست پر نظر آنے گئے ' تو اس کے سدباب کیلئے برے سے بردا گھناؤ نا جرم کرنے میں بھی کوئی ہم بچا ہث محسوس نہیں کرتیں \_\_\_ جمادا فغانستان کی اوٹ میں ان کو دوسی سب سے بردا خطرہ " مصاف دکھائی دے رہا تھا \_\_\_ اور صورت حال ایسی بن گئی تھی کہ

جمان نو ہورہا ہے پیدا' وہ عالم پیر مررہا ہے جے فرنگی مقامروں نے بنادیا ہے قمار خانہ

دوجمان نو" کے بید امکانات' جن کی طرف مظلوم انسانیت اور خصوصاً عالم اسلام کی پرامید نگاہیں گئی ہوئی تھیں 'امیدوں کے وہ چراغ تھے جنہیں جمادا فغانستان کے دالا کھ شہیدوں نے اپنے خون سے روشن کیا تھا \_\_\_\_ مگرانسانیت وشمن طاقتیں ان امکانات کی اصل جڑ' جمادا فغانستان' کواس کے منطقی نتیجے تک پینچنے سے روکنے پر تل چکی تھیں ۔

اس مشترک مقصد کیلئے انہوں نے پہلے قدم کے طور پر ایک کامیابی تو پاکستان پر دوجنیوہ مجھوبہ "مسلط کر کے حاصل کر لی تھی 'لیکن مزید پیش رفت کی راہ میں جمال مجاہدین کا آبنی عزم واستقلال حائل تھا' وہیں ایک بڑا سنگ گراں صدر پاکستان جمزل محمد ضیاءالحق کی پرعزم مدبرانہ شخصیت تھی 'جس کو ہٹائے بغیرپاکستان کی راہ سے مجاہدین کے خلاف کسی کارروائی کا مکان نہ تھا'بلکہ صدر مرحوم نے جب ۲۹مئی ۱۹۸۸کو''جو نیجو حکومت''کو برطرف کر دیا' تو مغربی سیاسی مبصرین اشار تا اس دواند لیشے "کا ظہار بھی کرنے لگے تھے کہ برطرف کر دیا' تو مغربی سیاسی مبصرین اشار تا اس دواند لیشے "کا ظہار بھی کرنے لگے تھے کہ برطرف کر دیا' تو مغربی سیاسی مبصرین اشار تا اس دواند کی بھی اعلان کر سکتے ہیں ۔

# خونی ڈرامے کی تیاری

جمارا فغانستان کو سبو تا ژکر نے اور پاکستان کواس کے بنیادی نظر ہے دومسلم قومیت اور دنفازا سلام " سے بہلی ضرورت سے تعلق کہ صدر مرحوم کی مضبوط شخصیت کو راستہ سے بٹاکر پاکستان میں دوجمہوریت " کے پر فر ۔ ب نام پرالیی نحیف و کمز ور حکومت قائم کرا دی جائے جوان طاقتوں کے رحم و کرم پر رہے اور ان کے اشاروں پر چل سکے \_ پنانچہ بھارتی اور مغربی ذرائع رہے اور ان کے اشاروں پر چل سکے \_ پنانچہ بھارتی اور صدرضاء الحق مرحوم کے ابلاغ نے مئی ۱۹۸۸ء کے بعد سے پاکستان میں ابن کی لابیاں اور زیادہ سرگرم عمل خلاف زہرا گلنے کی مہم کو تیز ترکر دیا 'پاکستان میں ابن کی لابیاں اور زیادہ سرگرم عمل جو کئیں \_ \_\_\_

ایک طرف اسلام دیمن طاقیں اوران کی لابیاں ہے مہم پوری مضوبہ بندی سے چلار ہی تھیں ، وو سری طرف پاکستان میں سیاسی کھالا ٹریوں کا وہ گروہ جے صرف منفی اور خود غرضانہ 'یا حقانہ سیاست کا مرض لاحق ہے 'وہ عالمی حالات اوراسلای کا زہے کان اور اسکھیں بند کر کے ان کی لے میں لے ملار باتھا۔ جس اگست (۱۹۸۸ء) کی کا آماری کو صور مرحوم کی شاوت کا سانحہ پیش آیا 'اس کی ۱ آماری کی کشان کے خلاف و حمکیوں 'اور الزامات کی ہے مہم اپنے عروق کو پہنچ چکی تھی 'اندراور با ہر کے اس پروپیگنڈے کا مربوط انداز غمازی کر رہاتھا کہ سی خوفاک ڈرامے کا سیج تیار کیا جارہا ہے 'اس میں پاکستان کے وہ کئی ناعاقب اندیش نام نماد سیاسی لیڈر بھی شامل تھے ،جنمیں غالباً خود سے معلوم نہ تھا کہ وہ کس دونونی ڈرامے 'کی تیار کی میں حصہ لے رہے ہیں ۔ کہ وہ کس دونونی ڈرامے 'کی تیار کی میں حصہ لے رہے ہیں ۔ کہ بیارہ ' اک مرہ ناچیز!

صدرضياءالحق كى شهادت

بالاخرصدر مرحوم کوان کے لائق ترین رفقاء کے ساتھ ایک پرا سرار سازش

کے ذریعہ اس طرح اچانک شہید کر دیا گیا کہ دنیا پر حیرت اور عالم اسلام پر سکتہ ساچھا گیا'
کرو ڈول مسلمانول کے دل بے چین ' زبانیں گنگ اور اعصاف منجمد ہوکر رہ گئے \_\_\_
صدر مرحوم بدھ ۳ محرم ۹ ۰ ۱۳ھ' کااگست ۱۹۸۸ء کی صبح کو پاک فضائیہ کے طیار بے
دی ۔ ۰ ۳' میں بماولپور گئے تھے 'جمال انہول نے فوجی یو نول کا معائنہ اور نے امر کی
شیک کے تجربات کا مشاہدہ کیا' نماز ظہرا جماعت اداکی اور سہ پہرکو ۳ بجکر ۲ منٹ پر 'جب
وہی طیارہ انہیں اور ان کے رفقاء کو لے کر 'بماولپور ایئر پورٹ سے اسلام آباد والیں
جانے کیلئے فضاء میں بلند ہوا' تو صرف ۵ منٹ کے اندرایئر پورٹ سے ۸ میل کے فاصلے پر
عانی باش ہوگیا' طیارے میں سوار کل تمیں افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ نی سکا!

اس اندوہناک ساخہ میں صدر مرحوم کے ساتھ ان کے دست راست درجوائٹ چفس آف اسٹاف کمیٹی کے چیرئین جزل اختر عبدالر جمٰن جو کچھ پہلے تک آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے جہادا فغانستان کے روح روال تھ 'اور چیف آف جزل اسٹاف لیفٹیننٹ جزل محما فضال بھی شہید ہوگئے ۔ نیز طیارے کے عملے کے تمام ارکان سمیت 'پاکستانی فوج کے سمیجر جزل '۵ بریگیڈیئر'ایک کرنل 'ایک اسکواؤرن لیڈر اور ایک نائب صوبیدار بھی ساتھ شہید ہوئے 'ان میں صدر شہید کے پریس سیریٹری' اور صدر کے بریگیڈیئر جناب صدیق سالک 'ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر جناب نجیب احمد 'اور صدر کے بریگیڈیئر جناب خیب احمد 'اور صدر کے بریک ساکھاؤرن لیڈر جناب راحت مجید صدیق بھی شامل تھے ۔انامللہ و انا الیه راحعو ن –

جمازی تقریباً ہرچیز جل گئی 'لیکن قرآن مجید کاوہ نسخہ جوسفرمیں صدر مرحوم کے ساتھ رہتاتھا 'اورایک دو کتابیں جواس سفرمیں ساتھ تھیں سالم رہیں۔

غرض! میہ قوم کے نامور سپوت اور پاکستانی بہادرا فواج کے قابل فخرار کان جو اپنے مدہر سپد سالار سمیت سب کے سب ور دیوں میں تھے 'جماد ہی کے سلسلہ کے اس

سك روزنامه جنك كراجي ، مورخه ٢٤ اكست ١٩٨٨ ء ص ١ كالم ٣

نیک سفرمیں شہادت کی دائمی زندگی سے ہمکنا ہوئے۔

دیوانے گذر جائیں گے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں کتا ہی رہے گا آتی ہی رہے گا آتی ہی رہے گا گئن ہی رہے گا گئن تری یادول کا ممکنا ہی رہے گا

انگریزی کے مشہور عالمی ماہناہے ''ریڈر ز ڈانجسٹ' میں ایک تحقیقی رپورٹ چھپی ہے 'جس میں ایک تحقیقی رپورٹ چھپی ہے 'جس میں اس کے نمائندے ''جان بیرن' نے اس المناک سانحہ کی پشت پر کار فرما سازش کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے 'اور بظا ہر بڑی کد د کاوش سے کام لیا ہے ۔ اس رپورٹ کا مخص ترجمہ ہفت روزہ'' تکبیر''کراچی (مورخہ الجنوری ۱۹۹۰ء) میں شائع ہوا ہے ۔

### جزل اخترعبدالرحمن شهيد

یمال اس رپورٹ کا یک اقتباس نقل کیا جاتا ہے 'جس سے اندازہ ہو گا۔ جہاد افغانستان کے حوالے سے جمزل اختر عبدالرحمٰن کی شخصیت کتنی اہم تھی 'اور صدر ضیا ۔ کے ساتھ انہیں بھی راستے سے ہٹانے کیلئے اس جان لیوا سفر میں کس طرح شامل کیا گیا؟ جان بیرن لکھتا ہے کہ:

> ''جزل اخرْ عبدالرحمٰن کو صدرضیاءالحق کا جانشین کها جایا تھا۔ افغان صورت حال 'جنگی اسٹر ممیمی 'اور وہاں ہونے والی جنگ کو جزل ضیاءا دراخر عبدالرحمٰن ہے بہتر کوئی نہیں سمجھت تھا\_\_\_ جزل ضیاءالحق نے ایک پرائیویٹ محمٰل میں ایک مرتبہ باجشم نم' جزل اخرے جولائی ۱۹۸۸ء میں کہا تھا'' آپ نے ایک

معجزه المقمر دکھایا ہے 'میں بھلا آپ کی اس کارگزاری کاکیاصلہ دے سکتا ہوں 'صرف اور صرف الله رب العزت آپ کواس کی جزا دے گا'' \_\_\_ اس بات میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ جزل ضیاء الحق اور جزل اختر عبدالرحمٰن نے افغانستان میں روس کی شکست کوایک معجزے کی طرح رونما کیا تھا'اور اگر روس کواس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا'تو پھران دونوں حضرات کوراستے سے بٹانا نتمائی ضروری تھا۔

ہ ہوا میں افغانستان میں نگی روسی جارحیت کے بعد جزل ضیاء
نے جزل اختر کو حکم دیا تھا کہ اس جنگ میں بھر پور طریقے پر
مزاحمت کی جائے 'سکریٹ کیمپ قائم کئے جائیں 'خفیہ سپلائی
لائٹز کے جال بچھا دیئے جائیں 'جاہدین کے لئے ٹریننگ کیمپ
کھولے جائیں 'اور تن من دھن کی بازی لگاکر ہرقیمت پر روسی
افواج کا مقابلہ کیا جائے 'افغانستان کے سات جماعتی اتحاد کو
زیادہ سے زیادہ حکم کیا جائے اور گوریلا مزاحمتی جنھوں
(مجاہدین) کی ہرطرح مددکی جائے ۔ جلد ہی امریکہ سے
سپلائی لائٹز کو ہتصار فراہم کئے جائے کو ایک مربوطا ورمنظم نظام
کے ذریعہ مسلک کر دیا گیا۔ جزل اخترف اپنی ذہانت سے
مجاہدین کی جنگ کوایک زبر دست حملہ آور قوت میں تبدیل
کر دیا محوراس جنگ میں روسی بری طرح ذرائے کئے جانے گئے "

الله میں چونکہ اقتباس کے الفاظ بیینہ نقل کررہا ہوں' اس لئے یہ لفظ بھی نقل کرنا پڑا ورنہ صحح بات سے ہے کہ لفظ «معجزہ» شریعت کا اصطلاحی لفظ ہے' جو صرف اس مافوق الفطرت بجیب وغریب واقعہ پر بولا جانا ہے جو اللہ تعالی کی قدرت ہے کمی نمی کے زریعہ ظہور میں آئے۔ غیر نمی کے ہاتھوں جو ججیب واقعہ رونما ہو' خواہ وہ کتنا ہی بجیب اور کتنا ہی بڑا کارنامہ ہو اسے در معجزہ" کمنا درست نمیں۔ رفیع

د جان بیرن " آگے تین چار پیراگراف کے بعد لکھتاہے کہ:

دوجنل اخترکا (ا مرکی شیکوں کے) اس مظاہرے میں (جو بہاولپور میں ہوا) شرکت کاکوئی پروگرام نہیں تھا نگر ۱۹گست کو ان کے ایک نائب نے انہیں چند ایسی مجیب وغریب باتیں بتائیں 'جن کاصد رضیاء کو بتایا جانا ضروری تھا 'صد رضیاء سے اس سلسلہ میں بات کی گئی تو انہوں نے جزل اختر کو اپنے ساتھ سنر کی دعوت دی اور کہا اس دوران تم سے ان باتوں پر بھی شنگو کر ہی جائے گئی 'جنانچہ جزل اختر کا بھی صدارتی طیارے میں جانا ہے ہوگیا۔''

## روسی دهمکیاں\_\_\_ اور صدر ضیاء

صدرضیاء الجق اور جزل اختر عبدالرحمٰن نے جمادا فغانستان کے سلسلے میں جو کارنامے انجام دیئے ۴ نہیں مخضر آبیان کرنے کے بعد جان ہیرن نے لکھاہے کہ:

دو ضیاء کو مجاہدین کی امدا دسے روکنے کیلئے روس نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک باضابطہ مہم شروع کردی ۔روسی حکومت کے آلہ کار' پاکستانی شہروں میں جگہ جگہ دھاکے کرتے ۔ دوخاد' کے منظم کردہ ان حملوں میں صرف ۱۹۸۷ء میں ہوئے ، دنیا بھر میں (اس عرصہ میں) دہشت گردی کے ذرایعہ قتل اور زخمی ہونے والوں کا یہ تقریبانصف حصہ تھا۔ منیاء کو جھکا یا نہیں جا سکا ۔ مجاہدین کو ہتھیا روں کی سپلائی ہر قرار ربی ' مجاہدین کی ہتھیا روں کی سپلائی ہر قرار ربی ' مجاہدین کی فتوحات دوگئی اور چوگئی ہوتی چلی گئیں' یمال کے کہ گور باجوف اپنی فوجیس واپس بلانے پر مجبور ہوگئے۔

(آگ کاهتا ہے) روس نے بو کھلاکر پاکتان اور صدر ضیاء کے خالف اپنی ذھئی چھی دھمکیوں کو سرعام اور تیزکر دیا۔
صدر ضیاء کے پاس ان دھمکیوں کو پچ بچھنے کی کئی وجو بات تھیں امام اور تیزکر مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ۱۹۸۸ء کے بعد سے صدر ضیاء پر کم ایک طرف سے کیا گیا۔ ۱۹۸۸ء کے موسم گرما میں روس کی طرف سے صدر ضیاء پر پھرایک بھر پور حملہ کرایا گیا جو ناکام رہاضیاء کے مدر ضیاء پر پھرایک بھر پور حملہ کرایا گیا جو ناکام رہاضیاء کے مدر ضیاء کے روس کو بیہ جواب بھوایا کہ دختماری ساری دھمکیاں بیکار ہیں 'بحثیت ایک سے مسلمان کے میراایمان ہے کو موت کا ایک دن معین ومقرر ہے جے نہ میں تبدیل کرسکتا ہوں 'نہ تم قر سب لاسکتے ہو۔''

## اس مجرمانه کارروانی کی تحقیقات

سانحہ بماولپور کے بعد اس کی جو تحقیقات ہوئیں 'ان کے بارے میں بھی جو حقیقات ہوئیں 'ان کے بارے میں بھی جو دریڈرز ڈائجسٹ' کی اس تحقیقی رپورٹ میں اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں \_\_\_ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

دو پورے علاقے کو (جمال میہ جماز گر کر تباہ ہوا تھا) فرجی جوانوں نے گھیرے میں لے لیا 'پاکستانی افسران اور امر کی ایئر فورس کے ماہرین نے بڑی تند بی کے ساتھ جماز کی تباہی کے اسباب کی چھان بین شروع کی الاک ہیڈ کمپنی (طیارہ بنانے والی امر کی فرم) کے افسران اور ماہرین بھی تحقیقات کیلئے پہنچ والی امر کی فرم) کے افسران اور ماہرین بھی تحقیقات کیلئے پہنچ

کھ آگے لکھاہے کہ:

دور میانی اشیاء کے ماہرین نے طیارے کے کاک پیٹ اور بعض

دیگر مقامات پر متعد د کیمیکلز کے آثار دریافت کئے 'جن میں اینٹی مونی P.E.T.N فاسفورس اور سلفر کے اجزاء پائے گئے ۔ بعد میں ایک پاکستانی لیبارٹری سے بھی اس کی تصد این ہوگئی کہ طیارے میں پھٹنے والا بارودی موا دموجو د تھا۔ تحقیقاتی بورڈ نے طیارے کی جابی کو ایک واضح مجرمانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اسے ایک کیمیکل دا بجنٹ' کے ذریعہ کریو (جماز کے عملے ) کو بے ہوش یا مفلوج کر دینے کا شاخسانہ قرار دیا ۔ اس متیجہ پر پہنچنے کا منطقی متیجہ یہ تھا کہ بورڈ نے مزید حقیق وتفیش کو انتہائی ضروری قرار دیا۔''

#### چند سطروں کے بعد لکھاہے کہ:

دوا مرکی قانون کے مطابق ایف بی آئی کادد کلمه اندا، بشت گردی امریکه سے باہر جاکر بھی اس قتم کی تحقیقات کا مجاز ہے 'چنانچہ ۱۱ اگست کو اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ نے زبانی طور پر تحقیقاتی ٹیم کو پاکستان جاکر تحقیقات کی اجازت دیدی تھی 'گر چند ہی گھنٹوں بعد یہ اجازت اسے دو غیر ضروری اضافی سرگری'' کمه کر واپس لے لی گئی۔اسٹنٹ ڈائریکٹر مسٹر دواپوں ریویل'' نے اس تحقیقات کیلئے اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ سے کئی مرتبہ رجوع کیا' گر امریکی بیوروکریسی نے اجازت سے کئی مرتبہ رجوع کیا' گر امریکی بیوروکریسی نے اجازت دیئے سے انکارکر دیا۔''

#### آگے چند سطرول بعد لکھاہے کہ:

دوکی پاکتانی اعلی افسر کے مطابق اسلام آباد کی ا مرکبی ایمبیسی نے پاکتانی حکومت سے کہا کہ اس واقعہ کو بنیا دیناکر

روسی حکام پراٹراندا زند ہوا جائے 'حکومت پاکستان ریچھ کی دم مرو ڈنے کی غلطی نہ کرے ۔''

جان بیرن کاکتاہے کہ:

دوس کریش کے بعد حاصل شد وا جمام میں سے بعض صیح و سالم بھی تھے۔ بہاو لپور ملٹری ہیںتال میں ان کا بوسٹ مار ٹم بھی کیا گیا۔ ایسے اجمام میں بریگیڈ بیر جنزل واسم کا جشہ بھی شامل تھا' مگر ہیتال کے عملے کے مطابق آیک اعلی سرکاری تھم کے مطابق کی بھی جسم کے بوسٹ مارٹم سے منع کر دیا گیا'ا ورگویا اس طرح مرد واجمام پر مفلوج کر دینے والے کیمیکلز کے اثرات کا جائز ہ لینے سے صریحاروک دیا گیا۔''

چند سطرون بعد کمتاہے کہ:

دو بهاولپورک بولیس سے بھی تفتیش کندگان نے اس مجرمانه کارروائی کے سلسلہ میں کوئی سوال وجواب نہیں کئے ۔پاکستانی سیکوریٹی حکام نے ریڈر ززا بجسٹ کو بتایا کہ اس حادث سے متعلق کسی بھی شخص سے پچھ نہیں بوچھا گیا۔"

ریڈر زڈانجسٹ 'کے نمائندے جان ہیرن کی اس رپورٹ کونہ حرف آخر کہا جاسکتا ہے 'نہ آئکھیں بند کرکے اس پراعتاد کیا جاسکتا ہے 'لیکن بیدالمناک سانحہ جس اندازمیں رونما ہوا اوراس واقعے کی جو تفصیلات دنیا کے سامنے آچکی ہیں 'ان سے بیٹر مناک نتیجہ بسرحال نکلتا ہے کہ ہیر سازش خواہ کسی بھی غیر ملکی طاقت نے تیار کی ہو'اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان کے پچھ ضمیر فروش غدار اس میں شامل نہ ہوں۔

# گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے

شهید صدر ضاءالی جمادا فغانستان کی کامیابی سے است مسلمہ کے لئے جو دور
رس انقلابی نتائج حاصل کر ناچا ہے تھے اس مسلمہ کوان سے محروم کرنے ہی کیلئے صدر
مرحوم کوراستہ سے ہٹایا گیا ہے 'تاہم اس دلدو ذواقعہ نے اس تاریخی حقیقت کو پھر طشت از
بام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بھی بردی سے بردی طاقت اس وقت تک فکست نہیں
دے سکی 'جب تک اسے مسلمانوں ہی میں چھپے ہوئے دوجعفر وصادق' میسرنہ آگئے ساگر
برگال میں اگریزوں سے جنگ میں دو سراج الدولہ 'شہید کے ساتھ جعفر نے غداری نہ کی
ہوتی 'اور میسور میں سلطان ٹیپوشہید سے ان کاوزیر دو صادق' نفداری نہ کر آتو آج بر صغیر
ہند کا جغرافیہ اور تاریخ دونوں مختلف ہوتے ہے۔ لیکن سے المناک واقعات نہ ہوتے تو
سراج الدولہ اور سلطان ٹیپوکو جو عزت و سربلندی اللہ کے راستہ میں شمادت نے عطاک '
اور دنیا و آخرت کی جو ذات ورسوائی جعفروصادق کا مقدر بنی ' وہ بھی بعد کی نسلوں کیلئے
سامان عبرت نہ بنتی '

جعفر از بنگال' صادق از دکن ننگ لمت' ننگ دیس' ننگ وطن

جمزل ضیاءاوران کے رفقاء کی شادت کا اتنا برا سانحہ جو کمحوں میں رو نماہو گیا' اگر اس کے نتیجہ میں خدا نخواستہ جمادا فغانستان کے مقاصد کو گم کر دیا گیا (جس کے آثار نظر آرہے ہیں ) توجس طرح جعفروصادق کی غدار یوں کے بھیانک نتائج برصغیر کے مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں 'اس طرح شاید سانحہ بماولپور کے خوفناک اثرات سے بھی ہم صدیوں تک بیچھانہ چھڑا سکیں ۔

آریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں الحول نے خطاکی ہے' صدیوں نے سزا پائی

#### شهيد كاجنازه

اسلام آباد میں شہید صدر کی نماز جنازہ میں شرکت کیلئے ۲ محرم سنیجرے روز انبانوں کاجوسمندر ہرطرف ہے فیصل معجد کی طرف رواں دواں تھا ۴ان میں را قم الحروف بھی شامل تھا'میں نے جج کے علاوہ انسانوں کا تنا براا جتماع بھی نہیں دیکھا'میں قائداعظم اور قائد ملت کے جنازوں میں بھی شریک ہوا ہول الیکن غالبًا یہ پاکستان کی تاریخ میں جنازے کاسب سے برا اجتماع تھا\_\_ ہیاس منگسرالزاج قائد کاجنازہ تھاجس نے زندگی بھراین کوئی سیاس پارٹی نہیں بنائی ۔اس جنازے میں شرکت کیلئے عوام سے نہ کوئی ا بیل کی گئی ' ندان کیلئے سواریوں کا بند وبست کیا گیا ' بیشترلوگ پیادہ پاچلے آرہے تھے ' دو سرے شرول سے اسلام آباد پینینے والے تمام راستوں پر بھی انسانوں 'گاڑیوں 'بسول اور ٹرکوں کاسلاب الد آیا تھا۔عوام نے جگہ جگہ مرحوم کی محبت میں اثرانگیز کلمات لکھ کر بنر آویزال کئے تھے 'مها جرین افغانستان نے بھی جواب اپنے آپ کو بیتیم محسوس کررہے ن عنه على بيزرگاكرايي محن بهائي كوجذبات تشكرا ور دعاؤل كانذرانه پيش كيا تها مناز جنازہ کے بعد وہیں مجاہرین افغانستان کی ساتوں بری تظیموں کے سربراہوں سے بھی ملا قات ہوئی 'جنہوں نے انتہائی عملین گر پراعتا دلہج میں اس عزم کلا ظہار کیا کہ <sup>دو</sup>ہم اس خون کابدلہ لئے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔"

چند روزبعد دوباره اسلام آبادجانا ہوا توشہید کے مزار پر ہر طرف فریم کئے ہوئے مرشے منڈیر سے لگے رکھے تھے 'نظر پھرکے ایک کتبہ پر پہنچ کر رک گئی جو قبر کے پہلو سے لگا تھا اس پر مها جرین افغانستان کے ایک سیدگھر اپنے نے فاری کا بیشعر کندہ کیا تھا:

اے خاک تیرہ ' ولبر مارا ' عزیر دار ایس نور چشم ماست ' کہ در برگفتہ

جس کا ترجمہ میہ ہے کہ <sup>دو</sup>اے تاریک مٹی 'ہمارے محبوب کوعزت سے رکھنا 'میہ ہمارا نورنظرہے جے تونے گو دمیں لے لیا ہے '' نہ جانے وہ کتبداب بھی وہاں

رکھاہے 'یاہٹادیاگیا۔

اں المناک سانے ہے مسلمانان عالم پر جو گذری 'اس کے بر عکس دشمنول کے یہاں گھی کے چراغ جل اٹھے 'خصوصاً روی فوج جس کو صدر ضیاءا ور جن ل اخترنے عبر تناک فکست ہے وو چار کیا تھا'ا ورجس کی نصف تعدا داس وقت تک افغانستان سے راہ فرار اختیار کر چکی تھی ' باتی نصف پنابور یہ بستریاندہ رہی تھی 'اس کی تو خوشی کی انتہانہ تھی۔۔

جھے بعض مجاہدین نے بتایا کہ ہم نے سانحہ بہادلپور کی اندوہناک خبر دوگر دیز "
کے محاذ پرا ہے کیمپ میں سی توسب ساتھی بلک بلک کر رونے اور دعاکرنے گئے 'ہم نے رشمن کی جس چھاؤنی (یاچوکی) کا محاصرہ کیا ہوا تھا 'ا چانک اس کی تو پول سے روشنی کے رنگ برنگ کولے آسان میں بلند ہوکر پہلے ٹیول کے اندا ذمیں آتش بازی کرنے گئے 'میے رشمن کی طرف ہے اس المناک سانح پر خوشی کا ظمار تھا 'ہم سے بر داشت نہ ہوا 'چند ہی لموں میں ہماری تو پول نے ان کی ساری خوشی ملیا میٹ کر دی 'اور وہال پھر موت کی سی خاموشی چھائی ہے۔ مجاہدین کی اس کار روائی کا مقصد سے بتانا تھا کہ خاموشی چھائی ہے۔ میں جاہدین کی اس کار روائی کا مقصد سے بتانا تھا کہ

طوفان بلا سر سے گذرتے ہی رہے ہیں زخمی ہے، مگر آج بھی سرخم تو نہیں ہے

## اس وقت کی جنگی صور تحال

روس دنیا کاسب سے بردار قبدر کھنے والاملک ہے اوراس کی آبادی ۲۳ کروڈ ہے ۔ اس کی چالیس لاکھ فوج کو دنیا کی سب سے بردی فوج کما جاتا ہے ،جس میں افغانستان کی جنگ میں روس کے صدر گور باچوف کے اعتراف کے مطابق دس لاکھ فوج نے حصہ لیا 'لیکن ۱۵م کی ۱۹۸۸ء کو جب افغانستان سے روسی فوجوں کی با قاعدہ پہائی شروع ہوئی 'تواس وقت وہاں ان کی تعدا وایک لاکھ سے بچھ زا کدرہ گئی تھی اور صدر ضیاء کی شادت کے وقت تک اس میں سے بھی آدھی فوج راہ فرار افقیار کرچکی تھی 'باتی تقریباً

پچاس ہزار فوج کوا محلے چھ ماہ میں واپس جانا تھا \_\_\_ سے پسپائی بھی روسی فوجوں کیلئے جان جو کھوں کا کام تھا کیونکہ مجاہدین ان کے واپس جانے والے قافلوں کا بھی تعاقب کررہے ہے \_\_

ا مریکہ نے دوجنیوا مجھوتے "کے وقت ہی سے مجاہدین کی ایدا دسے عملاً ہاتھ تھینج لیا تھا 'اس کے باوجو د صدر ضیاء کی شمادت کے وقت مجاہدین کی فقو حات عروج پر تھیں ' کیونسٹ روسی کا بلی فوجیں اپنی چوکیاں اور چھاؤنیاں چھو ڈچھو ڈکر را توں رات فرار ہور ہی تھیں 'مجاہدین کے آزاد کرائے ہوئے علاقوں میں شب وروزا ضافہ ہور ہاتھا'صوبہ 'مختار'' بوراکا پورا فتح ہوچکا تھا 'اور کابل سمیت دو سرے علاقوں کی آزادی بھی سامنے نظر آر ہی تھی۔۔

صدر ضیاء مرحوم نے جن سے زیادہ گری نظرا فغانستان کی جنگی صورت حال پر شاید ہی کسی کی ہو \_\_\_ کما تھا 'اوران کی سیر بات! خبارات میں بھی چھپی تھی کہ دوانشاء اللہ ۱۹۸۹ء کا سال افغانستان کی عمل آزادی کا سال ہوگا 'اور ہم آنے والے رمضان میں جمعہ کی نمازا پنا افغان بھائیوں کے ساتھ کابل کی جامع مجد میں اواکر بس گے \_ ''

ا دھر جمادا فغانستان کو سبو آ ڈکرنے کیلئے دشمن طاقتوں کا لیک مشتر کہ تملہ '' جمیدہ سمجھوتے ''کی شکل میں ہو چکا تھا 'اب دو سرا بھر پوروار '' سانحہ بہاد لپور'' کی صورت میں کیا گیا' \_\_\_ کیکن مجاہدین کے حوصلوں میں فرق نہ آیا' وہ اپنے شدو تیز حملوں اور فتوحات کی بر حتی ہوئی رفتار سے برا براس عزم کا علان کررہے تھے کہ \_\_\_ اللہ کی رحمت سے کیفی' دم تو ڈ چکی ہے تاریکی اللہ کی رحمت سے کیفی' دم تو ڈ چکی ہے تاریکی لیکا سادھند لکا باقی ہے 'اس کو بھی مٹاکر دم لیں گے لیکا سادھند لکا باقی ہے 'اس کو بھی مٹاکر دم لیں گے

صوبه دوپکتیکا، کی فتح

سانحه بهاوليور كوابھى ايك ماه پورانسي بوا تھا كەستبرك بىلے ہفتے ميں دينى

ہدارس اور جامعات کے مجاہد طلبہ کو صوبہ ''پکتیکا'' کے محاذ '''ارغون'' سے کمانڈر زمیر احمد صاحب کابیپیغام وصول ہوا:

> دواس ماہ کے آخر میں اس فیصلہ کن حملے کاپروگرام ہے جس کا آپ کو عرصے سے انظار تھا\_\_\_ جن ساتھیوں کو شہادت کا شوق ہووہ محاذ پر پہنچ جائیں ۔''

دینی مدارس اور جامعات میں ۱۴ متمبر ۱۹۸۸ء سے سہ ماہی امتحانات شروع مونے والے تھے ۔۔ عالبًا حملے کے واسطے سے دن اس لئے بھی مقرر کئے گئے تھے کہ سہ ماہی امتحان سے فارغ ہوکر جو چند روز چھٹی کے مل جاتے ہیں ان میں طلبہ کی زیادہ تعدا و شریک جہاد ہو سکے گی \_\_\_ جن کے مقدر میں سے سعادت لکھی تھی وہ امتحان سے فارغ ہوتے ہی محاذ پر چلے گئے \_\_\_ لیکن پھراکتو بر بھی شروع ہوگیا 'وہاں سے کوئی خبر نہ آئی

### فتخ شرنه

روزی طرح ۱۹ کتوبر کومیں اخبار میں دارغون "کی خبر تلاش کر رہاتھا کہ اس کے بجے دوشاران "کی شاندار فنج کی خوشخبری ملی اخبارات میں جو تفصیلات آئی تھیں ان بج سے میں اس نتیج پر بہنچا \_\_\_\_ اور بعد میں تقدیق ہوگئی \_\_\_ کہ اخبارات میں دوشاران "غلط چھپ ہے اور خبر کا تعلق دوشرنہ " ہے ہے جوا فغانستان کے جنوب مشرقی صوبے دو پکتیکا" کا دارا لحکومت ہے سے وہی شرنہ ہے جس کے ایک خول ریز معرکہ میں دوسر کھ الجمادالاسلامی " کے بانی مولانا ارشاداحمدصاحب شیش نے اپنے المجادالاسلامی " کے بانی مولانا ارشاداحمدصاحب شیش نے اپنے المحرکہ میں دوسر کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا۔ (اس معرکہ کامفصل حال بہت پیچھے عرض کر چکاہوں)

کی سال سے صوبہ '' پکتیکا''میں دشمن کے پاس صرف ۲ چھاوُنیاں باتی تھیں' ایک شرنہ جواب فتح ہوگئی' دو سری '<sup>وا</sup>رغون''جس کی فتح کاانتظار تھا\_\_\_ '' <sup>ود</sup> شرنہ'' ارغون سے آگے کابل کی طرف واقع ہے 'اس کی ہدفتے دوارغون' کی فتح کا پیش خیمہ بن سکتی تھی کیونکہ اب یمال سے ارغون چھا وکنی کورسد کمک پہنچنے کا مکان نہیں رہا تھا 'بظا ہر مجاہدین نے دوارغون' سے پہلے اس کا صفایا سی مقصد سے کیا تھا ۔ چنانچہ اخبارات نے لکھا تھا کہ دوگذشتہ ایک ماہ کے دوران دوا سین ''در بلدک''اور دوا سار'' پر قبضے کے بعد دشاران'' (شرنہ ) پر مجاہدین کے قبضے کو در بردی کامیا بی ''قرار دیا گیا ہے ۔''

#### فنخ ارغون

نوقع کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے ہی دن جمعہ ہا کتوبر کے اخبارات میں دور غون ''کی فتح مبین کی خبر بھی آگئی ۔اس خبرنے مسرت کی وہ لذت عطاکی کہ بھول بھائی جان مرحوم

#### دو میری جبین شوق میں سجدے مجل گئے"

اب صوبہ پکتیکا بوراکا بورا آزادہوچکاتھا' ۔۔۔۔ بیا فغانستان کاچوتھا صوبہ ہے جو مکمل طور پر آزادہو گیا ہے ۔۔۔ روزنامہ جنگ کراچی نے اس کی خبر پہلے صفحہ پر دو کالموں میں دوسطری سرخی کے ساتھ شائع کی تھی 'اسے بلفظہ نقل کر آ ہوں :

### مجاہدین نے افغانستان کے مصوبوں پر قبضہ کر لیا

بامیان 'ور دگ اور شخار کے بعد کابل فوج نے پکتیکاصوبے کوبھی خالی کر دیا
کابل (ریڈیور پورٹ) افغان مجاہدین نے بدھ کی شب ملک کے جنوب مشرقی
صوبے پکتیکا پر قبضہ کرلیا 'مجاہدین نے پکتیکا کے دارا کحکومت ''شاران'' (شزنہ) پر
پہلے کنٹرول حاصل کرلیا تھا بتایا گیا ہے کہ پکتیکا میں تشنات ہزاروں فوجیوں نے بدھ کی
شب اور جعرات کی صحاس صوبے کو چھو ڈدیا 'وہ اپنے ساتھ نمینک اور دو سرا فوجی سامان
میں لے گئے ۔ مجاہدین نے افغانستان کے دیگر عصوبوں پر پہلے ہی قبضہ کررکھا ہے جن میں

کابل کے مغرب میں '' بامیان'' جنوب مغرب میں ''ور دگ''اور شال میں '' تخار'' کے صوبے شامل میں ' تخار'' کے صوبے شامل میں ۔ افغان (کمیونٹ) فوج نے پاکستانی سرحد سے ۳۵ میل دور پکتیکا صوبے میں ارغون کی جھاؤنی کو بھی بدھ کی شب خالی کر دیاجس پر مجاہدین نے قبضہ کرلیا' ریڈیو پاکستان کے مطابق پکتیکا صوبے پر مجاہدین کے قبضہ سے کابل کی طرف زیادہ تیزی

ہے پیش قدمی کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔"

(روزنامه جنگ كراچي مورخه جمعه ۲ ماهفره ۲۰۱۵ - يكتوبر ۴۱۹۸۸)

شام تک دیگر باوتوق درائع سے بھی اس خبر کی تصدیق ہوگئی لیکن ارغون چھاؤنی کی زبر دست فوجی قوت مجھے کسی حد تک معلوم تھی اور اس کی حفاظتی چوکی (پوسٹ) دو زامہ خولہ" کا ناقابل عبور دفاعی حصار تو چند ماہ قبل میں خود دیکھ کر آیا

تھا' \_\_\_ اس لئے دل میں طرح طرح کے سوالات اورا ندیشے پیدا ہورہ مجھے کہ:

طے ہو تو گئی راہ وفا اہل جنوں سے معلوم نہیں' طے ہیہ گر ہوگئی کیے؟ (حضرت کیفی)

کیونکہ ''ارغون'' کی فتح'' زامہ خولہ'' پر فیصلہ کن جنگ کے بغیرممکن نہ تھی ۔وہ جنگ کب ہوئی ؟ا وربیہ پوسٹ کس طرح فتح ہوئی ؟\_\_\_\_

زامہ خولہ کے گر دبارودی سرنگوں کا جو خوفناک جال بچھا ہوا تھا اس سے اب تک کتنے ہی مجاہد شہید اور کتنے ہی ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہیں اس جال سے مجاہدین اس طرح گذرے؟

خاص طور پر پوسٹ کے قریب چاروں طرف بارودی سرنگوں کی ۵ اگر چوڈی جو باڑھ بچھی ہوئی تھی۔۔۔ اس باڑھ کو جو باڑھ بچھی ہوئی تھی اس میں توایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔۔۔ اس باڑھ کو انسوا لات کا کوئی جواب نہوں نے کس طرح عبور کیا ہوگا۔۔۔ اخبارات میں میرے ان سوا لات کا کوئی جواب نہیں تھا 'کمانڈر زبیرصاحب کا پرعزم سرا پا آٹھوں میں گھو شنے لگا اوران کے شوق شماوت

کاتصور آتے ہی دل دھک سے ہوگیا یاللہ!وہ خیریت سے ہوں یہاس خیال سے بچھ ڈھارس بندھی کہ میں نے بچھلی ملا قات میں بھی انہیں '' آیت الکرسی'' پڑھ کر رخصت کیا تھا۔

جو مجاہدیناس محاذ پر گئے ہوئے تھے 'چندروزکے صبر آ زملا نظار کے بعداللّہ کے نضل سے ان میں سے کئی بخیریت واپس آگئے ۔ان سے زامہ خولہ کے آریخی معرکے اور فتح مبین کیا یمان افروزرو کدا دس کر دل مسرت سے جھوم اٹھا۔

پھر ۱۳ و ۱۳ نومبر ۱۹۸۸ء کولاہور میں ''حوکھا بھادالاسلامی'' کاسالانہ اجتماع ہوا ۔۔۔ وہاں خود کمانڈر زبیر صاحب اوران کے ایسے کی رفقاء سے ملاقات ہوگئی جواس یاد گار معرکے میں اہم ذمہ داریوں پر مامور تھے ۔ان سے خوب جی بھرکے ساری رو کدا د اتنی تفصیل سے سنی کہ آپ کو بھی سنانے کو دل چاہنے لگا۔ بقول حضرت مرشد عارفی آ

آتا ہے لطف اپنی ہی باتوں میں اب مجھے کچھ الیی دلنشیں تری تقریر ہوگئی

# پاکستانی مجامدین کاایک اعزاز

یہ معلوم ہوکر غیر معمولی مسرت ہوئی کہ '' پوسٹ زامہ خولہ'' کی فتح براہ راست کانڈر زبیرا وران کے جانباز رفقاء کا کار نامہ ہے 'اوراس کے اعتراف کے طور پر افغان تنظیموں کے مقامی کمانڈروں نے ایک اجلاس میں کمانڈر زبیراحمہ خالد صاحب کو گولڈ میڈل دیا ہے 'کہ یہ پوسٹ ان ہی کی ولولہ انگیز کمان میں کئی گھنٹے کی خوفاگ جنگ کے بعد حیر تناک طور پر فتح ہوئی تھی 'اور ہی جنگ ارغون کیلئے فیصلہ کن ثابت ہوئی 'کیونکہ اس سے حیر تناک طور پر فتح ہوئی تھی 'اور ہی جنگ ارغون کیلئے فیصلہ کن ثابت ہوئی 'کیونکہ اس سے وشمن فوج پر ہے جوالیک بکتر ہند ڈویژن کے علاوہ ملیشیا کے بھی چھسو جنگ ہو آبائی جوانوں و مشمل تھی سے ایسا خوف طاری ہوا کہ چوتھے روزاس نے 'دارغون چھاؤئی''کی مزید جنگ کے بغیرا توں رات خالی کر دی سے اس طرح کمانڈر زبیرا ورائے رفقاء صرف نامہ خولہ کے نہیں 'بلکہ پورے ارغون کے فاتح قرار دیے گئے 'بیہ نہ صرف پاکستانی

عجامدین کیلئے 'بلکہ ان سب مجاہدین کیلئے بڑااعڑا زہے جواس معر کہ میں شریک تھے ۔ولٹد الحمد

ارغون کو آزاد کرانے کیلئے پوسٹ زامہ خولہ پرجوفیصلہ کن معرکہ ہوا اوراس میں دینی مدارس وجامعات کے اولوالعزم علاء وطلبہ کے ہاتھوں اللہ تعالی نے جس طرح فتح مین عطافر ہائی اس کی ایمان افروزرو کدا داس قابل ہے کہ اسے آنے والی نسلوں کیلئے محفوظ کیا جائے \_\_\_\_ ہیں مقرق مضامین کی صورت میں شائع ہوئی ہے ۔ اس میں صوبہ دوفتح میں شائع ہوئی ہے ۔ اس میں صوبہ درفتح میں شائع ہوئی ہے ۔ اس میں صوبہ شرک ہونے والے کی اور مجاہدین کے بھی انٹرویو شائع ہوئے ہیں ۔ یہ تفصیلات میں نے شرک ہونے والے کی اور مجاہدین کے بھی انٹرویو شائع ہوئے ہیں ۔ یہ تفصیلات میں نے اس حضرت میں منزی ہوئے والے کی اور مجاہدین کے بھی انٹرویو شائع ہوئے ہیں ۔ یہ تفصیلات میں نے اس معرفے میں اس حرح نقل کر رہا ہوں کہ مر رات کو چھو ڈکر احتیاطا دوفتح میں نبر " ہے اپنے الفاظ میں اس طرح نقل کر رہا ہوں کہ مر رات کو چھو ڈکر ساری رو کدا و مرتب شکل میں قارئین کے سامنے آجائے ۔ آگے جو اقتباسات آئیں گوہ وہ بھی اس دوفتح میں نبر "میں کی متفرق وا قعات ساری ربط واضح نہیں نبر " میں تھا ہیں خاکو میں نے لکھنے کے دوران متعلقہ مجاہدین سے بار بار خقیق کر کے برکیا ہے۔

اس رو کدا و سے افغانستان میں مجاہدین کاطریقہ جنگ زیادہ کھل کر سامنے آئے گا اور سیر بھی اندا زہ ہو گا کہ ہم آئے دن اخبارات میں جو چھوٹی چھوٹی ہی خبریں افغانستان میں مجاہدین کی فتوحات کی پڑھتے رہتے ہیں 'وہ صرف اخبارات ہی میں چھوٹی ہوتی ہیں 'میدان جماد میں ان کاصبر آزماطول وعرض مہینوں اور برسوں پر محیط ہوتا ہے 'چند سطروں کی سے خبریں جب ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے برسوں تک ان کو سے سرفروش میلوں میں بھیلے ہوئے میدان کارزار پراپنے خون سے تحریر کرتے ہیں اور فتح کی ہرچھوٹی

عله مورند رجع الاول ورجع الثاني ١٣٠٩ هـ

سے چھوٹی خبرمیں کتنے ہی گم نام شہید ول کے ایمان وصبرا ورعز بیت و سر فروشی کی ایسی کئ کئی داستانیں چھپی ہوتی ہیں جن کی مورخ کو بھیشہ تلاش رہتی ہے۔

## زامه خوله كادفاعي حصار

پاکتان کی سرحدے تقریباہ ۳کلو میٹرپردشمن کی دو پوسٹ زامہ خولہ "سمیت کی اور پوشیں (چوکیاں) اور دوار غون چھاؤنی "جس دو ادی ارغون" میں واقع ہیں '
اس کی لمبائی شالاً جنوباً کم از کم ، ۲کلو میٹرا ورچو ڈائی شرقاً غرباً کم از کم ہکلو میٹر ہے ۔ یہ وادی چاروں طرف سے طویل وعریض بہا ڈی سلوں سے گھری ہوئی ہے ' بجابدین کے مراکز اسی وادی کے کنارے پر مغربی اور مشرقی بہا ڈوں میں ہیں \_ چند ماہ قبل جب ہم اپر یل ۱۹۸۸ء میں اس محاذ پر گئے تھے 'اس وقت حرکۃ الجمادالاسلامی کااصل مرکز اپریل مرکز قلعہ "قما' ہہ جگہ بوسٹ زامہ خولہ سے بہت دور تھی اور دومرز گہ "میں ذیلی مرکز قفاجو بوسٹ سے جنوب مغرب میں صرف م کلو میڑکے فاصلے پر ہے اس لئے اب کی ماہ سے دومرز گہ " ہی کو اصل مرکز ہنالیا گیا تھا' زامہ خولہ پر آخری حملے کی ساری تیاریاں سے دمرز گہ " ہی کو اصل مرکز ہنالیا گیا تھا' زامہ خولہ پر آخری حملے کی ساری تیاریاں ارسلان ر تمانی اور دیگر افغان تظیموں کے مراکز ہیں 'ان کے دو مرکز بوسٹ زامہ خولہ یہ سرسز بہا ڈوں سے گھری ہوئی ہے 'اس کے آس پاس مولانا ارسلان ر تمانی اور دیگر افغان تظیموں کے مراکز ہیں 'ان کے دو مرکز بوسٹ زامہ خولہ کے مشرق ہیں بھی بہا ڈوں کے اندر ہیں۔

'' پوسٹ زامہ خولہ''جو پوری کی پوری زمین دو زہے '''وا دی ارغون''کے شال کنارے کے پاس ہے 'اس کے پیچھے شال ہی میں کچھ کچھ فاصلے پراس کی دو معاون پوشیں''عالم خان قلعہ''اور''قلعہ نیک محمہ'' ہیں اوران کے پیچھے ارغون چھاؤنی 'اس کا ہوائی اڑھا ورارغون شہرہے۔

پوسٹ زامہ خولہ کو وا دی ارغون کی چو ڑائی کے بیجوں پچ ' بپاڑی ٹیلوں پر الیم جگہ بنایا گیا ہے کہ اس کے نیچے چار وں طرف بپاڑوں تک وا دی ارغون کا چٹیل میران ہے جو بارو دی سرنگوں سے بٹاپڑا تھا ' آکہ مجاہدین مغرب یامشرق کے بپیاڑوں سے اترکر ' یاسا منے جنوب سے اس کی طرف پیش قدمی نہ کر سکیں 'بلکہ مغرب اور مشرق کی بہاڑیوں اور ٹیلوں میں بھی جمال جمال سے مجاہدین کے آنے کا امکان تھا' وہاں بھی بارودی سرنگیں '' وام ہمرنگ زمین '' بنی ہوئی تھیں اس چنیل میدان میں کچھ ندی نالے بھی ہیں' جو مغربی اور مشرقی بہاڑوں سے نکل کر پوسٹ کے قریب تک چلے گئے ہیں' ہیہ بھی بارودی سرنگوں سے پٹے پڑے تھے' فاص طور پر پوسٹ کے قریب تو چاروں طرف تاروں والی بارودی سرنگوں کی ہاگر چوڑی باڑھ بچھی ہوئی تھی جس میں ایک قدم رکھنے کی گئوائش نہیں تھی ۔ اسی لئے مجاہدین اب تک پوسٹ پر زیادہ ترجیلے مغربی اور مشرقی بیاڑوں سے تو پوں اور میزائلوں سے کرتے رہے' جب تک ان بہاڑوں' چیٹل میدان' اور ندی نالوں میں کوئی راستہ سرنگوں سے صاف کرکے نہ بنالیا جاتا' پوسٹ کے قریب جاکر حملہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی ۔ یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جے اکھاڑ جاکر حملہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی ۔ یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جے اکھاڑ

# بارو دی سرنگوں کی صفائی

کراچی کی پچپلی ملا قات میں کمانڈر زبیرصاحب نے اس مہم کا ذکر مجھ سے کیا تھا'
اور اسی وقت سے ان کے نائب کمانڈر مولوی عبدالر حمٰن فاروتی 'جن کا تعلق بگلہ دیش
سے ہے 'چیدہ چیدہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر '' پوسٹ زامہ خولہ'' جانے والے ندی
تالوں' اور راستوں کو بارودی سرگوں سے صاف کرنے ' اور حسب موقع مورچ
کھو دنے کا کام تیزر قباری سے شروع کر چکے تھے اس مہم میں جن سرفروشوں نے حصہ
لیا'ان میں ''دنفراللہ'' خاص طور سے قابل ذکر ہے 'سے وہی شاہیں صفت نوجوان ہے جس
کی بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس نے روسیوں کے چھ گن شپ ہیل
کا بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس نے روسیوں کے چھ گن شپ ہیل
کا بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ کے بیا کہ اس نے روسیوں کے چھ گن شپ ہیل
کا بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ کو تباہ اور پانچ کو اپنے کی فوجی افسروں کی لاشیں اٹھاکر

بارو دی سرنگوں کی تلاش جان جو کھوں کا کام تھا'عمو ماا سے رات کی ماریکی میں

ا نتمائی خفیہ طور پر کسی آلے کی مد د کے بغیرانجام دینا پڑتا تھا' \_\_\_ کسی بارودی سرنگ پر پاؤں پڑجائے 'یا ذراسی چوک ہوجائے تو ہ بھٹ کر کسی بھی لیمجے جان لے سکتی تھی \_\_\_ چنا نچہ ایک پرانے تجاہد دو عبدالحمید بنگلہ دیش'' جو فتح ارغون کی بنیاد فراہم کرنے والی 'اس مہم میں شب وروز شریک تھے 'فتح سے چند روز پہلے ان کا پاؤں زمین میں چھپی ہوئی ایک بارودی سرنگ پر آگیا اور میہ غریب الوطن نوجوان فتح کی خوشیال دیکھنے سے پہلے ہی زبان حال سے میہ کہتا ہوا شہید ہوگیا کہ:

## اے اہل چین' موسم گل تم کو مبارک اینا تو تعلق تھا گلتاں سے خزاں تک

تاہم جوں جوں بارودی سرنگیں صاف ہوتی گئیں 'سر کھف نوجوانوں کی سے جماعت '' پوسٹ زامہ خولہ'' کے قریب ہوتی گئی' یماں تک کہ اس کے بالکل قریب ایک خٹک نالے تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی \_\_\_\_ نائب کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن اور دو ساتھی ہررات چھپتے چھپاتے اس نالے تک آتے اور ساری رات یمال ہے '' پوسٹ'' اور اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے \_\_\_ وہ کہتے ہیں کہ بیہ نالہ آروں والی بارودی سرنگوں کی ہواگر چوڑی باڑھ کے اسنے قریب تھا کہ ہم اس کے آروں کو چھو کتے تھے ۔ اس باڑھ کے اس پارچوکی زامہ خولہ دور تک ٹیلوں پر پھیلی ہوئی تھی' وہاں ہے ہمیں کیونٹ فوجیوں کی آوا نہیں سائی دیتی تھیں \_\_\_ ہم اس نالے میں بیٹھ کر چھوٹے وائرلیس سیٹ پر کمانڈر زبیرصاحب کواپنی اور دشمن کی پوزیشن بتاتے 'ہم وائرلیس کو منہ کے بالکل قریب کرکے اوپر سے چادراو ڑھ کر آہت سے بات کرتے تھے کہ دشمن کو ہماری خبرنہ ہوجائے۔

یہ کارروائی تقریباً دوماہ لگا آرجاری رہی 'جس کے بتیجہ میں کمانڈر زبیرنے دن میں بھی قریب آگر آس پاس کی مہاڑیوں اور ٹیلوں سے '' پوسٹ زامہ خولہ'' پر حملہ شروع کر دیئے تھے ۔

# أزمائشي حمله

۳۱ ستمبر ۱۹۸۸ و (ماہ محرم ۲۰۹۱ هے کی تقریباً ۳۰ تاریخ) کو مجاہدین نے کمانڈر زبیر صاحب کی قیادت میں دو پوسٹ زامہ خولہ "پرا چانک ایک تندو تیز تملہ کیا 'جس کا لیک مقصد دن میں بالکل قریب جاکر پوسٹ کا جائزہ لینا 'اور بارودی سرگوں کی اس باڑھ کو چیک کر ناتھا 'جو پوسٹ اور مجاہدین کے در میان اب تک حائل تھی \_\_\_\_ اس جملے میں وہ دشمن پر فائز ہر ساتے ہوئے اس باڑھ تک جاپنچے \_\_\_\_ کچھ مجاہدین جوش میں آگر اس میں بھی گھنے گئے 'لیکن بارودی سرنگیں لگا ادھاکوں کے ساتھ پھٹی شروع ہوگئیں 'جن میں بھی گھنے گئے 'لیکن بارودی سرنگیں لگا ادھاکوں کے ساتھ پھٹی شروع ہوگئیں 'جن میں بھی گھنے گئے 'لیکن بارودی سرنگیں نامدھ کے عبدالغفار سمیت کی نوجوان شدید زخمی ہوئے \_\_\_\_ کا ند زبیر صاحب کو دشمن کی بعض دفاعی کمز وریوں کا ندا زہ ہوگیا 'اور بارودی سرنگوں کی اس باڑھ کی صورت حال بھی معلوم ہوگئی –

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تواہے ضرب کلیمی سے نہ چیرے

ابان کی اس رائے میں مزید پختگی پیدا ہوگئی کہ اگر ساتھیوں کی ایک قابل ذکر تعدا د' جواللہ کے راستے میں شہید ہونے کی حقیقی آر زور کھتی ہو' پوسٹ پر مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو اوراس باڑھ پر راکٹ بر ساکر بارودی سرنگوں کو کھاڑتی جائے اوراس سے جو راستہ ہے اس پر تیزی سے بڑھتی جائے تو' پھر بھی باقی ماندہ سرنگوں اور دشمن کی فائرنگ سے بچھ ساتھی شہیدا ور معذور تو ضرور ہوجائیں گے 'لیکن کافی ساتھی پھر بھی باڑھ کو عبور کرکے بوسٹ میں جا گھیں گے۔

اس موقع پر صوبہ پکتیکا کے افغان کمانڈر مولاناار سلان رحمانی صاحب 'غزنی گئے ہوئے تھے 'وہ جیسے ہی واپس آئے 'کمانڈر زبیرصاحب اور مولوی عبدالرحمٰن فارو تی نے ان کو ۱۳ متبر کی رو کدا د سنائی 'اور پوسٹ کااوراس تک جانے والے راستوں کا جو نقشہ مولوی عبدالر حمٰن اور نصراللہ صاحب نے تیار کیا تھا وہ پیش کرکے انہیں بنایا کہ پوسٹ زامہ خولہ ہے ، ۲۰۰ میڑا دھربارودی سرنگوں کی جو ۱۵گز چوڑی باڑھ ہے ، وہاں تک ہم نے بردی حد تک سرنگیں صاف کرکے راستے بنالئے ہیں 'اب صرف اس باڑھ کو عبور کرنے کیلئے کچھ مجاہدین کواپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی 'اس کے لئے ہم اور ہمارے ساتھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں \_\_\_ اگر پچاس ساتھی ہمارے ہوں 'اور پچاس آپ کے توانشاء اللہ ایک ہی حملے میں پوسٹ فتح ہوجائے گی۔

اس سلسله میں کمانڈر زبیرصاحب نے بعد میں ماہنامہ <sup>دو</sup>الارش د''کوجوانٹرویو دیا' اس میں وہ فرماتے میں کہ:

ودہمارے ساتھیوں نے اللہ کے فضل ہے اتی تندہی اور جانفشانی ہے اس پوسٹ کی تمام تر معلومات حاصل کر لی تھیں کہ پوسٹ کا پورا نقشہ ہماری سمجھ میں آگیا 'ہمیں وشمن کی تو پوں 'مشین گنوں 'اور کلا شکو فوں تک کے مورچے معلوم ہوگئے ۔ جب مولانا ارسلان رحمانی صاحب ہے میں نے بوسٹ پر بردے حملے کی اجازت چاہی تواس وقت ہمارے لئے پوسٹ پکی ہوئی فصل کی مانند 'فنج کیلئے تیار تھی ' صرف ہمت بوسٹ بکی ہوئی فصل کی مانند 'فنج کیلئے تیار تھی ' صرف ہمت در کار تھی 'اور قربانی دینے والوں کی ضرورت تھی 'ان دونوں چیزوں کی الجمد للہ ہمارے ساتھیوں میں کی نہ تھی ۔'

لیکن مولانار حمانی اس تجویز سے متفق نہ تھے 'وہ حوکۃ الجمادالا سلامی کے ان مہمان مجاہدین پر باپ کی سی شفقت فرماتے تھے ۔ان کاخیال تھا کہ اس باڑھ کو عبور کرنے کی کوشش میں بہت سے مجاہد شہید ہوجائیں گے 'اور پوسٹ پھر بھی فتح نہ ہوگی 'کیونکہ پوسٹ زامہ خولہ نمایت مضبوط زمین دوز چوکی ہے 'جس میں ہر طرح کے مملک بتصاروں کی کی نہیں 'پھراس کوار غون چھاؤنی اور دو سری چوکیوں ''عالم خان قلعہ''اور دو سری چوکیوں '' عالم خان قلعہ''اور دو سری چوکیوں کے فیالحال اس حملے سے در نیوسٹ نے مربور کمک ہروت مل سکتی ہے ۔اس لئے فی الحال اس حملے سے در نیوسٹ ''سے بھر پور کمک ہروت مل سکتی ہے ۔اس لئے فی الحال اس حملے سے

نفع کی بجائے نقصان ہو گا۔

# کمانڈروں کی شور ٹی

مولانا ارسلان رحمانی کمانڈر زبیر کو قائل نہ کرسکے توانہوں نے اس علاقے میں موجو دتمام افغان تنظیموں کے کمانڈروں کی مجلس شور کی کلا جلاس بلاکراس میں ہید مسئلہ رکھا \_\_\_\_ اس کی روئدا دخو دمولانار حمانی اپنے انٹرویومیں سناتے ہیں کہ:

دو تمام تظیموں کے کمانڈروں نے بیک زبان زبیر فالد صاحب سے کہا کہ فی الحال ہمیں پوسٹ زامہ خولہ پرایسے حملے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہئے 'کوئی کمانڈر ان بارودی سرنگوں کی موجودگی میں آگے برصنے کی جرات نہیں کرے گا\_ اس پر حوکۃ الجمادالاسلامی کے کمانڈر زبیر فالد نے پر جوش اندا زمیں کماد میں کماد میں کہاد میں کہا در سے نہ ہمارہ ساتھی اس قربانی کیلئے حاضر ہیں'' لیکن سے مجلس بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہوگئے۔''

## مولانار حمانی آگے فرماتے ہیں کہ:

" زیرخالد صاحب مجلس شوری کی اس کارروائی ہے دل بر داشتہ ہوگئے اور مجھ سے کہا کہ اگر آپ حملے کاپر وگرام نہیں بناتے تو ہم خواہ تخواہ یہاں بہا ڈول میں وقت گذارنے نہیں آئے 'میں واپس جاتا ہول' خدا حافظ' سے کمہ کر وہ پاکستان روانہ ہوگئے ۔'

کمانڈر زبیرایک گاڑی میں پاکستان کے سرحدی قصبے 'دہجُو'' کی طرف روانہ تو ہوگئے 'لیکن چیکے سے اپنے نائب مولاناعبدالرحمٰن فاروْقی سے کمہ گئے'' پریشان نہ ہونا' ساتھیوں کوسنبھالنا'میں نے میہ تدبیر حملے کی اجازت لینے کیلئے کی ہے'' مولانا رحمانی نے جب دیکھا کہ زبیرواقعی چلے گئے ہیں تو فور آلیک آدمی بگڑ روانہ کیا ۴ ور بگز میںاسپنے مرکز کو وائر کیس پر بھی ہدایت کی کہ زبیر خالد کو میراپیغام پہنچا دیں کہ '' آپ واپس آجائیں میں آپ کی ہریات ماننے کو تیار ہوں'' \_\_\_

کانڈرزبیرکو پیغام ملا تو خوشی سے پھولے نہ سائے فوراً واپس آگئے \_\_\_\_ اگلے روز ۲ ستبر کومولا نار حمانی نے پھرا فغان کمانڈروں کی مجلس شور کی منعقد کی ۴ ورسب کو حملے کے مجوزہ پروگرام پر راضی کر لیا۔

# حملے کاپروگرام

پروگرام به طے ہوا کہ حملہ ۳۰ تتمبر جمعہ کو بعد نماز ظهرکیا جائے گا'تمام تنظییں كماندر زبير كے ساتھ ہرمكن تعاون كريں گى اس حملے كے داعى كماندر زبير بين اس لئے پوسٹ پر چڑھائی براہ راست انہی کے مجاہد ساتھی ان کی کمان میں کریں گے ۔ ماقی تمام کمانڈرا پنے اپنے مجاہدین کے ساتھ مناسب مقامات پر بالکل تیار حالت میں رہیں گے 'آکہ سى بھى ناگهانى صورت حال سے نمناجاسكے 'نيزوها بياسيے مراكز سے نه صرف بوسف زامه خوله ير بېلكه ارغون چها وني ۴ وراس كې دو سرى حفاظتى چوكيول پر ميزا كلول اور تو پول ے نگابار گولہ باری کریں گے تاکہ بوسٹ زامہ خولہ تک کوئی ممک نہ پہنچ سکے ۔۔یہ گولہ باری سہ پرکو سبعے سے شروع ہوگی 'اور ٹھیک بونے ابعے \_\_ جبکہ کمانڈر زبیراپنا وست لے کر بارود کی باڑھ کے پاس پہنچ کے ہول کے \_ بند ہوجائے گی -پھر فور أب دستہ بارو دی سرنگوں کی باڑھ میں اپناراستہ بنانے کیلئے اس پر تھو ڈے تھو ڑے فاصلے سے کی راکٹ (R.P.G.7) فائر کرے گا الکہ وبال نے ممکن حد تک بارودی سرنگیس میعث برختم یا کم ہوجائیں اس راستے ہے یہ دستہ کلا شکو فوں ' دستی بموں اور راکٹوں ہے حملہ كرتا ہوا يوسك ير چردهائي سردے گا\_\_ منصوبے كى ديگرا ہم تفصيلات بھى اجلاس ميں طے کر لی گئیں ۔جن میں سے بعض کو دوصیغہ را زیمیں رکھا گیا۔

حر کقا لجمادا لاسلام کے مجاہدین کواس فیصلے کی اطلاع ہوئی تو وہ خوشی سے مل

مل کرایک دو سرے کو مبار کباد دینے لگے 'جیسے عید کا جاند نظر آگیا ہو ۔ جگر مرحوم نے شادت کے ایسے ہی متوالوں کے بارے میں نؤکھا تھا کہ ۔

جو حق کی خاطر جیتے ہیں ' مرنے سے کمیں ڈرتے ہیں جب وقت شادت آتاہے 'ول سینول میں رقصال ہوتے ہیں

حملے میں 'جس میں اصل کر دار کمانڈر زبیرا وران کے ساتھیوں کوا داکر ناتھا' صرف دو دن باقی تھے 'سب کواندا زہ تھا کہ اس خطرناک حملے میں ہم میں سے بہت سے شہید ہوں گے ۴ وراکٹرزخی یامعذور ہوجائیں گے ۔ اس لئےان دو دنوں کاایک ایک لمحانہوں نے حملہ کی \_\_ اور آخرت کی تیاری میں صرف کیا۔

جن کے ذمہ کوئی ڈیوٹی تھی 'وہاس میں مگن تھے 'باقی مجاہدین میں سے کوئی اپنے اسلحہ کی صفائی اور مرمت میں لگا ہوا تھا 'کوئی نوافل میں سجدہ ریز ہوکر رب ذوالجلال سے آہ و زاری کے ساتھ فتح ونصرت کی دعاکر رہا تھا 'کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول تھا تو کوئی وصیت نامہ لکھنے میں منہمک \_\_\_\_ کچھ نوجوا نوں نے اسکلے دن روزہ بھی رکھا۔

#### وصیت نامے

یہ مجاہدین اپناوصیت نامہ لکھ کر عموماً تیار رکھتے ہیں 'کیونکہ آمخضرت ﷺ نے حالت امن میں بھی یہ ناکید فرمائی ہے کہ:

"مَاحَقُ امْرِ ءِمُّسْلِمٍ لَه شَيْئٌ يُرِيدُاَ نْيُوصِيَ فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُه مَكْتُو اَبَةٌ عِنْدَه "

دوجس مردمسلم کے پاس کوئی الیی چیز ہو ،جس کی وصیت کر نا چاہتا ہے (مثلاً کسی کی امانت یا قرض یا کوئی حق اس کے ذمہ ہو ) اس کو دوراتیں بھی اس حال میں گذارنے کاحق نہیں ہے کہ

#### اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجو دنہ ہو۔'' (چیج سلم ہے مدیث ۴۰۸۱)

ظاہرے کہ جماد میں جبکہ موت ہروقت سامنے ہوتی ہے 'اس تھم کی تقبیل اور زیادہ ضروری ہے 'ناکہ اگر کسی کاحق اپنے ذمہ رہ گیا ہے تو کسی قابل اعتاد شخص کواس کی اوائیگی کی وصیت کر جائے 'کیونکہ شہید کے اور توسب گناہ معاف ہوجاتے ہیں 'لیکن اگر کسی کا مال اس کے ذمہ رہ گیا ہو تو وہ اوائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔الا بید کہ خود حقد ار بی معاف کر دے یا مام المجاہدین رسول اللہ تھے کا رشادہ کہ:

"يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ الَّا الدَّيْنُ"

دوشہید کا ہرگناہ معاف ہوجاتاہے 'سوائے قرض کے ۔'' (میح ملم \_\_ حدیث ۲۸۲۱)

کمانڈر زبیر کی عقابی نظریں دشمن پر بھی گڑی ہوئی تھیں 'انہوں نے کی دن سے مجاہدین کی ایک ٹولی چوکی زامہ خولہ کے قریب اس کی نگرانی پر لگائی ہوئی تھی 'آگہ بارود کی باڑھ تک پہنچنے کے جوراستے کسی حد تک صاف کر دیئے گئے تھے 'ان میں دشمن پھربارودی سرنگیں نہ چھیا دے اس گروپ نے وہاں مورچہ کھو دکراس میں اپناٹھکا نہ بنار کھا تھا کہ

وہ توم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے

## ایک حادثه

۲۹ سمبرکوایک حادثہ پیش آگیا۔ دوشاہد مسعود کشمیری ، جومدرسدا شرف العلوم شیاع آباد بیس زیر تعلیم تھے 'سہ ماہی امتحان کے قریب جب ان کو محاذ سے دعوت ملی تو اسما نڈہ کو بھٹکل راضی کر کے امتحان سے رخصت لے کر سیدھے محاذ پر آگئے 'اور اس گروپ میں شامل ہوگئے 'جسنے بوسٹ کے قریب مورچہ میں اپنا ٹھکانہ بنار کھا تھا۔

رات کواس مور پے میں صرف دو مجاہد رہتے تھے ،حسب معمول گذشتہ رات بھی ان کے دوسابھی مور پے میں رہے ، اور بیہ مرکز میں واپس آگئے \_\_\_ صبح کو نماز کے بعد بدایک سابھی کو لے کر اپنے ان دو سابھیوں کی ضروریات پہنچانے کیلئے روانہ ہوئے ، بیر راستہ دشمن کی نگاہوں اور گولوں کی زد میں تھا ،کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے جب وہاں سے واپس آنے گے اور اس مقام پر پہنچ جہاں چند روز قبل عبد الحمید بنگلہ دیثی ایک بارود ی سرنگ سے شہید ہوگئے تھے اتوا جانگ ان کا پاؤں بھی ایک چھپائی ہوئی بارود کی سرنگ پر آگیا ہاس کا حال وہ اسٹے انٹرویومیں ساتے ہیں کہ:

دوایک زبر است دھاکہ ہوا ،جس کے پریشرے میں کی فٹ ہوا
میں بلند ہوکر نیچ گرا ،میں پچھ نہ سچھ سکاکیا ہوا ہے ، صرف اتنا
دکھائی دیا کہ گر دائھی ہے اور غبار ہی غبار ہے ، پھرا بی ٹانگ پر
نظر پڑی تو وہ ران تک اڑچی تھی ،میں نے گر دن اٹھائی اور کلمہ
شمادت کاور دکر نے لگا استے میں ساتھی نے آگر مجھے تسلی دی ،
اور کمامیں کسی کو بلاتا ہوں ،ہم دونوں مل کر تم کو اٹھالیس گے ،
میں نے کماایک ٹانگ باتی ہے ، سمارا دو میں اس پر چل سکتا
ہوں ،گراس نے ایک ساتھی کو کہیں سے بلالیا ان دونوں نے
مول ،گراس نے ایک ساتھی کو کہیں سے بلالیا ان دونوں نے
مول ،گراس نے ایک ساتھی کو کہیں سے بلالیا ان دونوں نے
مول ،گراس نے ایک ساتھی کو کہیں تا وہ بھے اسٹر پچ پر لٹا
میں اطلاع پنچی ۔قریب والے ساتھی آئے اور مجھے اسٹر پچ پر لٹا
کر روانہ ہوگئے ۔ اور ، سرتمبر کی شام کو جب پوسٹ زامہ
خولہ پر فیصلہ کن معرکہ ہور ہاتھا ،میں پشاور ہیتیال میں پنچادیا
گیا۔ ،

# مجامد دستول کی تشکیل

حملے سے ایک روز پہلے ۲۹ سمبر کو کمانڈر زبیرنے اپنے چاروں نائب کمانڈروں

کے مثورے سے بپورے منصوبہ جنگ کا تضیلی جائزہ لے کراس کی نوک بیک درست کی' اور متعلقہا فرا دکو ضروری ہدایات دیدی گئیں ۔ مجاہدین کے کل چیہ دستے بنائے گئے ۔

#### ا-حمله آور دسته

یہ ساٹھ جانبازوں پر مشتمل تھاجے بارودی سرنگوں کی باڑھ عبور کرکے پوسٹ پر چڑھائی کرنی تھی ۔ کمانڈر زبیرصاحب نے اس کی کمان براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی اور نصراللّٰہ کو گروپ کمانڈر مقرر کیا ۔ اسی دستے میں ایک عرب مجاہد دوابوالحارث ' متھ 'مولانا ارسلان رحمانی نے بھی اپنی تنظیم کے ایک کمانڈر سمیت کئی افغان مجاہدین کو اس دستے میں شامل کیا تھا۔

#### ۲ – ریز رو دسته (احتیاطی گروپ)

۲ م غازیوں کا میہ دستہ نائب کمانڈر سوم مولانا عبدالقیوم کی کمان میں تھا۔اس کے ذمہ سے کام تھا کہ حملہ آور دستہ کو بوقت ضرورت کمک پہنچائے۔یا دشمن سے پوسٹ کے کسی اور رخ پر چھیڑ چھا ڈکر کے اس کی توجہ بانٹ دے۔

#### ٣-توپ خانه

ے جوانوں کے اس دستہ کو دونصراللہ جمادیار "کی کمان میں مارٹر توپ استعال کرنی تھی ۔۔۔۔ یہ وہ دونصراللہ "نہیں جن کا ذکر پہلے دستہ میں "اور چھے بھی کی بار آیا ہے "یہ دو سرے دونصراللہ" بیں "ان کالقب و جمادیار" ہے ۔ا نٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۸۱ء سے خود کو جماد کیلئے وقف کر دیا ہے "یہ زبیرصاحب کے نائب کمانڈر (چمارم) ہیں ۔۔ اس دستے کوا فغان تنظیموں کے مراکز سے گولہ باری بند ہوجانے کے بعد 'قریب کے مغربی بہاڑ سے دشمن کے ان مورچوں پر گولہ باری کرنی تھی جو مجاہدین کے حملہ آور دستہ پر فائرنگ کر رہے ہوں۔

## م - ده شکه (اینثی ایتر کرافث)

ہ امجابدین کے اس دستہ کی کمان قاری مجمد عابر فردوس کے سپرد کی گئی ۔ اس کے دمہ بھی تقریباً وہ کام تھاجو توپ خانے کے سپرد کیا گیا تھا۔ اے اپنی کارروائی قر ۔ ب کے ایک ٹمیلے سے کرنی تھی ۔ ایک ٹمیلے سے کرنی تھی ۔

## ۵-گرینوف ہیوی مشین گن گروپ

یہ تین افراد پر مشمل تھا اس کے امیر دوابو بکر بنگلہ دلیٹی "مقرر ہوئے ۔ اسے بھی ایک مغربی ٹیلے سے جو پوسٹ سے اور زیادہ قریب تھا "تقریباً وہی کارروائی کرنی تھی جو پچھلے دوستوں کے سیرد کی گئی ۔

#### د فاعی دسته

یہ ۲۱ مجاہدین پر مشمل تھا'اس کی کمان قاری نعمت اللہ جروار (نائب کمانڈردوم) کے پاس تھی اس کے ذمہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور دیگراہم فرائض کے علاوہ ایک کام بیہ تھا کہ پورے محاذ جنگ کے گردو پیش پر نظرر کھے کہ دشمن کی کوئی فوج وائیس بائیں یا پیچھے سے حملہ آور نہ ہوجائے۔

اکثر دستوں نے حملے ہے ایک رات پہلے ہی پیا ڈوں کے اندر پوسٹ زامہ خولہ کے بالکل مغرب میں پہنچ کر'' درہ عبدالرحمٰن'' میں بو زیش سنبھال کی 'اور ۱ اہم ہے ہیہ دعا کرکے سوگئے کہ'' یااللہ!ہم تحکے ہوئے ہیں 'آپ ہمیں تہجدکے وقت اٹھاد یجئے ۔''

غیر آباد علہ قیمیں نماز جمعہ تو جائز نہیں 'جمعہ کے بجائے ظہری نمازا داکی گئی۔ نماز میں ہر مجاہد سرور دکیف 'مجزوا نکسار'اور خشوع وخضوع کے ایک عجیب عالم میں گم تھا اور قیام وقعوداور رکوع و ہجود کی لذت اس احساس کے ساتھ لوٹ رہاتھا کہ بیر زندگی کی آخری نماز ہے 'ہرایک اپنے رب ذوالجلال سے بزبان حال کمہ رہاتھا کہ: ہے کی میری نماز' ہے کی میرا وضو میری نواؤں میں ہے' میرے جگر کا لو میرا نشین نبیں درگہ میر و وزیر میرا نشین بھی تو شاخ نشین بھی تو تھے ہے مری زندگی سوز وتپ ودرد و داغ تو ہی مری جتمو

سہ پرکو ٹھیک سبجا فغان تنظیموں نے ارغون چھاؤنی 'پوسٹ زامہ خولہ اور گردگی تمام بوسٹوں پر اپنے اپنے مراکز سے گولہ باری 'اور میزائل دا نخے شروع کر دیئے۔

#### جرات رندانه

ادھرجو تجاہدین مغربی بہا ڑیوں ہے پوسٹ کی طرف کوج کا تھم سننے کے منتظر سے ان کی نظریں ایک پرا سرار منظر کا تعاقب کررہی تھیں ' سے ہونوہوان اسی بہا ڈی ہے وادی میں اترتے نظر آئے ' یہ بہت احتیاط ہے ٹیلوں ' کھائیوں 'اور درختوں کی آڑ لے لے کر پوسٹ زامہ خولہ کی طرف بردھ زہ ہے ہے ۔ ایک کراچی کے خالد محمود بھے ' وو سرے بنگلہ دایش کے بختیار حسین 'اور تیسرے محمد رفیق کمانڈر زبیرے انہیں ایک خطرناک مہم پر روانہ کیا تھا ۔ نیچا ترکر پچھ دور تک تو یہ ختک ندی نالوں میں کبھی جھک کر بھی میٹھ کر چلتے رہے ، لیکن انہیں 'دو پوسٹ زامہ خولہ 'اور پوسٹ عالم خان تلعہ'' کے در میان جو خالی زمین ہے ' وہاں جانا تھا 'اس طرف کوئی ندی نالہ الیا نہیں جس میں چھپ کر آگے بردھ سکیں ' چنیل میدان تھا ۔ وہاں پہنچ کر بیا وندھے لیٹ گئے 'اور کمنیوں کے بل ریگتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بردھنے گئے ۔ ' ہ ہج کے بعد کا وقت تھا' ترچھی دھوپ میں اس میدان میں پڑا ہواا یک ایک پھرمع اپنے سائے کے صاف فقر آر ہا تھا' دونوں پوسٹوں سے دشمن کے سائی انہیں باسانی دیکھ سکتے تھے 'جن کا صرف فقر آر ہا تھا' دونوں پوسٹوں سے دشمن کے سائی انہیں باسانی دیکھ سکتے تھے 'جن کا صرف

ایک گولہ تینوں کیلئے کافی ہوسکتا تھا۔۔۔ دیکھنے والے مجاہدین پر سکتہ ساطاری تھا۔
لیکن ودچیتے کا جگراور شاہین کا مجسس ''رکھنے والے یہ جانباز پیٹ اور کمنیوں کے ہل اس
طرح جھپنتے چلے گئے جیسے سی کھیل میں مگن ہوں۔۔۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی غیبی مدو تھی کہ
وشمن کی نظران پر نہ پڑئ 'یمال تک کہ یہ تینوں کی سو میز کا فاصلہ طے کرکے پوسٹ ذامہ
خولہ کے پیچھے 'عالم خان قلعہ کے قر سب جاپہنچ اور پچھ کچھ فاصلے سے کھڑے ہوگئے ان
کے ہاتھوں میں پلاس تھے۔ پل بھر میں دونول پوسٹوں کو ملانے والی ٹیلیفون لائن کٹ چکی

سے ذرا مائی کار نامدا نجام دے کر جب سے واپس آئے اور کمانڈر صاحب کو ۲۰۰ میٹر لمبا وہ قار پیش کیا جے کاٹ کر لائے تھے \_\_\_ توان کے چروں پر د کمتی ہوئی مسرت ' میٹر لمبا وہ قار پیش کیا جے کاٹ کر لائے تھے سے تحاشا پھولا ہوا سانس 'اور کمنیوں سے رستا بھٹے ہوئے خاک آلو دکپڑے 'سینوں میں بے تحاشا پھولا ہوا سانس 'اور کمنیوں سے رستا ہوا خون 'شجاعت و جفائش کی ایسی داستان کہ رہے تھے جو تاریخ کو مدتوں میں نصیب ہوتی

> ہے جرات رندانہ ہر عشق ہے روبابی بازو ہے قوی جس کا' وہ عشق ید اللمی

اس ولولہ انگیز کامیابی نے مجاہدین کے عزائم میں جویفین و توکل اور دسمن کی صفوں میں انجانا ہراس پیدا کیا اس نے آئ شام کی جنگ پر گمرے اثرات مرتب کئے ۔۔۔۔ شم کے ہمڑج چکے تھے۔

اب کمانڈر زبیراپ ساٹھ جانبازوں کا دستہ لے کر بہاڑی ؛ هلوان سے
اترے۔ پوسٹ زامہ خولہ کی طرف جانے والے ایک خشک نالے میں پہنچ کرانہوں نے
اس دستے کو عصوں میں بانٹ دیا' ، ۳ جانبازا پے ساتھ رکھے اور ، ۳ کو دفھراللہ''کی
کمان میں شال کی طرف روانہ کیا'ناکہ وہ پوسٹ پرایک اور نالے کے راستے سے حملہ آور
ہوں۔

نصرالله کے دست میں در پڑعیدن '' کے ایک پرانے مجام عبدالغفار کے پاس ایک

چھوٹی مورچہ شکن توپ R.R.82 بھی تھی 'آگہ وہ اسے بارودی سرگوں کی باڑھ ہے بچھ
پہلے ہحفوظ مقام پر نصب کر کے دشمن کے مورچوں کو نشانہ بنائیں 'اور مجاہدین اس فائر کے
ساتے میں آگے بڑھ سکیں \_ \_ دونوں دستوں نے عصر کی نماز بچھ بچھ آگے جاکرا داگ ۔

ب افغان تنظیموں کی بیک وقت اور مسلسل گولہ باری سے دشمن کو اندازہ
ہوگیا تھا کہ آج کا حملہ غیر معمولی ہے ۔ ٹیلیفون کا رابطہ کٹ جانے سے وہ اس خوف میں
گرفتار ہوگیا کہ مجاہدین اس کے عقب میں بھی پہنچ بچے ہیں اس لئے وہ بھی ہرطرف اندھا
دھند گولہ باری کر رہاتھا۔ بورے علاقے میں حشر بر پاتھا \_ عصر کے کافی دیر بعدا جانک
دھند گولہ باری کر رہاتھا۔ بورے علاقے میں حشر بر پاتھا \_ عصر کے کافی دیر بعدا جانک
دستہ پر پڑگئ 'جو کافی آگے آگراب نالے کے ایک موڑھ گذر
رہا تھا۔ اس لیحے مشین گنوں اور اپنٹی ایئر کرافٹ گنوں کے سارے فائر اس دستے پر لیک
رہا تھا۔ اس لیحے مشین گنوں اور اپنٹی ایئر کرافٹ گنوں کے سارے فائر اس دستے پر لیک

## مجامدین کی ہے کہی

یہ جانباز فوراً نالے کے کنارے کی ناتمام اوٹ میں چت لیٹ گئے ہولوں اور گولوں اور گولوں کا قیامت خیز طوفان ان کے ذرا اوپر سے گذر رہا تھا' یہ برسٹ عالم خان قلعہ اور پوسٹ زامہ خولہ دونوں طرف سے آرہے تھے ۔ اور گز بھر آگے جاکر نالے کی ایک ایک ایخ زمین میں پوست ہورہے تھے' سرا ٹھا ناممکن نہ تھا \_\_\_\_ ہرایک کی زبان پر کلمہ طیبہ' اور ہرایک شادت کا منتظر۔

زرا پہلے یہ جس ترتیب سے آگے بڑھ رہے تھے اسی ترتیب سے زمین سے چکے ہوئے لیٹے رہے ۔ چوتھے نمبر محمد الیاس کشمیری تھے ۔ بڑی مشین گن کی ایک گولی ان کی ران میں آگر گلی 'اور شگاف کر کے ران سے پار ہوگئ گر اللہ تعالیٰ نے ہڈی ٹوشنے سے بچالیا۔

اس جنگ کے بیپلے زخمی تھے 'ساتھیوں سے کماد میری فکر نہ کرو'موقع ملتے بی پیش قدمی شروع کر دینا'' \_\_\_ اس دستہ میں پہلے سے سیہ طے کر کے افراد چنے گئے تھے



# « ارغون ، يرمجامدين كا فنضه



اوپر دی مین تصدوریا بنامد الارش دشاره ربیع الاول 'ربیع الثانی و سماه علی سین

کہ جو زخمی ہو گاوہ چیج چلائے گانہیں 'اوراس کے لئے کوئی چیچھے نہیں رکے گا۔ چنانچہ ایاس کوبھی جنگ کے بعد ، و سرے زخمیوں کے ساتھ ہیا ٹھایا گیا۔

یے محض اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی کہ یمال صرف ایک زخمی ہوا 'ورنہ دستمن اگر چند انچ نیچے فائر کر سکتا تو یہ تمیں کے تمیں اس کی زدمیں تھے ۔۔۔ اسی حال میں سورج غروب ہوگیا 'سب نے لیٹے لیٹے اشاروں سے مغرب کی نمازا داکی 'اوراس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے فتح ونصرت کی روروکر دعامانگی ۔

منصوبے کے مطابق ٹھیک پونے ۲ بیج 'جبکہ آفقاب غروب ہونے والا تھا'
افغان تظیموں کی تو پوں اور میزائلوں کے فائر بند ہو چکے تھے 'نا کہ پیش قد می کرنے والے مجاہدین ان کی زدیس نہ آجائیں ہاس گولڈ باری کامقصد صرف سے تھا کہ دشمن کی چھاؤنی اور پوشیں آئی دو سرے کورسد کمک نہ پہنچاسیں 'اور پیش قد می کرنے والے مجاہدین پر آگے بڑھ کر حملہ نہ کر سکیں 'لیکن پروگرام کے مطابق اس وقت مجاہدین کے اس دستہ کو بارودی سرنگوں کی باڑھ کے پاس خٹک نالے میں ہونا چاہئے تھا' ناکہ اندھیرا ہوتے ہی سے بارودی سرنگوں کی باڑھ کے پاس خٹک نالے میں ہونا چاہئے تھا' ناکہ اندھیرا ہوتے ہی سے طوفان میں انہیں پیش قد می روک کر اندھیرے کا پیس انظار کر ناپڑا \_\_\_ اس ناگہانی صورت حال سے پورے منصوبے جنگ کو دور رس نقصانات پہنچ \_\_\_ ایک نقصان سے موارت حال سے پورے منصوبے جنگ کو دور رس نقصانات پہنچ \_\_\_ ایک نقصان سے ہوا کہ کمانڈر زبیر کاوائر کیس سیٹ جوان کی ہیلٹ میں لگاہوا تھا' کمنیوں کے بل ریگتے ہوئے کہیں نگل کر گم ہوگیا 'جس کے نتیجہ میں اس دستہ کارابطہ باقی مجاہدین ہے کٹ گیا۔

برونت كارروائي

ا دھر''جمادیار''کاسات نفری دستہ جو مغرب میں '' قاضی درہ''کے ایک بہاڑ پر مارٹر توپ نصب کرکے اپنی باری کا منتظر تھا 'ا فغان تنظیموں کی گولہ باری بند ہوتے ہی اس نے دسمن کے ان مورچوں پر پوری رفتار ہے گولہ باری شروع کر دی جو کمانڈر زبیر کے 'اور دو سری طرف نصراللہ کے پیش قدمی کرنے والے دستہ پر فائزنگ کررہے تھے۔ ای طرح دورہ شکہ " (اینٹی ایر کراف گن) کا دستہ جو قاری عابد فردوی کی کمان میں ایک اور مغربی نیلے پر مورچہ زن تھا 'اس نے بھی کارروائی کے نیسری طرف سے بردی مشین گن کا عنفری دستہ جو ابو بکر بنگلہ دیشی کی کمان میں ایک اور قریبی نیلے پر گھات لگائے مشین گن کا عنفری دستہ جو ابو بکر بنگلہ دیشی کی کمان میں ایک اور قریبی نیلے پر گھات لگائے میٹیا تھا 'اس نے بھی فائر کھول دیا ہے۔ اس عطرفہ کارروائی سے دشمن کے فائر کسی حد تک کم ہوئے 'اور چیش قدمی کرنے والے دونوں گرو بوں کو سارا ملا میں کمانڈر زبیرنے موقع پاتے ہی آگر اپنے جائز اور واپس آگر اپنے جائز اور کے ساتھ فور آپیش قدمی شروع کر دی ۔

اندهیرا برده چلاتها اب دوجها دیار "قاری عابدا ورا بوبکر تینوں بست احتیاط سے فائر کررہے نفے ۔وہ ہرفائر سے پہلے ہے اچھی طرح دیکھ لیتے کہ کمانڈر زبیریانصراللہ کے دستہ کاکوئی مجاہداس کی زدمیں نہ آجائے۔

## خوفناک\_\_\_ اور عجیب

اس دوران سے خوفناک واقعہ پیش آیا کہ جمادیارنے ۹۵ وال گیا ہو فائر کیا تو وہ پوسٹ زامہ خولہ سے پہلے ہی 'پیش قدمی کرنے والے مجاہدین کے پاس جاگرا \_\_\_ جمادیار کے تن ہدن میں خوف کی بجلی می دو ڈگئ 'گھبرا کر \_\_\_ وہ خود بی کہتے ہیں کہ: دمیں نے دور بین سے دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ ہے

دوالحمد متد' نکلاکیونکه وه گوله بهشانهیں تھا۔اگر بھٹ جاماتو پیتہ نہیں کتنے شہید ۴ ورکتنے زخمی ہوجاتے ۔''

یہ کہتے ہیں دومیں نے اس شام کل سوگولے فائر کئے'' \_\_\_\_\_ سب بھٹے' صرف میر گولہ نہیں پھٹا۔

اس التفات خاص كا' ميں لطف كيا كهوں جس نے ديا تھا درد' وہى غم گسار ہے (حضرت عارفی )

بسرحال إجماديار'قارى عابدا ورابو بكرجب تك پيش قدى كرنے والے جاہدين كے دونوں گرو بول كواپنى دور بينوں سے دكھ سك دشمن كے مورچوں پر آآت آآت كر فائر كركے دونوں گرو بول كوسارا ديتے رہے \_\_\_\_\_ اندھرا چھاجانے كے بعد مجبور آان كوبھى فائر روكنے پڑے \_

دشمن کے فائروں میں پھرتیزی آگئی 'لیکن اب و دا ندھیرے میں انکل پچوں فائر کررہا تھا 'کمانڈر زبیر کا دستہ گولوں اور گولیوں کی بوچھا ڑھے ۔۔۔ ندی نالوں میں بچتاا ور کترا تا ہوا مردانہ وار آگے بڑھتارہا۔کمانڈر زبیرسب سے آگے تھے 'ان کے پیچھے نائب کمانڈر (اول)مولوی عبدالرحمٰن فاروتی اور دو سرے ساتھی۔

ا چانک دشمن کاایک گوله پاس آگر پھٹا ۴ وراس کاایک د ہکتابوا پر خچہ عبدالر حمٰن کی پنڈلی کا ثبا ہوا نکل گیا۔ زخم بڑا تھا ہمگر ہڈی نچ گئے ۔ خون رو کئے کیلئے کمانڈر زبیرنے فور ااسپنے رومال سے ان کی پنڈلی کس کر باند ھی اور دونوں تیزی ہے آگے بڑھ گئے ۔

کمانڈر صاحب کا خیال تھا کہ دو سری طرف سے گروپ کمانڈر دونصراللہ" منصوبے کے مطابق اپنے تمیں جانبازوں کولے کر پوسٹ پر حملہ آور ہو گیا ہو گا اس لئے یہ جلد سے جلد وہاں پنچنا چاہتے تھے ۔۔۔ لیکن وائرلیس کی عدم موجود گی میں انہیں کون بتا الکہ وہ گروپ بھی ایک جان لیوا صورت حال میں گرفتار ہوچکا ہے!

> آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاس سامنے تقدیر کے ' رسوانی تدبیر دکھے!

## کڑی آ زمائش

دونصراللہ'' کا دستہ مغرب کے وقت بارودی سرنگوں کی باڑھ ہے کچھ فاصلے پر پہنچ گیاتھا' یماں عبدالغفار نے اپنی مورچہ شکن توپ نصب کرکے نماز کے بعد پوسٹ کے مورچوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی اتین ساتھی گولے دینے کے لئے ان کے ساتھ رہے ا باقی آگے بردھ گئے اور دشمن کی فائرنگ میں مردانہ وار پیش قدی کرتے ہوئے بوست زامہ خولہ کے اتنے قر سب جاپنچ کہ وہاں سے انہوں نے دشمن پر کلاشکو فول سے جوافی فائر شروع کر دیا۔ بشیراحم صابر جو نصراللہ کے پیچھے تھے کلاشکوف کی دو میگزینیں خالی کر چکے تھے اتیری کی باری تھی ۔

یہ سب جانباز فائر کرتے ہوئے آگے بردھ رہے تھ اگر اندھرے میں ان کو بارودی سر نگوں کی باڑھ نظرنہ آئی جس پر راکٹ بر ساکر انہیں اپ لئے راستہ بنا ناتھا۔۔۔

اس کے جال میں سیننے کا علم انہیں اس وقت ہوا جب گروپ کمانڈر نصر اللہ 'بارود کے ایک خوفناک دھاکے سے بری طرح زخمی ہوکر گر پڑے 'اور بلنے کے قابل نہ رہے 'انہیں اٹھانے کیلئے صابر آگے بردھے توایک اور بارودی سرنگ ان کی دونوں ٹانگوں کے در میان زبر دست دھا کے سے پھٹی 'میے بھی زخمی ہوکر گرے ۔۔۔ پھرلگا آلر دھاکوں سے کئی اور ساتھی شدید زخمی ہوکر گریا دھی کا ور ساتھی شدید زخمی ہوکر گریا ڈھ 'تاروں والی بارودی سرنگوں ۔۔

اس طرح پائی گئی تھی کہ کہیں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔۔

کیچھ افغان ساتھی ابھی اس باڑھ میں داخل نہیں ہوئے تھے 'لیکن وہ بھی اب راکٹ بر ساکر راستہ بنانے کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتے تھے 'کیونکہ ایک ہی راکٹ سے نہ جانے کتنی سرنگیں بیک وقت بھٹ کران زخمی ساتھیوں کی جانیں لے لیتیں جو باڑھ کے اندر بے بس پڑے تھے ۔

بیشر تو تھو ڈی دیر بعد کسی طرح خو د بی اس باڑھ سے نگلنے میں کامیاب ہوگئے' باتی زخمیوں کو عبدالغفارا ورا فغان ساتھیوں نے اپنی جان پر کھیل کر نکالا'اور پیچھے لے آئے \_\_\_\_ غرض اس دستہ کا کوئی ساتھی باڑھ کو عبور نہ کر سکا البتہ عبدالغفارا پنی توپ سے کمانڈر زبیر کے دستہ کو مد د دینے کیلئے عشاء تک فائر کرتے رہے' بیا ندھیرے میں ۱۵۔ ۲ گولے پھینک سکے جن سے دشمن کے بعد مورچوں کو نقصان پہنچا۔

ا ب صرف کمانڈر زبیر کاسخت جان دستہ ہی بارو دی سرنگوں کی خوفناک باڑھ کو

عبور کرنے 'اور بوسٹ زامہ خولہ پر چڑھائی کیلئے باتی رہ گیاتھا' زخمی الیاس کے ندی میں رہ جانے کے بعد اب بیہ صرف ۲۹ جانباز تھے 'جو گھٹا ٹوپ اندھیرے اور دشمن کی اندھا دھند فائر نگ میں تن بتقدیر آگے بڑھ رہے تھے ۔وائرلیس ساتھ نہ ہونے کے باعث ندان کو دو سرے دستوں کاحال معلوم تھا'نہ دو سروں کوان کے بارے میں سی معلوم کہ:

> کون سی وا دی میں ہے 'کون سی منزل میں ہے؟ عشق بلا خیز کا' قافلہ سخت جان

# انتهائي خطرناك صورتحال

اس خیال سے کہ بارودی سرنگوں کی باڑھ اب قریب ہوگی 'بیاس پرراکٹ برسانے کی تیاری کر چکے تھے کہ برھتے بڑھتے اچانک رحمت اللہ بنگلہ دیشی کا پاؤں ایک بار میں الجھ گیا۔ بارودی سرنگ خوفناک دھاک سے بھی 'اوروہ شدید زخمی ہوکر گربڑے۔
میں الجھ گیا۔ بارودی سرنگوں کی باڑھ میں بھنس چکے ہیں۔ اب راکٹ برسانے کے مصوب پر بیہ بھی بارودی سرنگوں کی باڑھ میں بھنس چکے ہیں۔ اب راکٹ برسانے کے مصوب پر عمل نہیں ہوسکتا تھا نیچاور آگے بیچھے 'وائیں بائیں ہرطرف بارودی سرنگوں کا جال تھا' جس میں ہردھا کے کے نماتھ جانباز زخمی ہو ہوکر گر رہے تھے۔ وشمن کی فائر نگ بھی زوروں پر تھی۔ سے میں ہردھا کے کے نماتھ جانباز زخمی ہو ہوکر گر رہے تھے۔ وشمن کی فائر نگ بھی زوروں پر تھی۔ سے میں اور مصوبہ ناکام ہوچکا تھا بہ ظا ہراب کی کے بچنے کا اور منصوبہ ناکام ہوچکا تھا بہ ظا ہراب کی کے بچنے کا امکان نہ تھا۔

اسی دوران گرے ہوئے زخمیوں نے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو آوانہیں دیں کہ '' یماں ہرطرف بارود ہے 'زمین پر پاؤل نہ رکھنا 'ہمارے سینوں پر پاؤل رکھ کر . آگے ہوھو'' اس مقصد کیلئے جس جس سے ممکن ہواسید ھالیٹ گیا 'آکدان آنے والوں کا پاؤل بارودی سرنگ پرنہ پڑجائے۔

سمپری اورانتهائی بے بسی میں ہرمجاہداللہ تعالیٰ کے حضور سرا پاالتجا 'اور ہمہ تن فریا دبن گیا 'اوراسی کی رحمت بے پایاں کے بھروسہ پر 'جو جانبازابھی گرے نسیں تھے رورو كر د عائميں مانكتے ہوئے "بچلانگ پچلانگ كر آگے بوصنے لگے -

عشق کو فریاد لازم تھی' سو وہ بھی ہوچکی اب زرا دل تھام کر فریاد کر تاثیر دکھھ

## نصرت غيبي

یہ واقعہ اگر میں نے خودان جانبازوں سے بدرجہ تواتر نہ سناہو ہا تو مشکل سے اس پریفتین آنا کہ بیہ باقی ماندہ جانبازا سی باڑھ میں بے تحاشا پھلا نگتے پھلا نگتے پارہوگئے ' ان کے پاؤں تلے کوئی بھی بارودی سرنگ سیس بھٹی ۔۔۔ یہ کمانڈر زبیر' مولوی عبدالرحمٰن 'عدیل احمدا ورخالدا حمد کراچوی وغیرہ تھے۔

چھریے بدن کے عدیل جن کا تعلق فیصل آباد ہے ہے 'اور ۸۵ء ہے سر ہھیلی پر لئے پھررہے ہیں 'کہتے ہیں :

دوہمارے ساتھ ایک مجابد دوہمانی سرفراز" تھے 'جو حال ہی میں تہلیغ میں ایک چلد لگاکر آئے تھے۔جنگ ہے قبل تین دن تک وہ باربار یہ و ماکرتے رہے کہ یاللہ ابہاری ایک نفرت فرما الیک نفرت فرما الیک نفرت فرما ہے ہم تیری نفرت کو اثرتے ہوئے دیکھیں'' :\_\_\_ ہمیں بارو دی سرنگوں کی باڑھ میں واقعی اللہ تعالی کی نفرت نظر آئی جمیں ایسے رائے ملے گئے کہ بس کیا کموں 'و باں بارو د کا نام و نشان بھی نہ ملا۔''

نفرالله جماد مار مريد تفسيل سنات بي كه:

ددجن راستوں پر سے ساتھی گئے تھے 'میں نے اگلی صبح ان راستوں کوچیک کیا 'تووہاں بے شار بارودی سرنگیس ملیس جن کو میں نے ناکارہ بنایا \_\_\_\_\_ کامدین ان کے اوپر سے

#### گذرہے تھے۔"

غرض سے باقی ماندہ جانباز\_\_\_ جن میں مولانا ارسلان رحمانی کے بھیجے ہوئے کچھا فغان ساتھی ہمی تھے ہوئے کچھا فغان ساتھی ہمی تھے \_\_\_ جب رہتے ہوئے زخموں کے ساتھا س موت کی وا دی سے پار ہوئے انوکمانڈر زبیر کہتے ہیں کہ:

''میں نے ساتھیوں کو دیکھا تو پندر ہ نظر آئے' اِتی زخمی ہوگئے تھے 'یا پیچھے زخمیوں کے ساتھ ر ہ گئے تھے۔''

نقش حیرت بے ہوئے تھے ہم! کیا بتائیں کمال سے گذرے ہم؟ (حضرت کیفی مرحوم)

اس سامنے مشرق میں کوئی دوسو میڑ کے فاصلے پر دو زامہ خولہ ''کی مرکزی پوسٹ تھی 'اس کی آیک معاون پوسٹ اس کے جنوب میں 'اور دو شال میں تھیں - میہ چاروں پوسٹیں جن کامجموعہ دو زامہ خولہ پوسٹ ''کہلا آتھا بلند ٹیلوں پر تقریباًآیک کلو میڑ میں پھیلی ہوئی تھیں ۔

باڑھ عبور کرتے ہی سے پندرہ ساتھی مرکزی پوسٹ کی طرف کیا ، چند قدم آگے جاکر انسیں وہ سڑک مل گئی جو معاون پوسٹوں کو مرکزی پوسٹ سے ملاتی تھی ۔ سے سارا دشمن کاعلاقہ تھا اس لئے بیال بارو دی سرنگوں کاتو خطرہ نہ تھا ، لیکن سامنے نیلوں پر پوسٹوں کے ار دگر د زمین ووز پختہ مورچوں سے دشمن کائنیک 'دور مار توپیں 'مارٹر توپیں 'اور بردی مشین گئیں اندھا دھند فائر برسارہی تھیں ' بیمٹھی بھر نوجوا نوں کے عزم وہمت کا ایک اور امتحان تھا' ہے۔ کمانڈر زبیرا ہے انٹرویویس بتاتے ہیں کہ :

دو بھی تک میں نے کسی مجاہد کو فائر کی اجازت نہیں وی تھی' ایمونیشن انتہائی احتیاط سے خرچ کرنے کی تاکید کی گئی تھی'نہ معلوم بوسٹ میں داخل ہونے کے بعد وہاں کتنی ویر جنگ کرنی پڑے۔ آگے میں تھا' میرے پیچھے عبدالرحمٰن 'اوران کے پیچھے عدیل احمد 'میں ایک موریح کے بالکل سامنے آگیا جمال سے فرجی مشین گن چلارہے تھے ان کا ہربرسٹ ہمارے آس پاس سے گذر رہا تھا۔۔۔ میں نے عدیل کواس موریح پر راکٹ مارنے کا حکم دیا۔اس نے تاک کر R.P.G-7 مارا' راکٹ لگتے ہی موریح سے فائر نگ بند ہوگئی۔''

اس اہم موریچ کے ٹوٹ جانے سے دشمن کے دفاعی حصار میں فیصلہ کن شکاف بڑا اوران سرفروشوں کوا دھرسے بلغار کاموقع مل گیا۔ بقول بھائی جان مرحوم

رائے کھلتے گئے' عزم سفر کے سامنے منزلیں ہی منزلیں' اب نظر کے سامنے

# مرکزی بوسٹ پر چڑھائی

کمانڈر زبیر پوری قوت سے نعرہ تھبیرلگاکراس مور پے کی طرف دو ڑے 'پچھ سرفروش نعرے لگاتے ہوئےان کے ساتھ ہو گئےا ور باقیوں نے اس ٹیلے پر مختلف سمتوں سے خاموش چڑھائی شروع کر دی \_\_\_ گوریلا مجاہد دو خالد محمود کرا چوی'' جنہوں نے آج سہ پہردشمن کاٹیلیفونی رابطہ کا شنے کا ڈرا مائی کار نامدا نجام دیا تھا' کہتے ہیں کہ:

دد مجھے اوپر کی طرف جانے والی ایک پگذنڈی مل گئی 'اس پر تھو ڈا چر سے کے بعد مجھے دائیں طرف ایک مور ہے میں تین فرجی بیشے نظر آئے جو ہمارے پیش قدمی کرنے والے ساتھوں (کمانڈر زبیروغیرہ) پر کلا شکو فول سے فائز کر رہے تھے۔۔۔
میں ان کے بالکل قرب سے گذر رہا تھا 'چھپنے کی میرے لئے کوئی جگہ نہیں تھی 'گراندھیرے میں وہ سجھے کہ میں ان کا آدمی ہوں 'مجھے دیکھتے ہی وہ فارسی میں زور زور سے بولے 'برا در!

برن برن ایس طرف اشرار بستد" (بھائی مارو مارو' اس طرف و د تخریب کار" (مجاہدین) ہیں)" میں ان کی بات من کر خدا کاشکرا واکرتے ہوئے آگے برھ گیا 'چند قدم آگے ایک ٹوٹا ہوا کرہ نظر آیا 'میں نے بھاگ کراس کی آ رئیس پوزیشن منبھال کی 'اوران توجیوں پر کلا شکوف سے برسٹ مارا' (جس سے میگزیش کی تمیں کی تمیں گولیاں بیک وقت فائر ہوجاتی ہیں) وہ گھرا کر مور پے سے نگلے اورا ندھیرے میں فائب ہوگئے۔

# توپ پر ڈرامائی قبضہ

خالد محمود آگے کاحال بتاتے ہیں کہ:

در جھے پہ تھا کہ ادھر مغرب کی طرف ان کی بردی توپ نصب ہے ، میں اس پر قبضہ کرنے کیلئے بردھا 'اورا ندھیرے میں توپ کے مور پے کے بالکل عقب میں آگیا 'اس مور پے میں چار مسلح فوجی بیٹے ہے 'تو پکی بھاگ چکا تھا' میری طرف ان کی پیٹھ مسلح فوجی بیٹے ہوئی میگزین تو (پچھلے برسٹ سے) خالی ہوچکی ہے ۔۔۔ میں فوجیوں کے بالکل سرپر کھڑا تھا' میگزین بد لنے کی کوشش میں فوجیوں کے بالکل سرپر کھڑا تھا' میگزین بد لنے کی کوشش کر آتو ہلکی ہی کھٹک انہیں چو نکا دیتی 'اور جشنی دیر میں نئی میگزین فور آئیک خیال آیا۔ میں بلی چال چلتے ہوئے ان کے اور قر سب فور آئیک خیال آیا۔ میں بلی چال چلتے ہوئے ان کے اور قر سب موگیا اور پچھے سے پوری قوت سے دھا زاد دسلیم شو'' (ہتھیار ہوگیا اور پچھے سے پوری قوت سے دھا زاد دسلیم شو'' (ہتھیار فول الل دو) ۔۔۔ خداکی قدرت کہ میری آوا زسنتے ہی ان پرانا فول کے ۔۔۔

خوف چھایا کہ وہ سب بیک وقت چیخا کھے دوسلیم سلیم" (ہم ہے سے اوند سے منہ زبین پرلیٹ جاؤا ور ہضیار دور پھینک کہا سب اوند سے منہ زبین پرلیٹ جاؤا ور ہضیار دور پھینک دو"انہوں نے مشینی انداز میں میرے تھم کی تقیل کی' \_\_\_\_ میں نے موقع پاکر جلدی ہے میگزین تبدیل کی اور فوراً دو چار میں نے موقع پاکر جلدی ہے میگزین تبدیل کی اور فوراً دو چار نوان فائر کئے \_\_\_ وہا ورسم گئے ۔ پھرا پی جیب ہے پچھ سے نکالے ہوائی فائر کئے \_\_ وہا ورسم گئے ۔ پھرا پی جیب ہے پچھ سے نکالے ہوائی نیات ہوئے کہا 'دو سرے طرف چھکے باندھ دے" سے افھالوا ور فوراً ہرایک دو سرے کے ہاتھ چھے باندھ دے" \_\_ فوجیوں نے بے چون و چرا تھیل کی' \_\_ اب میں نے آگے بڑھ کران کی کلا شکو فول کی میگزینیں نکالیں 'اور ان فوجیوں کواسلحہ سمیت لے کر آگے میگر نییں نکالیں 'اور ان فوجیوں کواسلحہ سمیت لے کر آگے جول دیا آگئے۔''

اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میسر جو معجزہ پربت کو بناسکتا ہے رائی

# افغان مجامدين كي موثر كارروائي

کمانڈر زبیر کاوائرلیس کم ہوجانے کے بعد سے مجابدین کے تمام گرو بول کارابطہ
ان سے کٹاہوا تھا' برطرف سخت تشویش پھیلی ہونی تھی 'مولا ناار سلان رحمانی جوا ہے مرکز
کے پاس ذیڑھ سوا فغان مجاہدین کے ساتھ بالکل تیار حالت میں تھے 'وائرلیس پران کا
رابطہ مجاہدین کے باقی گرو بول سے قائم تھا 'کمانڈر زبیر کے دستہ کاحال معلوم نہ ہونے
سے وہ بھی سخت پریشان تھے۔

'' قاضی در ہ''کے بہاڑ پر''جہا دیار ''ا ہران کے ساتھی اپنی مارٹر توپ کے پاس انتہائی بے بسی اوراضطراب کی حالت میں ۴ ندھیرے کے باوجو د دور بینوں سے پوسٹ کے حالات کا جائزہ لینے کی ہر ممکن کوشش میں گے ہوئے تھے \_\_\_ کچھ دیر تک بغور جائزہ لینے کے بعدائیں وہاں ہونے والی فائزنگ کے شعلوں 'آوا زوں 'اور فائزنگ کے بدلے ہوئے رخ سے یقین ہوگیا کہ کچھ ساتھی بوسٹ میں گھس چکے ہیں 'اور وہاں ملکے ہتھیاروں سے لڑائی ہور ہی ہے ۔انہوں نے اس کی اطلاع وائزلیس پر مولانا رحمانی کو دی ۔مولانا نے بیا طلاع ملتے ہی بوسٹ زامہ خولہ کے مشرق میں موجودا فغان مجاہدین کو وائرلیس پرایک خفیہ سکنل دیا ور خودا ہے جانبازوں کو جیپوں اور ٹرکوں میں لے کر 'ایک جنوبی ندی سے 'وادی ارغون کو عبور کرکے بوسٹ زامہ خولہ کے مشرق کی طرف روانہ ہوگئے۔

مشرق سے افغان مجاہدین نے 'جنہیں سکنل دیا گیا تھا' فورا عالم خان قلغہ پر
انتہائی تندو تیز حملہ کیا' میزائلوں' تو پوں اور مشین گنوں کے علاوہ 'انہوں نے آگے بڑھ
کر کلا شکو فوں سے بھی زبر دست فائرنگ کی ' بارو دی سر تگوں کی باڑھ یماں بھی تھی 'اس
لئے بیہ قلعہ میں تو نہ گھس سکے 'لیکن بیہ حملہ ا تنابھر پور تھا کہ عالم خان قلعہ کے فوجیوں کواپئی
جانوں کے لالے پڑگئے 'اور انہیں ' و پوسٹ زامہ خولہ' کو بھلاکراپنی پوری طاقت اس
حملہ کو روکنے پرلگانی پڑی \_\_\_ اس بروقت موش کارروائی سے کمانڈر زبیراوران کے
ساتھیوں کو پوسٹ زامہ خولہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کاموقع مل گیا۔

## مركزى بوسث يرقبضه

کمانڈر زبیراوران کے ساتھی 'سامنے کا اہم مورچہ فٹے کر چکے تھے 'اور پر ہوش نعرے لگاتے ہوئے دو سرے مورچوں کی طرف بڑھ رہے تھے ۔۔۔ دشمن فوجوں کو سب سے زیادہ اعتاد ہارودی سرنگوں کی ہاڑھ پر تھا 'انہوں نے جب سے جیرت ناک منظر دیکھا کہ وہ ہاڑھ بھی ان کاراستہ نہیں روک سکی 'اور سے 'قبلائے بے درماں''اب اسکلے مورچوں کو تباہ کر تی 'اور فتح کے نعرے لگاتی سرپر آپنجی ہے 'توبہت سے فوجی اپ مورچ چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ کمانڈر زبیر کہتے ہیں کہ :

دوہم نے پوسٹ سے تقریباً وس میڑے فاصلے پر پہنچ کر وشمن ہی کے ایک خالی کئے ہوئے مورچ میں پوزیش لے لی ' ہمارے پیچے دو حزب اللہ'' آرہا تھا'اس کے ساتھ عرب مجاہد دوابوالحارث' تھا دونوں نے وہاں پہنچ کر سامنے کی عمارت پر سات راکٹ مارے 'جس سے زامہ خولہ کا مرکزی کمانڈر زخمی ہوکر بھاگ فکارت ہوکر بھاگ فکارات جو صلے بھی جوکر بھاگ فکارات جد هر تھا وہ اس طرف بھاگ کھڑا وہ سے اور جس کارخ جد هر تھا وہ اس طرف بھاگ کھڑا

کی ساتھیوں نے اندر جاکراس عمارت کی تلاثی لی اور باقیوں نے آگے بڑھ کر ایک اور مور ہے پر راکٹ مارا کئی فوجی وہیں ڈھیر ہوگئے 'جو زندہ بچے وہ مور ہے میں د کبے ہوئے تقر تفر کانپ رہے تھے 'فاتح مجاہدین نے انہیں فور اگر فقار کر کے تھم دیادہ آگے آگے چلوا ور راستہ بتاؤ''۔

ان کئی طرفہ آبو تو ڑکارروائیوں سے وسمن پرالیں ہیبت طاری ہوئی کہ رہے سے فرجی بھی اپنے اپنے مورچے چھو ڈکر خنرقوں کے راستے بھاگ کھڑے ہوئے ۔۔۔ جنہیں راہ فرار نہ ملی وہ پوسٹ کے زمین دو زکمروں میں جاچھے 'میہ کمرے فاصلے فاصلے سے نتھ 'مرکمرے کے آگے بہت ہی نیچی چھت کا ایک ایک سائبان تھا جو مورچے کے طور پر استعال ہو آتھا اس سے گذر کراندرا یک ایک شے خانہ تھا'وہ بردل اب انہیں متہ خانوں میں چھے ہوئے تھے ہئی کمروں کے سائبان اور مورچے 'مجاہدین کی آج کی زبر دست گولہ باری سے پہلے ہی تاہ ہو تھے تھے۔

ہرنہ خانے سے دو سرے تک آنے جانے کیلئے نیچے ہی نیچے خند قیں بنی ہوئی تھیں ۔ فاتح مجاہدین منتشر ہوکران زمین دو زکمروں پر چڑھ دو ڑے 'بوکمرہ سامنے آنامیہ پہلے اس پر راکٹ یا دستی ہم مارتے 'پھراندر گھس کر زندہ فوجیوں کو گر فنار کر لیتے ۔اس طرح کتنے ہی فوجی ہلاک ' زخمی اور گر فنار ہوتے چلے گئے ۔۔۔ اس کارروائی کے دوران پچھ جانباز بری توپ کی طرف برسے لیکن او حرسے خالد محمود جواس پر پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے ' اپنے قید یوں کو ہانگتے ہوئے لارہے تھے۔ان سب نے مل کر تمام قیدیوں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔

آج سہ پر سے اچانک شروع ہونے والے حملے سے جو سراسیمگی یماں کے فوجیوں میں پھیلی تھی اس کی کچھ واستان ان کمروں کے بعض مناظر سے معلوم ہوئی۔ فالد محمود کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں میز پر کاغذ اور اس پر ایک قلم پڑا تھا اکسی فوجی نے ایپ عزیز کوخط لکھنا شروع کیا تھا اگر جملہ بھی اوھورارہ گیا تھا ۔۔۔ ایک کمرے میں چاول کی ایک پلیٹ رکھی تھی 'جس سے دو تین چچچ کھائے گئے تھے 'چچچ وہیں پڑا تھا ۔۔۔ ایک اور کمرے میں دورھ کا گلاس رکھا تھا جس میں سے شاید صرف دو گھونٹ بے گئے تھے۔۔۔ اور کمرے میں دورھ کا گلاس رکھا تھا جس میں سے شاید صرف دو گھونٹ بے گئے تھے۔۔ ابعض کمروں میں تاش کے بکھرے ہوئے سپتے ''طاؤس ورباب آخر''کی واستان عبرت سارے تھے۔۔

## كرامتول كأظهور

آجان سرفروشوں کو جہال طرح طرح کی سخت آزمائشوں سے واسطہ پڑا 'وہیں قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی غیبی نفرت و تمایت کے ایسے عجیب و غریب کرشے سامنے آتے رہے جن سے ایمان کو آزگی اور ولولوں کوئی قوت نصیب ہوئی 'بقول حضرت مرشد عار فی ﷺ

اک طرز النفات کرم ہے جفائے دوست دل چاہتا ہے روز نیا امتحاں رہے

حزب الله دُوكر كا موبهت برانے مجامد میں بیان ہے كه:

دومیں مولانا عبدالر حمٰن کے ساتھ تھا' آگے جاکڑ جھے پہۃ نہ چلا کہ وہ کس طرف چلے گئے 'سامنے ایک کمرہ تھا 'میں نے اس کے دروا زے سے ایک راکٹ اندر مارالیکن راکٹ پھٹنے کی آوا زنہ آئی 'میں جران تھا کہ راکٹ پھٹنے کی آوا زبہت زیادہ ہوتی ہے' آوا زکیوں نمیں آئی؟ ای انثامیں ایک زخمی کمرے سے باہر نکلا' اس کے پیچھے مولانا عبدالرحمٰن اور دوسائقی نکلے (جوائے گر فقار کرکے با ہمرلارہے تھے) جھے معلوم نہ تھا کہ وہ بھی ای کمرے میں تھے \_\_\_ میں نے جاکر کمرے میں دیکھا 'راکٹ کا گولہ ٹوٹ گیا تھا' پیٹائنیں تھا اگروہ پھٹ جا ہاتو مولاناعبدالرحمٰن اور دو سرے ساتھی بھی زخمی ہوجاتے۔''

حزب الله بي دو سرا واقعه سناتے ہيں كه:

دومیں نے دستی ہم (گرنیڈ) کیک کرے کے روشندان سے اندر پھیکا وہ روشندان میں جاکر پھنل گیا' نہ اندر گیا' نہ پھٹا' جبکہ گرنیڈ ہم کوجب پن نکال کر پھینک دیاجائے توا سے بسرحال پھٹا ہی ہوتا ہے 'اسے پھٹنے سے روکا نہیں جاسکتا \_\_\_ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قریب ہی اپنے مجاہد ساتھی تھے'خدا تعالیٰ کے عمم سے وہ ہم پھٹاہی نہیں۔''

خلاصه ميه كه بقول حفرت كيفي مرحوم

جوم درد میں ہر بار سے ہوا محسوس اک ہاتھ قلب ہے آہشگی کے ساتھ آیا

حزب الله اسي موقع كاتيسرا واقعه سناتے بيں كه:

دو کمانڈر زبیر نے جمعے اور عدیل کو (مرکزی بوسٹ کے) ان کمروں کی تلاثی لینے کیلئے بھیجاجن کو آلے لگے ہوئے تھے۔ہم دروا زے کو ایک لات مارتے وہ ٹوٹ کر دور جاگر آ۔حالانکہ دروا زے ٹھیک ٹھاک مضبوط بنے ہوئے تھے 'میرے دل میں خیال آیا کہ کمز وربے ہوئے ہیں اس لئے ایک لات سے ٹوٹ

جاتے ہیں ۔ اس کے بعد میں نے اس کے دروا زے کو لات ماری تو وہ نہ ٹو ٹا ' دو تین بار زور سے لاتیں ماریں 'مگر وہ نہ ٹو ٹا ' عدیل نے بھی پوری قوت سے لاتیں ماریں ' وہ ٹس سے مس نہ ہوا ' صفدر آیا ؟ س نے بھی کوشش کی ' پھر ہم تینوں نے مل کر کوشش کی ' پھر ہم تینوں نے مل کر کوشش کی ' مگر دروا زہ نہ ٹو ٹا \_ جب ہم ناکام ہوگئے تو خیال آیا کہ میرے دل میں تھو ڈی دیر قبل ایک غلط بات آئی تھی ' آیا کہ میرے دل میں تھو ڈی دیر قبل ایک غلط بات آئی تھی ' ایڈا میں نے فرآ دل میں اللہ پاک سے استعفار کی 'اور کما دویا اللہ! یہ دروا زے بہت مضبوط ہیں ' ہم سے نہیں ٹوٹے ' ہم تیری نفرت چاہے ہیں " ۔ یہ کہ کر میں نے لات ماری سے دروزاہ ٹوٹ کر دور جاگرا۔"

صورت شمشیر ہے وست نضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمال' اپنے عمل کا حساب

## معاون بوسٹوں پر قبضه

کرول کی تلاشی کے دوران ہی کچھ مجاہدین شالی معاون پوسٹول کی سرکوبی کیلئے روانہ ہوگئے تھے 'ان دونول پوسٹول میں صرف ایک ایک دو دو کرے تھے 'ایک مارٹر توب اور تین بڑی مشین گئیں پختہ مورچول میں نصب تھیں \_\_\_ لیکن مرکزی پوسٹ سے بھاگئے والے فوجیول نے بھی وہیں بناہ لی تھی ۔ وہاں کے فوجی پہلے ہی مرکزی پوسٹ پر مجاہدین کے تشدید حملے سے گھرائے ہوئے پر مجاہدین کے شدید حملے سے گھرائے ہوئے سے "ان بھوڑے فوجیول نے انہیں آپ جی ساسناکرا ور سراسیہ کر دیا۔ چنانچہان کیلئے مٹھی بحر مجاہدین کے صرف ایک دوراکٹ ہی کافی ہوگئے 'وہ بد حواس ہوکر یمال سے بھی مطمی بحر مجاہدین کے صرف ایک دوراکٹ ہی کافی ہوگئے 'وہ بد حواس ہوکر یمال سے بھی مطمی بحر مجاہدین کے صرف ایک دوراکٹ ہی کافی ہوگئے 'وہ بد حواس ہوکر یمال سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے 'کھڑے گر فارکر لئے گئے \_\_\_

مركزى بوست پر قبضه مكمل موتے بى كماندر زبيرنے جنوبى بوست بر كارروائى

کیلے عدیل اور خالد محمود کو کچھ جانبازوں کے ساتھ روانہ کیا اس پوسٹ میں دو مارٹر توپیں
اور دو بردی مشین گنوں کے موریچ تھے 'وہاں سے اب تک فائر آرہا تھا۔۔ اس
پوسٹ کے جنوبی کنارے پر دیوبیکل روسی نمینک زمین دو زمور پے میں کھڑا تھا۔۔ وہی
مئیک جو مجاہدین کے سابقہ تمام حملوں کے جواب میں ان پر گولے برسایا کر آتھا۔ گی ماہ قبل
جب ہم نے پوسٹ پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی اس نے ہمیں نشانہ بنانے کی سرتو ڈکوشش
کی تھی۔۔

کمانڈر زبیر نے سب قید یوں کوایک جگہ بند ھواکران کی حفاظت کیلئے عبدالکریم ندیم اور پچھ ساتھیوں کو چھوڑا 'اور خود بھی جنوبی بوسٹ کی سرکوبی کیلئے جاپنچ 'اور میگافون پراعلان کیا کہ دونمام فوجی ہتھیا ر ڈال دیں 'ورنہ سب کوموت کے گھاٹ آبار دیا جائے گا' \_\_\_\_ یماں ہے بھی بہت سے فوجی بھاگ چکے تھے 'باقیوں نے ہتھیا ر ڈالنے ہی میں عافیت بچھی 'جنہوں نے مزاحمت کی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا \_\_\_ خرض ارات کے تقریباً بارہ بیج تک چاروں بو سیں ان مٹھی بھر مجامدین کے قبضیں آبھی تھیں ۔ دشمن کے بچپن بارہ بیج تک چاروں بو سیں ان مٹھی بھر مجامدین کے قبضیں آبھی تھیں۔ دشمن کے بچپن فوجی گر فارا وربارہ ہلاک ہوئے 'باتی ارغون چھاؤنی کی طرف بھاگ گئے تھے۔

ابھی تک ان فاتح مجاہرین کارابطہ مجاہرین کے باتی گرو بوں سے کٹا ہوا تھا'اور ان میں سے کوئی بھی بارودی سرنگوں کی باڑھ عبور نہ کر سکاتھا'سوائے عبدالغفار کے کہوہ کئی گھنٹوں کی نگاتار کوشش سے اپنے راستے کی بارودی سرنگوں کو یکے بعد دیگرے ناکارہ بنا بناکر گیارہ بجے کے بعد فاتح مجاہدین سے آملے -

# زخمى مجامدين اورشهيد

چاروں بوسٹوں سے فائرنگ کی آوانیں بن ہوئیں تو بارودی سرنگوں میں بھینے ہوئے زخمی ساتھوں نے سے خاموش بھینے ہوئے زخمی ساتھوں نے سے جواب تک انتہائی صبر کے ساتھاس لئے خاموش پڑے تھے کہ باتی مجاہدین کی کارروائیوں میں خلل نہ آئے سے آوانیس دے کراپی طرف متوجہ کیا عبدالکریم ندیما ور بختیار حسین نے آوانیس سنیں توبیا کی اور ساتھی کو

قیدیوں کے پاس چھو ڈکراس طرف روانہ ہوئے۔

یمال دیکھاتو مولانا عبدالقیوم جو ریزرو دستہ کے قائد سے اور ابوبکر جو برئی مشین گن کے دستہ کے امیر سے یہ دونوں بھی زخمی پڑے سے اور کمانڈر زبیر کے دستہ کے جاملے کی کوشش میں بارودی سرنگوں سے زخمی ہوئے سے انہیں اٹھانے کی کوشش میں ایک اور بارودی سرنگ بھٹ گئ 'جس سے عبدالکر یم اور بختیار بھی زخمی ہوکر گریڑے 'اور ابوبکر دوبارہ زخمی ہوگئے 'ان کے بورے جسم پر شدید زخم آئے استے میں کمانڈر زبیر آگئے 'زخمیوں نے انہیں بارودی سرنگوں کے قریب آئے سے روکا 'لیکن وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گئے 'اور زخمیوں کواٹھانے کی کارروائی منظم اندا زمیں شروع ہوئی جس میں قیدی فوجیوں سے بھی مددلی گئی۔

رحمت الله بنگله دیثی جو کمانڈر زبیر کے دستہ میں بارودی سرنگوں کی باڑھ میں سب سے پہلے زخمی ہوکر گرے تھے ان کے پاؤں میں بارودی سرنگوں کا آر پھنسا ہوا تھا انہیں اٹھانے کی کوشش میں وہ ہلا تو بیک وقت دو بارودی سرنگیں اور چھٹ پڑیں اس حادثہ سے جمال عدیل انختیار اور دوقیدی فوجی شدید زخمی ہوئے ایک المناک سانحہ سے ہوا کہ رحمت الله دوبارہ زخمی ہوکر شہادت سے ہمکنار ہوگئے \_\_\_\_ بے غرب الوطن جانباز آج کے معرکے کا واحد شہید ہے۔ انا لله و انا الیه راجعو ن \_\_\_ حضرت سیدنفیس شاہ صاحب نے ایسے ہی جانبازوں سے رشک کے اندازیس کہاہے کہ سے سیدنفیس شاہ صاحب نے ایسے ہی جانبازوں سے رشک کے اندازیس کہاہے کہ

عابد! ناز کر ایخ مقدر پر که تو کل کو شهیدان احد کا ہم پیالہ ہونے والا ہے

# مولا ناار سلان کی پریشانی

مولاناارسلان رحمانی اور دو سرے مجاہدین نے جب دور سے دیکھا کہ پوسٹ پر فائرنگ کے تباد کے بعد وہاں سکوت چھا گیا ہے ۴ ور کمانڈر زبیر کے دستہ نے اب تک رابطہ نہیں کیا ' توانمیں یفین ہو گیا کہ وہ سب یا توشہید ہوگئے ' یا گر فنار کر لئے گئے ہیں ۔ چنانچہ مولانا ارسلان انتائی پریشانی میں اپنے ؤیڑھ سوجانبازوں کو لے کر بوسٹ زامہ خولہ اور دوعالم خان قلعہ "کی درمیانی سرئک کے پاس مورچہ زن ہوگئے کہ جب فوج انہیں میال سے ارغون کی طرف لے جانے گئے "قواس پر حملہ کر کے انہیں چھڑ الیں 'میں اسی وقت کمانڈر زبیرنے مولانا عبدالقوم سے (جن کوابھی زخمی حالت میں اٹھایا گیاتھا) ان کا وائرلیس سیٹ لیکر مولانا ارسلان سے رابطہ کیا ہے۔ کمانڈر زبیرخالد کھتے ہیں کہ:

"درابطہ ہوتے ہی مولانانے پہلا جمعہ یہ کماد فالد تم کماں ہو؟ خیریت سے ہو؟" میں نے جواب دیا دد فیخ فیخ مبارک ہو" جذبات سے میری آوا زرندھ گئے ۔۔۔ میں نے کماد دحضرت میں اس وقت زامہ خولہ پوسٹ کے بنیک پر کھڑا ہوکر آپ سے مخاطب ہوں 'تمام پوشیں فیخ ہوگئی ہیں۔ آپ عالم خان والی سرک سے آئیں 'ہم آپ کیلئے وہاں سے (قیدی فوجیوں سے) بارودی سرنگیں صاف کروارہے ہیں۔"

كماندْر زبيراك كيتے بيں:

د دمولا نا پنچے توانہوں نے فرط جذبات سے مجھے گلے نگالیا 'اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے ۔''

پوسٹ میں ٹھرنے سے دسمن کے ہوائی حملے کا خطرہ تھا 'اس لئے غنیمت میں علنے والااسلحہ اور سامان جو فور اُ انتقل کیا جاسکتا تھا 'اسے مال غنیمت بی کے ایک ٹرک میں لاد کر 'جس راستے سے مولا ناار سلان آئے تھے 'اس سے '' مرز گہ'' کے مرکز مجاہدین روا نہ کر دیا گیا 'اس ٹرک میں زخیوں کو وہاں پہنچا کر طبق امدا دفراہم کی گئی جس کا نظام پہلے سے کیا گیا تھا ہے۔ مجاہدین کا ایک برا دستہ '' عالم خان قلعہ ''اور '' پوسٹ زامہ خولہ'' کے درمیان حائل رہا آگہ دشمن دوبارہ اس پوسٹ کی طرف نہ بردھ سکے سے رات اسمنی انتظامات میں گذرگئی ۔

#### رحمت التدشهيد

اس تاریخی معرکے میں سب کا پہلے سے اندازہ نیہ تھا کہ بہت سے مجاہد شہید ہوں گے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کا بیاعزا زبگلہ دیش کے ۱۹سالہ ہو نہار ''رحمت اللہ'' کے حصہ میں لکھا تھا۔ یہ ڈھا کہ کے ایک عظیم دین اور علمی خاندان کے جشم و چراغ تھے ' ان کے والد جناب ''اللہ دیش کی عب سے بڑی جامع مبحد ''بیت المکرم''میں اہم ذمہ داری پر فائز ہیں 'اور دا دا حضرت مولا نا محد اللہ صاحب بیلین حکیم الامت حضرت مولا نا محد اللہ علی تھانوی پڑی نے خلیفہ مجازتھے 'بٹکلہ دیش کے مشہور ترین علاء ومشائخ میں ان کا متازمقام تھا' 'و حافظ جی حضور'' کے لقب سے مشہور تھے۔

رحمت الله شهید بیشیخ جامعه العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی میں زیر تعلیم سے ۔ شادت سے صرف ایک ماہ قبل 'پہلی بار جماد میں شریک ہوئے 'اور کراچی واپس آگئے \_\_\_ لیکن زندگی کے اس لذیذ ترین تجربے نے ایمان کی ایسی حلاوت 'اور قربانی کی ایسی ترپ پیدا کی کہ چند ہی روز بعد سمبر میں محاذیر آگر پوراایک سال جماد کیلئے لکھوا دیا 'پھر اسک ترپ پیدا کی کہ چند ہی روز بعد سمبر میں شامل ہوگئے 'جے آج سب سے خطر ناک اور فیمانہ کن کر دارا داکر ناتھا 'اور \_\_\_ شمادت کا نعام لیکر فنجی خوشیاں ساتھیوں کیلئے چھوڑ ٹے \_\_

شہید نے تین روز پہلے خواب دیکھا تھا کہ ''ان کے دا دانے ان کی شادی کرائی ہے'' بیانہوں نے اپنے دوست بختیار کو شادت کے روز صبح کو سناکر کہا تھا'' مجھے اس کی تعبیر مید معلوم ہوتی ہے کہ میں آج کی جنگ میں ضرور شہید ہوجاؤں گا'تم پیچھے نہ ہُنا'ا ور میرے گھر دالوں کو خوشنجری سناکران کی تسلی کرنا''

شہید کے والدصاحب کو جب ڈھا کہ میں فون پر اطلاع دی گئ 'توانہوں نے بر جستہ کما'' مجھے شادت کااندا زہا لیک خواب سے ہوچکا تھا'میں فون پر بات شروع کرنے سے پہلے ہی حاضرین کواپنے مجاہد بیٹے کی شہادت کی خبردے چکاہوں'' شہید کو مجاہدین نے اپنی ایمبولینس میں کراچی پہنچایا 'پھربذر بعد طیارہ ڈھا کہ لے جایا گیا' جامع مسجد بیت المکرم ڈھا کہ میں علائے کرام اور عوام وخواص کے جم غفیرنے نماز جنازہ پڑھی 'اوراپنے عظیم دا داکے پہلومیں سپردخاک کئے گئے ۔

شمادت سے تین روز پہلے انہوں نے جو خواب دیکھاتھا اسے اورا مام المجاہدین رسول اللہ ﷺ کی اس عظیم بشارت کو دیکھئے جوشہید کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے کہ:

"لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ حِصَالٍ، يُغْفَرُلُه فِي السَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ حِصَالٍ، يُغْفَرُلُه فِي اوَ لَ دَفْعَةُ مِنْ دَمِه وَيُرْي مَقْعَدُه مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْلَاكْبَرِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُامَنُ مِنَ الْفَزَعِ اللهَ كُبَرِ، وَيُحَارُ مِنَ الْفَزَعِ اللهِ الْكَبَرِ، وَيُحَالِي حُلَّةَ الْإِيْمَانِ، ويُزَوَّ جُمِنَ الْسَانَا مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، ويُشَقَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ اِنسَانًا مِنْ الْسَانَا مِنْ

اَقَارِبه"

دوشهید کے واسطے اللہ کے پاس چھانعامات ہیں (۱)اس کے خون کا پہلاحصہ نکلتے ہی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے 'اورا سے جنت میں اس کامقام دکھادیا جاتا ہے (۲)اورا سے عذاب قبر سے مامون کر دیا جاتا ہے (۳)اورا سے بڑی گھبراہٹ (لیمنی میدان حشر کی ہولناکیوں) سے محفوظ کر دیا جاتا ہے ۔ (۴)اور

اسے ایمان کے زیور کے آراستہ کیاجاتا ہے (۵) اوراس کی شادی بردی بردی آنکھوں والی حوروں سے کر دی جاتی ہے (۲) اوراس کی شفاعت اس کے ستررشتہ داروں کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ "
قبول کی جاتی ہے۔ "

قبول کی جاتی ہے۔ "

(سن این ماجہ صدے (۲۷۹۹)

فتخمبين

ارغون کی ریڑھ کی ہڈی دو پوسٹ زامہ خولہ "ٹوٹ جانے کے بعد دشمن کیلئے دوارغون "میں کھڑا رہناممکن نہ تھا' وہ اس نوشتہ دیوارکو پڑھتے ہی آگلی صبح کیم آکتوبرکو عالم قلعہ سے 'اور ااکتوبرکو دو نیک مجھ بوسٹ "اور دیگر نواحی بوسٹوں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا۔اب ارغون چھاؤنی پر حملہ میں کوئی بوسٹ حائل نہ تھی ' چنانچہ نئے منصوب کے مطابق ساکتوبرکو مجاہدین اس پر بھر پور حملہ کرنے ہی والے تھے کہ را توں رات کائل سے مطابق ساکتوبرکو جھاؤنی سے روسیوں اور بڑے فوجی افسروں کواٹھاکر لے گئے ۔باتی فوج جس میں اب بارہ سوافرادرہ گئے تھے ' بو لیشکل ایجنٹ محبوب ' ملیشیا کے کمانڈر آکڑا 'اور چھاؤنی میں اب بارہ سوافرادرہ گئے تھے ' بو لیشکل ایجنٹ محبوب ' ملیشیا کے کمانڈر آکڑا 'اور چھاؤنی ۔

دمناخان "شرنہ سے آگے فوج کا ہیڈکوارٹر تھا 'لیکن سے بدنصیب قافلہ ابھی دمسہ روزہ "ہی کے قرب پہنچاتھا کہ وہاں کے مجاہدین جو گھات لگائے بیٹھے تھے اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے ۔ سینکڑوں کواپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے 'بہت سے زندہ کچڑ لئے گئے 'صرف دوسو فوجی دمنا خان "کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوسکے ۔

گریہ قسمت کے مارے بھی مناخان کے قریب پنچے نوگر دیزے وائرلیس پر تھم ملاکہ 'مناخان پرایک دن پہلے مجاہدین کاقبضہ ہوچکاہے 'لنذاتم فی الحال کسی جگہ پوزیشن

ک اس زیور کی تفصیل جامع ترندی کی روایت میں سیر آئی ہے کہ ''اس کے سر پر عظمت کا ایسا تاج رکھ ریا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت بھی دنیا وہا فیما سے بہتر ہے''۔ سلک هنداحیر کی روایت میں ان حوروں کی تعداد ۲۲ بیان فرمائی گئی ہے۔

لے کر جان بچاؤ 'بوسکتا ہے ہمارے ہیلی کاپڑتمہاری مدوکو آجائیں'' \_\_\_ مرناکیانہ کرنا'
انہوں نے ایک عمارت میں مورچہ بند ہوکر آدھ گھنٹہ تک حملہ آور مجاہدین کامقابلہ کیا' پھر
سب کے سب ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگئے \_\_ خلاصہ بیر کہ ارغون ہے بھاگنے والے
بارہ سوافراد میں سے بھی سینکڑوں سپاہی اور افسران مارے گئے 'باقی گر فقار کر لئے گئے۔
ادھرارغون چھاؤنی اور شہر میں مجاہدین کے لشکر کے لشکر وافل ہو چکے تھے'
بھاگنے والی فوج صرف تھو ڈاسا خفیف اسلحہ کا شکوفیں 'راکٹ لا نچ گر نیڈو غیرہ ہی ساتھ
لے جاسکی تھی 'سارے بلیک 'بکتر ہندگا ڈیاں 'قویس 'مشین گئیں ' بے شار خفیف اسلحہ'
گولہ بارو د' اور کرو ڈول روپے کے سازو سامان سے بھرے ہوئے گورام جول کے تول
مجاہدین کے قضہ میں آگئے \_\_ صوبہ بکتر کے باتی سب علاقے پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے'
ساکٹو برکوارغون کی فتح سے یہ یورا صوبہ کفرکے نایاک نچہ سے آزاد ہو گیا۔

محترم سیدنفیس شاہ صاحب نے ایک اور محاذ پر مجاہدین کی اسی جیسی فتوحات دیکھ کر فرمایا تھا کہ

بھراللہ' حق کا بول بالا ہونے والا ہے سیابی چھٹ ربی ہے' اب اجالا ہونے والا ہے سی کام اہل جنوں کا ہے' وہی اس کو سیجھتے ہیں سید کام اہل خرد سے بالا بالا ہونے والا ہے کوئی کائل میں جاکر سے نجیب اللہ سے کہ دے ترا اے روسیہ! منہ اور کالا ہونے والا ہے ترا اے روسیہ! منہ اور کالا ہونے والا ہے

# مال غنيمت کي شرعي تقسيم

اس فتح ببین سے کرو ڑوں روپے کا جو مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ آیا اس کے خاص خاص اعدا دو شار تو آگ آپ کمانڈر زبیرصاحب کے خطمیں پڑھ لیس گے 'یماں میہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال غنیمت کواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے ''وطال طیب'' قرار دیا'



ایک نینک اوربستر ول کاؤھیر مجاہدین کے قبضے میں



ایک اور صحیح سالم ٹنک مجاہدین کے قبضے میں

#### اوبردی تنکس تصاویریا ہنامہ الارشاد شار ہرجع الاول 'رجع الثانی و ۴ سماھ ہے نی تئیں ہیں



زامه خوله پوسٹ کاایک تباه شده برج



ارغون کی ایک اور زمین دوز حفاظتی چھاؤنی" نیک محمد پوسٹ" فتح کے بعد

اویر دی گئیں تصویر ماہنامہ الارشادشار دریج الاول 'ربیع الثانی وسیم ایھے کی گئیں ہیں

اوراس کی تقسیم کامفصل قانون قرآن وسنت میں بیان فرمادیا گیاہے ،جس کا حاصل ہے ہے کہ ہر قسم کے کل مال غنیمت کے پانچ مساوی حصے کرکے چار حصے ان مجاہدین میں تقسیم کردیئے جائیں جو جنگ میں شریک تھے \_\_\_ افسرا ور ماتحت کا حصہ برا برہے \_\_\_ اور باتی پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے \_\_\_ زامہ خولہ اور ارغون چھاؤنی ہے جو اسلحہ' مال ودولت اور سازو سامان حاصل ہوا'ا ہے بھی شرعی قانون کے مطابق تقسیم کیا ۔ گیا۔

مال غنیمت میں سے چوری 'جے دخلول ''کہا جاتا ہے بہت برا گناہ ہے 'اسی طرح سے بھی کسی کو 'حتی کہ خود مجاہدین کو 'جائز نہیں کہ جس کے جو ہاتھ گئے لے بھاگے '
یہاں ا مام المجاہدین آنخضرت علیہ کی اسی مضمون کی ایک حدیث ہدیہ ناظرین کر تاہوں اس حدیث مبارک کی 'موقع کی مناسبت ہے 'ایک نادر خصوصیت سے ہے کہ اسے آنخضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ نے روایت کیا ہے 'انہوں نے یہ حدیث سرزمین ا فغانستان ہی میں 'کابل کی فتح کے موقع پر سائی تھی \_\_\_ بانہوں نے یہ حدیث سرزمین ا فغانستان ہی میں 'کابل کی فتح کے موقع پر سائی تھی \_\_\_ پھراسے حدیث کے مشہور ا مام ابو دا وُد سجستان پھیﷺ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دوسنن ابو دا وُد سجستان بی کے علاقے دوسجستان'' (سیستان) دورائی نازفرزند ہیں ۔ کے مایہ نازفرزند ہیں ۔

"عَنْ أَبِيْ لَبِيْدِقَالَ، كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ، فَاصَابَ النَّاسُ غَنِيْمَةً، فَانْتَهُبُوهَا، فَقَامَ خَطِيْبًا، فَقَالَ "سَمعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَي عَنِ النَّهْبِي "فَرَدُوْ امَا اَخَذُوْا، فَقَسَمَه بَيْنَهُمْ" دوابولبید فرماتے ہیں کہ ہم کابل میں عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ لوگوں کو مال غنیمت ملا 'انہوں نے (جو بیشتر نومسلم تھے شرعی قانون سے واقف نہ تھے )اس میں چھینا جھیٹی کی (جس کو جو ہاتھ لگا' لے بیشا ) توعبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیاا ور کما دومیں نے رسول اللہ ﷺ کو مال غنیمت میں چھینا جھٹی سے منع فرماتے ہوئے سناہے ''لوگوں نے عنیمت میں چھینا جھٹی سے منع فرماتے ہوئے سناہے ''لوگوں نے سے سنتے ہی جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سینے نی جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سینے نے اسے ان سب میں (شرعی طریقے پر) تقسیم فرما دیا۔''

#### کمانڈر زبیر کایا د گارخط

فتح ارغون کے بعد مجھے کمانڈر زبیرصاحب کاجو دستی خط ملا 'وہ فتح کے صرف آٹھ روز بعد کالکھاہوا ہے 'اس میں پکھا یسے واقعات بھی درج ہیں جوابھی تک میں نے آپ کو شیں سنائے 'ملاحظہ فرمائے 'اوران کی تواضع وانکساری کابھیا ندا زہ کیجئے :

محترم المقام واجب الاحترام بمرمى جناب مفتى رفيع عثاني صاحب 'زيد مجده السلام عليكم ورحمة الله

آج میں ارغون چھاؤنی کے دامن میں بیٹھ کریے عریضہ ارسال کررہا ہوں '
دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بغل گرہوکر سے عظیم خوشخری آپ کو سناؤں 'اس
لئے کہ ارغون کے اصل فاتح آپ ہیں ۔ میں نے اس سے قبل ایک خطمیں 'اور
اس سے بھی قبل محاذ جنگ پر آپ کی موجودگی میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات میں سے
کما تھا کہ دوجس سرزمین پر آپ کے قدم کے ہیں 'وہ اب ہرگز برداشت شیں
کرسکتی کہ اس پر دشمن ک ناپاک اجمائم مزید ٹھرسکیں'' \_\_\_ آپ کے ان
مبارک قدموں کے صدقے مجاہدین نے جرت انگیز طریقہ سے ارغون چھاؤنی کو
فیمر لیا \_\_ قبل اس کے کہ ارغون کی اس عظیم فیچ کے مختر حالات بیان کروں'

ضروری ہجتا ہوں کہ آپ کے سامنے سے در دول بھی رکھ دوں کہ آپ ار غون کی اس سرزمین کی پیاس بجھائیں جو آج سے چند ماہ قبل آپ کی قدم ہوسی کیلئے بے قرار تھی 'لیکن دشمن کے ناپاک وجود کی وجہ سے زمین کا وہ مکڑا آپ کی زیارت سے محروم رہا۔ آج زمین کا وہ مکڑا مجسمہ شکایت بنا ہوا 'لب کشاہے کہ میرے اصل فاتحین کماں ہیں جن کی قدم ہوسی کیلئے میں عرصے سے تڑپ رہا ہوں؟ وہ مبارک قدم جھے کب چومنے کو ملیں گے؟

میں چاہ رہاہوں کہ آپ پہلی فرصت میں مفتو حہ علاقے کا دورہ کریں 'اور ارغون چھاؤنی کامعائنہ کریں کہ کس عجیب وغریب پلاننگ سے یہ چھاؤنی تیار کی گئ تھی ۔اور حقیقت میں یمی دن چھاؤنی کو دیکھنے کے ہیں 'بعد میں تو ڈھیروں میں تبدیل ہوجائے گی \_\_\_ اوراب جنگ کے مختصر حالات۔

مستمبر بروز جعد میں نے اپنے چند جانبازوں کو لے کر دو زامہ خولہ "کی چار

یو طیں جوار غون چھا کئی کے راستے کی ایک مضبوط دیوار تھیں ان پر حملہ کیا "تین

گفتے گھمسان کی جنگ ہوئی "اور بالا خراللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کی

برولت دشمن کو شکست فاش دی "اور ہم" فاتحین کی حیثیت سے پوسٹ میں

داخل ہوئے ۔ اس جنگ میں آپ کے روحانی فرزندوں نے جیرت انگیز کار نامے

سرانجام دیئے جو یقینا آپ حضرات کیلئے باعث صدا فتخار ہیں ۔ حو کہ کا ایک نڈر

عجام روسی فوجی ور دی پین کر پوسٹ میں داخل ہوگیا "اور دھو کہ دے کر تمام

فوجیوں کو ہتھیا ر ڈالنے پر مجبور کر دیا ۔ ایک شمیری مجام نے دشمن کا ذرائیور بن کر

ان کی بکتر بند گاڑی کو مجام بین کے پاس پہنچا دیا ۔ در جنوں ایسے واقعات پیش

اس عظیم معرنے میں ایک مجاہد شہید اور ۱۹ زخمی ہوئے۔ مجاہدین نے پوسٹ میں گھس کر دستمن کو گر فقار کر لیا اور تمام سامان پر قبضہ کر لیا ۔ س معرک میں دستمن کے نقصان اور مال غنیمت کی تقصیل درج ذیل ہے:

#### غنيمت

| ٠٠ ٣عد د            | گرنیڈ (وستی بم) | ۳ معدو         | كلا شنكوف                |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| <b>٩٠عد</b> و       | نجنخ            | مم عد و        | ا بنٹی ایئر کرانٹ گئیں   |
| ۲ عد و              | گا ڑیاں بڑی     | مم <i>عد</i> و | بر <sup>د</sup> ی تو پیس |
| اعدو                | نبكتربند گاڑی   | أعدد           | ٹنیک                     |
| اعدد                | تيل كانميئكر    | ساعد و         | راکٺ لا نچر              |
| م لا کھا فغانی روپے | نفتري           | <b>۲</b> عدد   | وائرليس سيث              |

اس کے علاوہ ایمونیشن بے شار تقریباً ۲۰ ٹرک سے بھی زائد ،جس میں فوجی سامان ،ور دیا ، ہیلہ بے شار تقریباً ۲۰ ٹرک سے بھی زائد ،جس میں فوجی سامان ،ور دیا ، ہیلہ ہے ، بر فانی لباس ، چار پائیاں ،کمبل ،بستر ، ور دونوش کاسامان شامل ہے ۔گر فقار ہونے والے فوجیوں میں اافوجی آفیسر ایک و فالوں میں ایجنٹ ،اورائیک انٹیلی جنس کاافسر شامل ہیں ، دس آفیسر مردار ہونے والوں میں شامل تھے ۔

زامہ خولہ کی عظیم فتح کے بعد دشمن بو کھلا گیا 'اگلے دن دشمن نے مزید دو مضبوط پوشیں خالی کر دیں ۔اس فتح کی خوشی میں مجاہدین جب آگے بوسھے تو شیطانی روسی سپریاور کے گماشتے دس سال میں بنائی جانے والی قلعہ نما چھاؤنی دور غون 'میں بھی نہ ٹھر سکے 'یماں تک کہ تیسرے دن قلعہ دوا شرحہ''اور ارغون چھاؤنی میں اذان کی آوازگونج رہی تھی ۔ارغون چھاؤنی سے پکڑے جانے والے اسلحہ اور دیگر سامان کا سیجے اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں 'مختصر جانے والے اسلحہ اور دیگر سامان کا سیجے اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں 'مختصر

ر پورٹ سے:

۵اعدد وائرلیس اسٹیش فوجی سامان کے گودام

نثيك



انڈرپ نے روس کی میہ جدید ٹیکنالو جی مجاہدین کوار غون سے عطاکی 'انتنائی فیتی گاڑی جس میں وائز بیس اشیشن کے ساتھ ساتھ ٹیلیگران کا مکمل نظام نصب ہے



وانزليس گاڑی کااندرونی منظر



و شمن کی ایک فوجی گاڑی مجاہدین کے قبضے میں



ار غون چھاؤنی کے جزل آفیسر کم نزنگ کی رہائش گاہ جو آجکل مجبدین کی آرامگاہ ہے۔



ارغون میں روی انتظامیہ کا تباہ شد ود فتر



وشمن کا یک ملینک مجامدین کے قبضے میں



ایک بزی توپاور پس منظر میں پٹرون کاڈھیر اور دیگر ایمو نیشن

او پر دی گئیں تصاویر ، جنامہ الدر شاد شدہ ہر سے الاول ' ربیع الثانی <u>و سم ا</u>ھے لی گئیں ہیں

کمتربند گاڑیاں ۲۰عد فیلفون کیجیج بیثار نفیف سلحہ دوسری گاڑیاں ۸۰عد تیل کے برے زخائر ایمونیشن بے شار سینکڑوں فرجی مردار مسلح گر فتار ۲۰۰۰

یہ سب کچھ آپ حفزات کی آمداور آپ کی خصوصی دعاؤں کی بدولت ہے ۔ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مفتوحہ علاقوں کا دورہ کریں ۔

والسلام سپه سالار دو حقه الجمادالاسلامی " نبیراحمد خالد ۱۲-۱-۸۸

تقریباً ایک ماہ بعد ' ۱۳ نو مبر کو دوار غون ' کامیے عظیم فاتے 'جس کی اکساری پر جھے ہیں ہے۔ برارالعلوم الاسلامیہ لاہور کے دفتراہتمام میں گردن جھکائے دو زانو بیشہ رشک آیا ہے ' دارالعلوم الاسلامیہ لاہور کے دفتراہتمام میں گردن جھکائے دو زانو بیشا تھا 'اسے دیکھنے اور سننے والوں سے کمرہ کھچا کھیج بھرا ہوا تھا ور وہ اس جنگ میں دوا پند سار ہا ساتھیوں '' کے کار نامے 'بات بات پر اللہ پاک کاشکر اواکرتے ہوئے 'وجیمے دھیمے سار ہا تھا۔ چرے پر وہی معصوم تمبسم 'آکھوں میں عزائم کا وہی طوفان 'ایک ایک لفظ خودا جہادی اور ا دب واحترام میں ذھلا ہوا ' پوری واستان میں کمیں شیخی تو کجا 'ابنے کسی کار نامے کا اشار تابھی ذکر نہیں ۔۔ ان کے کار نامے جواب تک خاصے مشہور ہو چکے تھے 'ہمیں ان کے ساتھیوں سے معلوم ہوئے جو یماں '' حرکۃ الجمادالاسلامی'' کے ۲ روزہ سالانہ اجتماع میں تقریباً سب کے سب آئے ہوئے تھے۔

پوچھنے پر کمانڈر زمیرصاحب نے بتایا کہ آج کل ہمارے کچھ ساتھی دوگر دیز ''کے کچھ '' خوست ''کے اور کچھ''غزنی''کے محاذیر ہیں 'میں خود بھی غزنی کے علاقے ''دھکیم سائی''میں پڑا وُڑا لے ہوئے ہوں۔وہاں کی جنگی صورت حال بھی تفصیل سے بتائی۔ ا گلے روزاجمائ کے ختم پر تمام پاکسانی مجاہدین کوہدایت کی گئی کہ وہ کل ۵انومبر ۱۹۸۸ء سے شروع ہونے والے قومی وصوبانی اسمبلیوں کے انتخابات میں ووٹ والے کے بعد بی اپنے اپنے محاذیر جائیں کہ یہ بھی ایک امانت ہے جس کی ادائیگی شرعاً ضروری ہے۔

میں نے کمانڈر صاحب ہے رخصتی مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا'' آپ کس محاذیر جائیں گے؟'' کہنے گئے کہ'' سرحد پر پہنچ کرجس محاذیر زیادہ ضرورت محسوس ہوگی وہیں چلا جاؤں گا۔''اب یاد نہیں رہا کہ اس مرتبہ بھی میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھی یانہیں' البتہ شاعر مشرق کا میہ شعر زبان پر آتے آتے ہے نہ جانے کیوں رہ گیا ہے

> نیں ساحل تری قست میں اے موج ابھر کر جس طرف جاہے نکل جا

### دشمن طاقتوں کا تیسراوار

عالم اسلام ہے جمادا فغانستان کے عالمگیر ثمرات کو '' ہائی جیک''کرنے کیلئے دشمن طاقتیں دووار پہلے کر پچی تھیں '' وجنیوآ بھو تہ ''اور '' سانحہ بماولپور'' ہا ب تیسراوار جو دو سرے کی طرح کاری تھا' پاکستان پر سیکولر '' زنانی حکومت'' مسلط کر کے کیا گیا۔ صدر پاکستان جمزل محمد ضیاء لحق مرحوم اپنی شمادت سے پچھ پہلے پاکستان میں عام انتخابات کے لئے ۱۱/ نومبر ۱۹۸۸ء کی تاریخ کااعلان کر چکے تھے 'ان کی شمادت کے ماہ بعدا می تاریخ پر بیا نتخابات ہوئے 'لیکن صدر ضیاء کوراستہ سے ہناکراسلام دشمن عالمی طاقتوں نے باری چا بکدستی اور جینہ زور کی ہاں انتخابات کواسلام ' پاکستان اور جمادا فغانستان کے برای چا بکدستی اور جینہ زور کی ہاں انتخابات کواسلام ' پاکستان میں ہور ہے تھے 'لیکن ان کے طاقتور ذرا کع انتخابی مہم ا مربکہ ' برطانیہ ' روس اور بھارت میں چلائی جارہی تھی 'ان کے طاقتور ذرا کع ابلاغ پوری ذھنائی ہے اپنی مطلوبہ پارٹی کے پروپیگنڈے پرایڑی سے چوٹی کا زور لگار ہے ابلاغ پوری ذھنائی ہے اپنی مطلوبہ پارٹی کے پروپیگنڈے پرایڑی سے چوٹی کا زور لگار ہے تھے ' پاکستان میں ان کے گماشتے اپنی ممارت دکھار ہے تھے ' دھونس 'لالجے 'اور فن کارانہ تھے ' پاکستان میں ان کے گماشتے اپنی ممارت دکھار ہے تھے ' دھونس 'لالجے 'اور فن کارانہ تھے ' پاکستان میں ان کے گماشتے اپنی ممارت دکھار ہے تھے ' وھونس 'لالجے 'اور فن کارانہ

پروپیگنڑے کا شاید ہی کوئی حربہ اساہوجو آزمایا نہ گیا ہو 'بلکدا نتخابات کے بعد بھی عین حکومت سازی کے وقت ' دوا مرکمی وزیرا سلام آباد میں ڈیرا ڈالے رہے - یہ ایک عبر تناک داستان ہے کہ ان طاقتوں نے کس کس طرح پاپڑتیل کراپی مطلوبہ حکومت کو بہت معمولی نبلکہ نام نماداکٹریت سے پاکستان پر مسلط کیا۔

عالم اسام کیلئے ہیہ دھچکا 'اس سے کم نہ تھا جو صدر ضیاء کی شیادت سے لگا تھا' کیونکہ اس کے ذریعہ پاکستان پرتین رخاحملہ ہوا تھا۔

ایک اس رخ سے کہ ایک مسلم ملک سے اس کی تاریخ میں پہلی بارا سلامی ضابطہ سیاست کے اس صر تخاصول کی خلاف ور زی کر والی گئی کہ دوکسی خاتون کو سرپرا ہ حکومت یا سرپرا ہ مملکت بنا ناجائز نہیں''۔

اس حملے کا دو سرارخ یہ تھا کہ پاکستان جیسے نظریاتی ملک خدا دا دیرا نتائی او چھے ہتھانڈ وں سے ایک سیکولر حکومت مسلط کی گئی 'جوملک وملت کے نہ نظریات ومقاصد سے ہم آہنگ تھی 'نہ یمال کے آئین وروایات سے 'عوام کے حقیقی مسائل اور رحجانات کے بجائے اس کی نظریں اپنے غیرملکی د محسنوں''پر لگی ہوئی تھیں ۔

تیرارخ یہ کہ جمادا فغانستان کے نتائج کواس کے ذریعہ بڑی تیزی ہے سبوتا ژ
کیاجانے لگا حکومت پاکتان کی طرف سے مجاہدین کو بے یارومد دگار چھوڑ دیا گیا "مغربی
ذرائع ابلاغ کی طرح یمال کے ذرائع ابلاغ نے بھی مجاہدین کی تاریخ ساز سرگر میون کابلیک
آؤٹ کئے رکھا 'جس سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جمادا فغانستان کوئی نتیجہ
حاصل کئے بغیری قصہ پار ینہ بن چکا ہے 'اس طرح پاکتان اور مجاہدین کے برا درانہ
تعلقات کو خراب کرنے اور پاکتان بلکہ امت مسلمہ کواس جماد کے شمرات سے محردم
کرنے کا اجتمام کیا گیا۔

لیکن سمپری 'اور تمام صبر آزمامشکلات کے باوجود مجاہدین کے پائے استقلال میں فرق آیا 'ندان کے عزائم میں کوئی ہلکا سار خنہ پیدا ہوا ان کی جنگی کارروائیوں کاسلسلہ کسی وقفہ کے بغیرجاری رہا' چھوٹی چھوٹی فقوحات بھی ہوتی رہیں 'رفتار ست ضرور ہوگئی ' شہید وں اور زخیوں کی تعدا دبھی بڑھتی چلی گئی 'کیکن وہ جانوں پر کھیل کراپنی پیش قد میوں ہے دنیائے اسلام کو میر پیغام برا ہر دیتے رہے کہ:

> مانا کہ وفا جرم ہے اس دور ہوس میں ہم اہل وفا جرم سے کرتے ہی رہیں گ! (حضرت کیفی مرحوم)

# فاتح ارغون ہے آخری ملا قات

انغان المار ۱۹۸۸ء کی تاریخ آئی تو دو حو کة الجادالاسلامی نے افغان کھائیوں سے اظہار یک جہتی کے طور پر کراچی کے ایک ہوٹل میں اگلے روز دوجہاد کانفرنس "منعقد کی ۔ (کیونکہ روس کی در ندہ صفت نوجیس "اسال پہلے اس تاریخ کو افغانستان میں داخل ہوئی تھیں ۔)

اس وقت تک روس کی بیشتر نوجیس ا فغانستان سے را ہ فرار اختیار کر چکی تھیں' باقی ماندہ فوج بھی روس کے اعلان کر دہ پروگرام کے مطابق ۱۵/ فرور کی ۱۹۸۹ء تک گھر واپس جانے کیلئے بے تاب اور راستے کے خوف سے لرزہ براندام تھی 'کیونکہ مجاہدین کا چابک ان بھگوڑوں پربھی بری جا بکدستی سے برس رہاتھا۔

کرا چی کی اس کانفرنس میں میری نظریں کسی ایسے مجاہد کی تلاش میں تھیں 'جو ابھی محاذے آیا ہو 'وہاں کے بازہ ترین حالات بتا سکے امید سے بڑھ کر ہوا ہے کہ جیسے بی عشاء کے وقت میرا بیان ختم ہوا 'کمانڈر زبیرا چانک مسکراتے ہوئے تیزی سے آئے ا دب سے سلام کیا 'اور بے افقایار بغلگیر ہوگئے اس غیر متوقع ملا قات سے دل کی جو کیفیت ہوئی بیان نہیں کر سکتا \_\_\_ انہیں اسی وقت مجاہدین کے ایک اورا جماع میں علامہ بنوری ٹاؤن بیان نہیں کر سکتا \_\_\_ انہیں اسی وقت مجاہدین کے ایک اورا جماع میں علامہ بنوری ٹاؤن جانا تھا 'میری صبح سویرے بنگلہ دیش کے دورے پر روا نگی طے شدہ تھی 'اس لئے میں نے اس اجماع میں شرکت سے معذرت کرلی تھی ۔

وہ حسب عادت پرسکون اور ہشاش بشاش تھے 'پاکستان کے دلخراش سیای

حالات اورا نغانتان میں عالمی ساز شول کاان پر کوئی ہراس نہ تھا 'وہ پہلے سے زیادہ پرعزم نظر آئے ان کاکمنا تھا کہ ونیا کی ساری طاقتیں مل کر پچھ بھی سازش کرلیں 'جب تک ہم میں موت کی آپھوں میں آپکھیں ذال کر ڈٹے رہنے کا حوصلہ موجود ہے اور شوق شمادت زندہ ہے 'یہ ساری طاقتیں مل کر بھی اس جماد کو نہیں روک سکیں گی 'اور فتح بالاخر شمادت کے متوالوں کی ہوگی ۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے تمام ساتھی جو فتخ ارغون کے بعد سے غزنی ہگر دیزاور خوست کے محاذوں پر ہر سمر پیکار تھے 'اب ان کو خوست کے محاذ پر جمع کر دیا گیا ہے آ کہ وہاں پیش قدمی کی رفتار ہڑھائی جائے 'کیونکہ غزنی اور گر دیز سے پہلے خوست کو آزا دکرا نا ضروری ہے 'یہ مشکل ترین مح ذضرور ہے 'لیکن سے فتح ہوجائے تو آگے کا راستہ آسان ہوجائے گا۔

انہوں نے بتایا کہ وہ آتے ہی محاذے کراچی پہنچے ہیں ،صبح کے جہازے ملتان جائیں گے 'اور چند روزگھر گذار کر خوست چلے جائیں گے ' وہاں ایک بڑے جمعے کی تیاریاں زوروں پرچھو ڈکر آئے تھے۔

ابھی ان کی بات جاری تھی کہ کسی نے آگر بتایا کہ ساتھی نیچے گاڑی میں ان کے منتظر میں ۔ہم ناچارا ٹھ کھڑے ہوئے 'معانقہ کر کے انہیں رخصت کر دیا ۔ جلدی میں دم آیت ایکر سی ''پڑھنابھی یادنہ رہا۔

# روس کے مقبوضہ مسلم ممالک

کمیونزماور سوشلزم 'جوانسانی فطرت ' بقل سیم اور تمام ادین و مذا بب کے خلاف ایک انتہاء پیندانہ جابرانہ نظام ہے 'اس کی بنیاد ہی انکار خدا 'طبقہ واری نفرت وعداوت اورانفرادی آزادیوں کا گلاگھو نٹنے پر رکھی گئی ہے 'اس لئے اس نظام کوکسیں بھی برضاور غبت قبول نہیں کیا گیا۔سب سے پہلا سوشلسٹ انقلاب جوروس میں زارشاہی کا شختہ الگ کر جاماء میں بریا کیا گیا تھا 'وہ خودظم و درندگی کی انہی لرزہ خیز داستان ہے کہ

اس کے سامنے زارش ہی کی چیرہ دستیاں بھی شرماًگئیں ۔اس وقت سے لے کرا فغانستان میں وجیس داخل کرنے تک 'روسی کمیونسٹوں نے جن ممالک اور قوموں کو آراج کیا 'ان میں وھو کہ بازی 'اورانشاء درجہ کی خونخواری ہی کوسب سے بردی و دھکمت عملی ''کی حیثیت حاصل رہی ۔

روی کمیونزم نے اننی دو ہتھیاروں سے ایشیاءاور پورپ کے تکھوکھا مربع کلو میٹر پر تھیلے ہوئے ۲۹ مسلم ممالک کو ہڑپ کیا 'جو زر عی اور معدنی وسائل سے مالامال ہونے کے علاوہ 'عالم اسلام کے اعلیٰ درجے کے مردم خیز علاقوں پر مشمل ہیں 'ان ہیں سے ۵ ممالک '' ماوراءالنر'' (وسط ایشیاء) ہیں ' ۱۳ قنقاز (کوہ قاف) کے علاقے میں ' اور باتی گیارہ (۱۱) ایشیاء کے دو سرے خطوں اور پورپ میں واقع ہیں ان مقبوضہ ممالک میں 'مسلمانوں کا بیج ماردینے کی سرتو ڑکو ششوں کے باوجود' مسلمان بجرائلہ آئی بھی اکثریت میں ہیں 'اور وہاں سے اسلامی روایات اور مسلم ثقافت کے نشانات کو ہرمکس جبر کے باوجود مٹایائیس جاسکا۔

گر پچھے سرپرس سے ان اسلامی خطوں پر جو ظالم رات مسلط ہے اس کی آریکی میں عاصوں نے ان کارسم الخط تک بدل ذالا 'آلک ان کارشتہ اپنے شاندار ماضی 'اسلام روایات 'اور بقیہ عالم اسلام سے بوری طرح کٹ جائے۔ ایک ایک ملک کے ' نسلی بنیادوں پر 'کئی کئی گلڑے کر کے 'ان کے نام بدل ذالے 'جن کے پرانے نام باقی رہے ' سرحدیں ان کی بھی بدل وی گئیں ' ذاک سمیت برقتم کے مواصلاتی را بیطے منقطع کر کے انہیں آزاد دنیا ہے اس بری طرح کاٹ دیا گیا کہ عالم اسلام کی موجودہ نسل کوان میں سے بہت سوں کے ناموں تک کی خبرنہ ربی بلکدان کا کھوٹے لگا نابھی آسان نہ رہا۔

زخمی دل کے ساتھ یہاں ان مقبوضہ مسلم ممالک کے نام مخضر تعارف کے ساتھ یہاں ان مقبوضہ مسلم ممالک کے نام مخضر تعارف ساتھ دنیا کے موجو دہ نفشتے کے مطابق درج کر تاہوں نما کہا گر ہم اپنی زندگی میں انہیں آزا د ہو تانہ دکھے سکیں اوران کے کام نہ اسکیس تواللہ تعالی کے حضورا شک ندامت بہانے کے

™ قابل توربیں –

قفقاز کے مسلم ممالک اور ریاستیں

ا- آزر بائجان 'دارالحكومت' ابكو"

r- كارا باخ (قرد باغ)-

س\_ نخجوان

م ۔ چیمان (شیثلن )دارالحکومت ''غروزنی''۔

۵- انگش (انگشتیا)دارالحکومت "ندران" -

۷- استیا(اوستین)-

ے ۔ را غستان -دارالحكومت درج قلعه "(MAKHACHKALA)

٨- كايردا (كبارويا)-

9- كاراجائى-

١٠ چرکيسيا (الجرکسيه)-

۱۱- ار مینیا ٔ دارالحکومت اربیان (بریوان)-

<sub>۱۲</sub> - جارجیا دا را کحکومت تفلیس (Tbilisi)

( چیوان کے مفتی اعظم شیخ محرصین نے مجھے زبانی بتایا کہ اب ان دو ملکوں میں مسلمان اقلیت میں رہ گئے ہیں جبکہ روی قبضے سے پہلے اکثریت میں تھے ۔

له روس کے مقبوضہ مسلم ممالک اور ریاستوں کی اس فہرست کی تیاری میں اپنی :اتی معلومات اور طاقاتوں کے علاوہ متدرجہ : ایل مافذ ہے مد کی گئی ہے۔

(۱) دائرہ معارف اسلامیہ اردو (۲) دائرۃ المعارف ۔ عربی (۳) انسائیکوپیڈیا ''برٹائیکا'' (۳) ماہنامہ چائی راہ کراچی کا ''سوشلزم نہہ'' مورخہ دعمبر ۱۹۹۷ء شارہ نہ ۱۰ جلد نہ ۲۱۔ ۵) ''دابطہ العالم الاسلامی'' کا شائع کردہ ''قشہ مالم اسلام'' مورخہ ذی الحجہ ۱۳۹۳ ہے تحمبر ۱۹۷۳ء مطبوعہ بیروت (۱) دنیا کے دیگر جغرافیائی نتشے اورائیس۔

معلی دائرہ معارف اسلامیہ ۔ اردو۔ مادہ ''ارمینی'' س ۲۳۲ تی ۲۔

علی حوالہ بالا

۱۳- کراسنو دار<sup>ک</sup> (KRASNODAR) قفقاز (کوہ قاف ) کے ممالک کی مجموعی آبادی ایک کروڑ 'اور مسلم <sup>سک</sup> آبادی <sub>۱۲</sub> فیصد ہے -

|            |           | _                            | کے مسلم ممالکہ | وسطاليتياء.    |
|------------|-----------|------------------------------|----------------|----------------|
| مسلم آبادی | کل آبادی  | ديگر مشهور شهر               | دارا لحكومت    | ſŧ             |
| ۸۸فصد      | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | سمرقند 'بخارا 'فرغانه ' ترمذ | آخ <i>قند</i>  | بها- ازبکستان  |
| ۹۸ وفیصد   | r''       |                              | دوشيّ          | ۱۵- آمکشان     |
| • وفيسد    | r''       | 3/                           | عشق آباد       | ١٦- تركمانستان |
| ۹۸ فیصد    | 9''       |                              | ถึนเ           | ١٤- قراتستان   |
| اوتيمد     | r`a`      |                              | (Frunze) رُورُ | ۱۸- قرغیز ستان |
|            |           |                              |                | Kırghizia      |

# دو سرے مسلم ممالک

۱۹- استراخان استراخان (ملک اور دارا ککومت عدد کانام ایک ب ۲۱۹٬۲۷۸ میضد ۲۰- اور نیرگ اور نیرگ ۱۰۰۰٬۰۰۰

سله برنانيا من اللق الوس المهوق ١-

الله آبادی کے اعدادہ تارینال اور آگے ہمی اس فرست میں اس "نقش عالم اسام" ہے مانوز میں جو مشہورعالی اسلامی تنظیم "رابطہ العالم الاسلامی" نے ۱۹۷۳ء میں بیروت نے شائع کیا تھا، جس ملک کے اعدادہ شار کمی اور مافذ ہے لئے گئے ، وہال اس کا حوالہ حاشیہ پر درخ کردیا گیا ہے۔

عله استراخان کی آبادی کے سے اعدادو شار وائرۃ المعارف۔ عربی (ص ۲۸۸ ن ۲) نے ۱۸۱۷ء کو مردم شاری کے مطابق دیتے ہیں، آبادہ اعدادو شار بھینا بہت زیادہ ہوں گے، چانچ وائرہ معارف اسلامیہ۔ اردو (س ۸۷۵ ن ۲) نے صرف اس کے وارالحکومت ہی کی کل آبادی ۱۹۲۹ء کی مردم شاری کے مطابق ۲۵۲ معان کی ہے۔

عده وائرة المعارف عربي ص ١٢٨ ج ٢٥ مسلمانول كي تعداد الك ورج حي ب

٠ الخصد ام- باشتربیه (باشکیریا) اوفا ۵۱ فیصد r 'a...'... ٢٢ - آماريه (تأريا) قازان ەەفىتىد r'...'... ۲۳ او مرتا (اومورت) ۵۵فیصد Z 00 ... م ۲ = مارسه (ماري) (مور دوف) ١٠فيصد ۲۶ يه جوواش (جوفاش) (Chuvash) (پورپ میں دو پوکرائن ۴ سے ملاہوا ہے) ۵۰۰۵۰ ٢٥- كريميا (القريم)

ان > ۲ مسلم ممالک اور ریاستول کو تو روی دوسوویت یونین "کاحصہ بنالیا گیا'
ان کے علاوہ یورپ میں ۲ مسلم ملک اور ہیں 'ایک دوالبانیا" دو سرا بو سنیا و ہرزیگووینا'
مسلمان ان میں بھی اب تک اکثریت میں ہیں 'اور چارسوسال سے زیادہ عرصے تک وہال حکران رہ چکے ہیں 'جنگ بلقان ( ۱۳-۱۹۱۲ء) کے بعد به دونوں ملک خلافت عثانیہ کے محمران رہ چکے ہیں 'جنگ غیرمسلم حکومتوں کی ناا بلی اور ناانصافیوں کے باعث عرصہ دراز تک سیای اور معاشی بدحالی کا شکار رہے 'جس کے نتیج میں یمال رفتہ رفتہ کمیونزم کے اثرات آئے 'پھردو سری جنگ عظیم کے افتقام پر ۵ مماء میں ان پر بھی روس کی مدد سے ارثرات آئے 'پھردو سری جنگ عظیم کے افتقام پر ۵ مماء میں ان پر بھی روس کے لیا گیا 'اور لرز دخیز مظالم کی جس نو نخوار چکی میں روس کے دیگر مقبوضہ ممالک پس رہے تھے 'ان کا لرز دخیز مظالم کی جس نو نخوار چکی میں روس کے دیگر مقبوضہ ممالک پس رہے تھے 'ان کا سے بھی شکار ہوئے ۔ تاہم انہیں دورشین فیڈریشن ''یادسوویٹ یونین''میں شامل نہیں کیا۔

البانیه میں مسلم آبادی ستر (۰۰) فیصد اور دارالحکومت دو تیران " Tirane مسلم آبادی ستر (۰۰) فیصد اور دارالحکومت مسلم آبادی ستر کھا 'پھر ہے۔ ۱۹۲۰ء تک اسے یمال کے کمیونسٹ حکمرانوں نے روس کاحلیف بنائے رکھا 'پھر اس سے رشتہ تو ڈکر ۱۹۲۳ء سے ۱۹۷۸ء تک چین سے وابستہ کئے رکھا '۸ ۱۹۷۵ء میں

سله انانكلوبيديا برنانيكاس ١٠١٨ وص ١٠١٩ ق ٢٨

اے نے ائین کے تحت دوپیلپز سوشلٹ ری پلک" قرار دے دیا گیا' حکمرانی کمیونٹ پارٹی بی کی ربی -

بوسنیا و ہرزیگووینا پر ۱۹۴۵ء میں مارشل ٹیؤنے جو کنرکمیونٹ تھا ، قبضہ جماکر اے '' یو گوسلاویہ فیڈرل ری بلبک'' کا حصہ بنادیا۔ یہ ''دری بلبک'' کمیونٹ پارٹی کے تحت مندرجہ ذیل جمہوریاؤں پر مشتل تھی (۱) بوسنیا و ہرزیگو وینا (۲) سربیا (۳) کر وشیا (۳) سلو دینیا (۵) ماؤنٹی نگر و (۱) مقد و نیہ ہے۔ مارشل ٹیڈان چھکی چھے جمہوریاؤں کے مجموعین (۵) میں میں '' نیسر قرار بایا اور بعد میں '' غیرجانبدار تحریک'' کا بانی بنا۔ بوسنیا و ہرزیگو وینامیں ۱۹۵۳ء کی مردم شاری کے مطابق آبادی کا تناسب سے تھا۔

\_ 💯

ا- مسلمان ۲۶۹ م فيصد

۲- سرب اوح ۳ فیصد (بیر آرتھو ذکس میسائی فرقے ہے تعلق رکھتے ہیں '
 اور کراؤٹس کے مذہبی اور نسلی دشمن ہیں ۔)

۳- کراؤٹ ۱۶۴ فیصد - (بیرومن کیقولک میسائی فرقے کے ہیں۔) باقی دو سری قومیّتة ل کے افراد تھے ۔

اس ملک کا دارالحکومت <sup>در</sup> سراجیوو" ( سرائیوو ) Sarajevo اور دیگر مشهور شهر مهاچ ' تراونک مهوستر' وتزله میں ۔

Britannica Page 215,214 Vol.13, 15th Edition Of

عنه اس میں وہ مسلمان شائل ہیں جن کو ۱۹۵۳ء کی مردم شاری میں '' بغرقومیت'' کے دریج کیا گیا تھا' اور وہ مسلمان بھی شائل ہیں ہو خود کو نسی طور پر تو سرب' یا تراؤٹ کہتے ہیں' کیکن وی و ند ہب کی بنیاد پر مسلمان ہیں۔

عله دائرہ معارف اسلامیہ ۔ اردو ۱۰۰ ''بوش'' ش ۱۵ نے ۵۔ یمان سے وضاحت ضوری ہے کہ اس مردم شہری میں ۲ ء ۱۰ فیصد لوگ '' بغیرقومیہ '' کے درنی ہیں ' یہ بھی تقریبا سب ک سب مسلمان میں اور خود کو نہ سرب قومیت کے کھاتے میں ۱۱ لئے سیلن ہیں۔ اور میں نہ کراؤٹ قومیت کے خانے میں ' یہ الگ ''دمسلم قومیت'' کے خانے میں '' گومیت '' کہ خان میں ورن کیا قومیت کو شام تو میں ' انہیں '' بغیر قومیت'' کے خانے میں ورن کیا گیا۔ اگرچہ بعد میں ''دمسلم قومیت'' کا مشقل وجود شام کرایے گیا۔ اگرچہ بعد میں ''دمسلم قومیت'' کا مشقل وجود شام کرایے گیا۔ اگرچہ بعد میں ''دمسلم قومیت'' کے درنے گیا۔ اگرچہ بعد میں 'دو مسلمان شامل ہیں جن کو ۱۹۵۳ء کی حروم شاری میں '' بغیرقومیت'' کے درنے

خلاصہ بید کہ خاصی تلاش وجتبو سے مجھے مذکورہ بالاکل ۲۹مسلم ممالک اور ریاستوں کا سراغ ملاہے 'جوروس کمیونزم کے ننگ وہاریک پنجرے میں قید ہیں ۔ممکن ہے مزید تلاش ہے ایسے پچھا ور ممالک یاریاستیں دریافت ہو جائیں ۔

ان تمام ملکوں اور ریاستوں میں کمیونزم کو قدم قدم پر شدید مزاحمت کاسامنا کر ناپڑا 'جہاں کے مسلم حکرانوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے 'وہاں کے عوام' علاء حق کی قیادت میں اس سے برسوں بر سرپر کاررہے ' بھی وجہ ہے کہ روس کے خونخوار ریچھ کوافغانستان تک پہنچنے میں ١٢ سال کاعرصہ لگا 'اور جب وہ یماں پہنچا تو ہو ڑھا ہو چکا تھا۔

یہ سارے علاقے صدیوں اسلامی علوم وثقافت کے گہوارے 'اور عظمت اسلام کا عنوان رہ چکے ہیں ، خصوصاً وسطالیٹیا (ماوراءالنم) کا خطہ زمین تواندلس ہے بھی بڑھ چڑھ کر صدیوں اسلامی علوم وفنون کا مرکز رہاہے ،لیکن سیر بھی آزاد دنیا ہے اس بری طرح کا نے دیا گیا تھا کہ اندلس کے برعکس اسے عمگساری کیلئے کوئی سیر کہنے والا بھی میسر نہ سراکہ دیا گیا تھا کہ اندلس کے برعکس اسے عمگساری کیلئے کوئی سیر کہنے والا بھی میسر نہ سال کے برعکس ا

پھر تیرے حینوں کو ضرورت ہے حنا کی؟ باتی ہے ابھی رنگ مرے خون جگر میں!

## ماوراءالنهر كاعلاقيه

'' ماوراء النه'' عربی لفظ ہے 'جس کے معنی ہیں ''' دریا کے اس پار''' دریا (النفر) سے مرار'' دریا کے اس پار'' وریا (النفر) سے مرار'' دریائے آمو'' ہے جس کا قدیم نام '' جیون'' تھا' یہ افغانستان کو روس کی ہتھیائی ہوئی مسلم ریاستوں ہے الگ کر تاہے ' دریا کے جنوب میں افغانستان 'اور شمانستان ہیں 'اور شمانستان ہیں 'اور شمانستان ہیں 'اور رکمانستان ہیں 'اور انہی کے پیچھے شال میں قراقستان 'اور قرغیز ستان ہیں ۔یہ پانچوں ممالک جو وسطالشیاء میں

واقع ہیں 'روسی تسلط سے پہلے ان کامجموعہ <sup>دو</sup>مغربی تر کستان ''کہلا ہاتھا۔''

سے ساراعلاقہ معد نیات زرعی پیدا وارا ور ٹیکنالوجی سے والا مال ہونے کے علاوہ '
تاریخ اسلام کی عمد ساز شخصیتوں کا وطن رہ چکا ہے 'اس مردم خیز خطے سے جلیل القدر محد ثین و مفسرین ' فقمائے جمتدین ' فابغہ وقت متکلمین ' مایہ ناز مسلم سائنس دان و حکماء '
اور مشہور عالم حکران ' سیاسی رہنما ' فوجی جرنیل اور بابر کت اولیاءاللہ پیدا ہوئے 'جنہوں نے تاریخ عالم پراسپنا نمٹ نفوش کندہ کئے ہیں ' علاء ' د ماوراء النم' کی علمی تحقیقی کاوشوں نے تاریخ عالم پراسپنا نمٹ نفوش کندہ کئے ہیں ' علاء ور مدارس آئے بھی پوری دنیا میں جرقیا میں ۔

ہر علم وفن اور ہرمیدان زندگی میں یمال کی مشہور عالم شخصیات کی فہرست اتن طویل ہے کہ اس کیلئے ایک مستقل ضخیم کتاب کی وسعت در کارہے 'آہم یر اُس کی شخصیات کا کچھاندا زہان مثالوں ہے ہوگا۔

ا-حفرت عبداللہ بن مبارک ﷺ جو حدیث وفقہ کے مشہورا مام مجتد ہیں 'ان کاوطن ہونے کا شرف تر کمانستان کے مشہور شہر<sup>وو</sup> مرو''کو حاصل ہوا۔

۲ مام مسلم بیشنی کے استا ذ<sup>یوو</sup> محمد بن عبداللہ بن قبزا ز<sup>ی</sup> بھی دو مرو<sup>ی،</sup> بی کے ماہیہ ناز فرزند ہیں ۔

۳-۱ه م بخاری ﷺ جو قرآن کریم کے بعد 'اسلام کی صبح ترین کتاب دوسیح البخاری'' کے مولف ہیں ازبکتان ہی میں شر البخاری'' کے مولف ہیں ازبکتان ہی میں شر البخاری'' کے باس ایک قصبے دو خرتگ ''میں آپ کا مزار ہے۔ ''

۳ - ا مام ترمذی ﷺ جواحادیث کے مشہور عالم مجموعے دوجامع الترمذی "کے

اں بجبکہ ''مشرقی ترکتان'' جس کا نام ''سکیانگ،'' رکھدیا گیا ہے' کیونٹ چین کے تبنے میں ہے'
اس کے قدیم مشہور شر ''کاشغر'' اور ''فقن'' میں اور دارالحکومت ''اروبچی''۔ اب میہ چین کا
مب سے برا صوبہ شار ہوتا ہے' بلکہ کما جاتا ہے کہ میہ دنیا کا سب سے برا صوبہ ہے۔ یماں ک
مجاری اکثریت' جو دراصل ترکی نسل سے تعلق رکھتی ہے' مسلمان ہے۔ اسے بھی شار کیا جائے'
تو کیونٹ اقتدار کا شکار ہونے والے مسلم ممالک کی تعداد تمیں (۲۰) ہوجاتی ہے۔

مولف میں ان کاوطن از بکتان کاشردو ترند " تھا " بیہ شرود آمو دریا" کے شالی کنارے پر افغانتان کے بالکل قریب ہے "صرف دریا بچیمیں حائل ہے ۔جمادا فغانستان کے دوران روسی افواج نے اے اپنی رسد و کمک اورا فغانستان پر فضائی حملوں کابہت بڑا مرکز بنایا ہوا تھا۔

ما بواللیث سمرقتدی 'صدرالشید 'علامه مرغینانی (صاحب بدایه) اورعلامه مرغینانی (صاحب بدایه) اورعلامه سکای (صاحب بدائع الصنائع) جیسے باریک بین حنی فقهاء کرام اس خاک دوا زبکتان '' سے المجھے نتھے۔

۲۔ شیخ ابومنصور ما تریدی ﷺ جوعلم کلام کے مشہورا مام ہیں ان کا وطن بھی درسر قد '' تھا' وہیں ان کا مزارہے۔

ے۔حضرت خواجہ بماءالدین <sup>دونق</sup>ش بند'' جو تصوف کے ''سلسلہ نقشبند سی'' کے بانیا ورمشہور ولیاللہ ہیں 'وہاس سرزمین''سرقند''کونصیب ہوئے۔

۸- دم ابونصرفارا بی ۱۰۰ور دم ابن سینا ۱۰۰ جیسے تحکماء وفلاسفه ۱۰ور و دالغ بیگ ۱۰ جیسے ما ہرین فن دمھیئت ۱۰ و دم فلکیات ۱۰ بھی اسی سرزمین سے اٹھے تھے اور دنیائے علم وفن پر چھاگئے تھے ۔

یمال مسلمانوں کے دورانحطاط میں بھی 'کمیونسٹوں کے قبضے سے پہلے 'کوئی شہر اور قصبہ دینی درسگاہ سے خالی نہ تھا' صرف بخارامیں آٹھ سے مدارس تھے جن میں تقریباً چالیس ہزار طلبہ دینی تعلیم مفت حاصل کر رہے تھے 'بی وجہ ہے کہ اسلام کومٹا دینے کی ہر ممکن روسی کوشش کے باوجو دوبال کی جوصورت حال اب سامنے آئی ہے' یہ ہے کہ

> ہوئے یمن آج بھی اس کی جواؤں میں ہے رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

# يهال مسلمانون پر كيابيتى؟

روسی کمیونسٹ ان تمام علاقول پر بھیڑیئے بن کر ٹوٹ پڑے تھے 'اور ۱۹۲۰ء

میں ' دخیوا''اور دو بخارا'' پر بھی قابض ہوگئے 'قرآن کریم کی طباعت واشاعت اور دبی تعااس پر تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی 'ان تمام مسلم ممالک کارسم الخط جو فاری 'عربی تھا'اس پر پابندی لگائر روی رسم الخط مسلط کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنے ماضی ہے اور موجودہ عالم اسلام ہے علمی طور پر بھی بالکل کٹ کررہ جائیں 'جس مسلمانوں کو دواللہ''کانام لیتے دیکھا گیا انہیں سب سے برا مجرم' دروحانی''قرار دے کر حکماحقوق شہریت سے محروم کر دیا گیا' گیا انہیں سب سے برا مجرم' دروحانی' قرار دے کر حکماحقوق شہریت سے محروم کر دیا گیا' جی پابندی لگادی گئی ۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کیلئے یماں بھاری تعداد میں روسیوں کو لاکر آباد کیا گیا ۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کیلئے کمز ورایمان والوں کے ضمیر خریدے گئے ۔ بیشتر مساجدا ور مدرسوں کو منہدم' یا کلبوں 'گو داموں' اصطبوں' رہائش گاہوں' اور تفریخ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا' خال خال جو مجدین بچی رہ گئیں ان بر بھاری تیکس نگار پڑھنے والوں پر بھی میں ازانیس بند کر دی گئیں 'ان پر بھاری تیکس نگار ہے گئے 'ان میں نماز پڑھنے والوں پر بھی میں ازانیس بند کر دی گئیں 'ان پر بھاری تیکس نگار ہے گئے 'ان میں نماز پڑھنے والوں پر بھی میں ازانیس بند کر دی گئیں 'ان پر بھاری تیکس نگار گا گیا ۔

جو باہمت مسلمان نیکس دے کر بھی معجد آتے رہے انہیں '' سرمامیہ دار'' قرار دے کر طرح طرح کی سزائیں دی گئیں 'پھروہ یا توشہید کر دیئے گئے 'یاسا ئیریا کے برفیلے جہنم میں 'جمال درجہ حرارت چالیس منفی سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے 'اس طرح جلاوطن کر دیئے گئے کہ ان کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا ہوا ؟ \_\_\_ ان قیامت خیز حالات میں گئی چنی باقی ماندہ مساجد کاحال بھی اس کے سواکیا ہوتا کہ

#### دومتجدیں مرش<sub>ع</sub>ہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے''

جب روسی بلغار ہوئی تو یمال کے علائے حق نے پیہ طے کر لیاتھا کہ وہ مسلمانوں کواس حالت میں چھو ڈکر کمیں جانے کے بجائے آخر دم تک یمیں کفر کامقابلہ کریں گے ، ہزاروں مجاہدین نے ان اولوالعزم علائے ربانی کی قیادت میں بہا ڈوں میں مورچہ زن ہوکر بارہ سال سے زیادہ عرصہ تک 'اپنی چھاپپہ مار کارروائیوں سے کمیونسٹوں کا ناک میں دم کئے رکھا اُن مجاہدین کا جاسوسی نظام بھی عرصہ درا زتک کام کر آر ہا 'جیسے ہی پیتہ چلاا کہ آج فلاں شہریا قصبے میں مسلمانوں پر شب خون مارا جائے گا' یا قیدی علائے کرام کو ہر سر

عام قتل کیا جائے گا'میہ وہاں بجلی جکر وشمنوں پر ٹوٹ پڑتے 'اور بہت سوں کو جہنم رسید کر ذالتے ۔

لیکن سوشلٹ حکومت نے رفتہ رفتہ ہرعلاقے میں علائے سوکی ایک بڑی کھیپ تیار کر لی تھی 'جو کمیونسٹوں کو دو نجات دہندہ'' ثابت کرنے کیلئے زمین و آسمان کے قلاب ملاتے 'مسلمانوں کونت نئے فروعی مسائل میں الجھاکر آپس میں لڑواتے 'اور علاء حق کے خلاف دھواں دھار تقریریں کرتے ۔

نی نسل کو طرح طرح کے سبز باغ دکھاکر دین اور علاء دین سے بیزار کیا گیا' علائے حق پر لر زہ خیز مظالم ڈھائے گئے 'جو علائے ربانی ان مظالم کا شکار ہوئے ان کی تعدا د ۱۹۴۰ء تک بچاس ہزار کو پہنچ چکی تھی –

عوام میں سے بے شار لوگ اپنی جان اور ایمان بچاکر افغانستان 'ایران ' ہندوستان 'اور سعو دی عرب وغیرہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ میں نے بھی ایسے کئ مها جرین اوران کے بیٹوں اور پوتوں سے ملاقات کی اور خودان کی زبانی ان کی بیٹاسی ہے ۔۔۔ دارالعلوم کراچی میں بھی ان کی بڑی تعدا دزیر تعلیم ہے ۔

### ایک مها جر کی بیتا

ایک سید زا دے جناب اعظم ہاشی 'جو کراچی یو نیورٹی میں غالبًا ستا ذہتے جمھی کمی جا سید زا دے جناب اعظم ہاشی کمی شفیع صاحب ﷺ کے باس آیا کرتے 'اور ہم سے بھی محبت سے ملتے تھے 'میری ان سے آخری ملا قات تقریبًا ۲۹۱عمیں ہوئی تھی ' جبکہ ان کی عمر ساٹھ کے لگ بھگ تھی ۔ یہ اند جان (ازبکستان) کے ایک مشہور علمی فاندان کے چشم و چراغ تھے ۔

ا ۱۹۳۱ء میں جب ان کی عمر صرف سولہ سال تھی 'اور خاندان کے مرد تقریباً سب کے سب کمیونسٹوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے 'انہیں اپنی بیوہ والدہ کے اصرار پر را توں رات ہجرت کرنی پڑی ۔کمیونسٹ ان کے خون کے پیا ہے تھے 'اور والدہ کو بھی ''روحانی'' قرار دے کر تمام حقوق شریت سے محروم کیا جاچکا تھا' عالمہ فا ملہ ماں کی مامتا نے مجبور بوکراس لخت جگر کو بھیشہ کیلئے سے کمہ کرو داع کر دیا تھا کہ

> '' بیٹا اُتم میرے بڑھاپے کا سارا 'اورامیدوں کا مرکز ہو 'گر جیسا کہ دیکھ رہے ہو 'تم وطن عزیز میں رہ کرایک مسلمان کی حثیت میں میری خدمت نہیں کریکتے 'میں تمہیں دین وایمان کی خاطر کسی آزاد ملک میں چلے جانے کا حکم دیتی ہوں۔''

اس رات لالٹین کی دھیمی روشن میں انہوں نے اپنے سوئے ہوئے بے خبر چھوٹے بمن بھائیوں کا آخری دیدار کیا 'بیوہ ماں انہیں ضروری نصی<sub>تیں</sub> کرتی ہوئی گھریلو باغیچے کے کنارے تک آئیں ۴ور آخری بارپیار کرکے رخصت کر دیا۔

یہ چند ہی قدم چلے تھے کہ بیچھے سے پھر گرنے کی آوا نہ آئی 'مڑ کر دیکھا تو مال بے ہوش پڑی تھیں ' سخت پریشانی کے عالم میں بیٹے نے پانی کے چھینٹے دیکران کو آوا ذدی۔

ہوش میں آتے ہی مال نے تلملاکر بوچھاد بیٹا! تم واپس کیوں آگئے؟ خداکیلئے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو 'فور اُروا نہ ہوجاؤ''

ماں کو چار پائی تک پہنچاکر ہیدیتیم بہتی آٹھوں لر زتے دل اور پوجھل قدموں کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روا نہ ہو گیا۔

مینوں ای '' ماوراء النہ'' کے شہروں '' خوقد 'اور بخارا وسمرقد'' وغیرہ میں 
زرے سے ' دربدر پھرتے رہے 'لیکن سے سرزمین اپنی وسعوں کے باوجود مسلمانوں پر
تنگ ہوچکی تھی ' بالاخر کسی نے کسی طرح '' دریائے آمو'' پارکیا' اور ہجرت کر کے
افغانستان اور وہاں سے ہندوستان آئے 'پھر پاکستان بن جانے کے بعد کراچی آگر مقیم
ہوگئے \_\_\_\_ پھر عمر بھر ہزار جتن کئے گر نہ ماں اور بمن بھائیوں کو دیکھ سکے ' نہ یہ معلوم
ہوسکا کہ وہ زندہ بھی ہیں یاشہید کر دیئے گئے ؟کیونکہ سوویت یونین کے تمام مقبوضہ ممالک
ہوریاستوں کو با ہرکی دنیا سے کاٹ کران پر الیا دبیز آئی خول مڑھ دیا گیا تھا کہ اندر کی

آوا زباہر ۴ وربا ہر کیا ندر نہیں آسکتی تھی ' ڈاک اور مواجلات کے سارے رابطے مستقل طور پر ختم کر دیئے گئے تھے ۔

> بي علم علم بي حكمت بي تدبر بي حكومت پيتے بيں لهو ديتے بيں تعليم مساوات

ا فغانستان پینچنے سے پہلے اس سفر ہجرت میں خودان پر کیا کیا قیامتیں گذرگئیں'
اور وہال کے شہروں میں دربدر پھرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں اور علائے کرام پر کیسے
کیسے لرزہ خیز مظالم کا مشاہدہ کیا' میہ سب پچھ انہوں نے اپنی چونکا دینے والی مخضر کتاب
دوسمرقد و بخاراکی خونیں سرگذشت' میں بیان کر دیا ہے ۔ میہ کتاب ، 192ء میں دوکمت اردو ذائجسٹ ''من آباد لاہور سے شائع ہوئی تھی اس وقت بھی میرے سامنے ہے۔

ان ریاستوں کی ماضی قر سب کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں خاص طور ہے کر ناچاہے '
اس ہے معلوم ہوگا کہ دہمن مسلمانوں کی کن کن کر وریوں سے فائدہ اٹھاکرا ورکن کن حلیہ سازیوں سے انہیں تباہ کرنے میں کامیاب ہوا 'اور نوبت یہاں تک پیچی کہ وہاں کی فضائیں جو صدیوں سے پانچوں وقت ازان کی دکش صداوں سے گونجاکرتی تھیں 'ان پر مسیب خاموثی چھاگئ 'جوعلاقے صدیوں اسلام کے نور سے نہ صرف جگمگاتے رہے 'بلکہ ان کی ضیاء پاش کرنیں دنیا ئے اسلام کو منور کرتی رہیں 'ان پر مصائب و آلام کی وہ تاریک رات مسلط ہوگئی جس کی سحر کا تظار کرتے کرتے وبان کی کی نسلیں دنیا ہے رخصت ہو چی

لیکن آفہیں ہے وہاں کے مظلوم و مقبور مسلمانوں کے ایمان راتخ پر 'کہ گفرو ظلم کے ان اند ھیاروں میں بھی انہوں نے ایمان کی شمع ایک کسے کیلئے بچھنے نہیں وی 'وہ نمازیں چھپ چھپ کر پابندی سے گھروں میں پڑھتے اور بچوں کو سکھلاتے رہے 'قرآن کریم کے جو نسخے انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کرکسی طرح بچالئے تھے 'وہ عمر بھران کاسب سے براقیمتی سرمابی رہے ،سترسال کے اس طویل عرصے میں ان کے اوراق کتنے ہی بوسیدہ کیوں نہ ہوگئے ،گر ان کی تلاوت اور تعلیم کاسلسلہ گھروں میں چھپ چھپ سر جاری رہا۔ حدیث وفقہ اوراسلامی علوم وفنون کی جو کت بیں انہوں نے کسی طرح :بچالی تھیں ان کی بھی اپنی جان کی طرح حفاظت کی \_\_\_ جو علائے کرام کسی طرح : ندہ نج گئے تھے انہوں نے دینی علوم کی تدریس کاسلسلہ راتوں کو خفیہ طور پر جاری رکھا۔ غرض دین وائیان کی اس بیش بہا بو نجی کو 'رخصت ہونے والی ہرنسل 'آنے والی نسل کے ہاتھوں میں تھاتی 'اور دلوں میں آنارتی رہی ۔ \_\_ نتیجہ سے کہ الحمد لللہ وہاں مسلمانوں کی آج بھی بھاری اکثریت ہے 'علائے کرام بھی موجود ہیں 'مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز' روز داور اسلامی شعائر کی یابند ہے \_\_ ۔

حیرت میں ڈال دینے والے بیدا بمان افرو زحالات مجھےا زبکتان 'آمکتان 'آور قرغیز یہ کے ائمہ مسجد کے اس وفد سے معلوم ہوئے جوحال ہی میں دارالعلوم کراچی آیا تھا۔ مصلح مصائب کا سامنا وسطالیٹیاء کے مسلمانوں کوکر ناپڑا 'اور جس طرح کی قربانیاں دے کریمال کے مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی 'روس کے دیگر مقبوضہ

ممالک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی مسلمان آج تک ان حالات کا مقابلہ کررہے ہیں۔ اس

مٹ نیں سکتا تبھی مرد مسلمان کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سرکلیم و خلیل

کے ۱۹۹۱ء میں پھر ۱۹۹۲ء میں ناچز : عادیے کرام کے ایک وفد میں از کمتان کے دورے پر گیا تو کمیونسٹوں کے مظام : اور اسلام کا بچ مار دینے کی روی کوشٹوں کی جو تفصیلات معلوم ہو کیں : ان سب کو بیان کرنے کیلئے تو ایک مستقل کتاب کی واقعت حیاہے۔

ہے بعد میں ان ممالک کے مسلمانوں کو جمار افغانشان کے نتیج میں جب باہر کی دنیا میں آئے جانے کے پہرے مواقع طے اور ان ہے ما قاتیں ہوئیں تو جو پڑھ کتابوں میں پڑھا تھا' اس ہے کمیں زیارہ روکٹنے کٹرے کردیے والے طالات سامنے آئے۔

### روسی کمیونسٹول کا<sup>دو</sup> طریقه وار دات<sup>،</sup>

وسطایشیا کی مسلم ریاستوں اورا فغانستان میں روسیوں کا<sup>دو</sup> طریقہ وار دات'' ہے تها كه انهول في اين دو فاتحانه "كارروائيول كوعموماتين مرحلول ميس ترتيب وارا نجام ديا: ا \_\_\_\_ ایسلے مرطے میں انہوں نے غریب اور مفلوک الحال عوام کی حقیقی مشکلات ومصائب کاروناروکرسوشلز ما ورکمیونزم کی د غریب پروری <sup>،،</sup> کاسنر باغ دکھایا اور باور کرایا که جم کارخانول کا مالک مز دورول کو اور زمینول کا مالک کاشتکارول کو بنانا چاہتے ہیں 'جارامقصدیہ ہے کہ مفلس عوام کے مصائب دور کئے جائیں 'تعلیم عام کی جائے 'عوررتوں کے ''حقوق کی حفاظت''اور قوموں کی ''خود مخاری کی حمایت'' کی جائے ۔ہمیں دین وند ہب سے کوئی دشمنی نہیں ' صرف سرمایہ داراندا ور جاگیردا راند نظام کو مٹانا چاہتے ہیں ۔اس مرحلے میں انہوں نے مارکسی سوشلزم کواسلامی عدل وانصاف اور خلافت راشدہ سے مشابہت کے رنگ میں پیش کیا 'اورب دھوکہ دینے کی منظم کوشش کی کہ سوشلزم اسلام کے عین مطابق ہے۔اس منافقانہ مسلسل کارروائی ہے انہوں نے سادہ اوح غریب عوام کی ہدر دیاں حاصل کرے 'معاشرے اور میدان سیاست میں اپنی طانت بنائی اور کسی حد تک دیندارا ور تعلیم یافته طبقه کوبھی دام فریب میں پھانس لیا ۔اس مرحلے میں وہ لینن کے بتائے ہوئے اس گریر عمل کرتے رہے کہ دومشرق میں مذہب کے دروا زے ہے آؤ"۔

المسلم ریاستوں کے تعلیمی اداروں نے مسلم ریاستوں کے تعلیمی اداروں نے سیاسی ویٹم سیاسی تنظیموں اخبارات ورسائل فلموں اور پیم بیاسی ویٹم سیاسی تنظیموں اخبارات ورسائل فلموں اور پیم الجم عبدوں پر فائز کرا دیا ' بیہ تعلیمی اداروں سے طلبہ کو 'اور زبت یافتہ مبلغیم کے عوام کو بھی سوشلزم اور کمیونزم کا نام لے کر اور کبھی نام لئے بغیراس کی تبلیغ کرتے رہے اور نوجوانوں کی خاصی تعدا وکو ذہنی طور پر کمیونسٹ بناتے رہے ۔

ذراموں 'نظموں 'افسانوں 'اخباری کالموں اور تقریروں کے ذریعہ پوری قوم کی زہن سازی کی گئی 'اس مقصد کیلئے مقامی حکمرانوں سے راہ درسم بڑھاکرا پنے لئے زیادہ ے زیارہ مواقع حاصل کئے گئے ' ثقافتی پر وگراموں کے نام پر نئی نسل کو عریانی اور فحاشی پر لگایا 'جمہوریت کے نام پر عوام کو بے را ہروی ' بے لگام آزادی اور قانون شکنی پر مائل کیا ' روسی رقاصائیں آنے لگیں اخلاقی قدروں اور تہذیبی روایات کانداق اڑایا جانے لگا اور انسیں در جعت بہندی ' کانام دے دیا گیا۔

دو قضادی ایداد "کے نام پر مقامی حکرانوں اور پالیسی سازافسروں کولا تللے کرائے گئے اور دو فاعی معاہدوں "کے نام پران حکرانوں کوبے وقوف بناکرا پناتا بع فرمان بنالیا "جب وہ اقتصادی اور وفاعی میدانوں اور سائنس وٹیکنالوجی میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہونے کے بجائے 'اس غیر ملکی ایدا دیرانحصار کے عادی ہوگئے توان سے قومی مقاصد 'عوامی امنگوں 'اور ملکی ضرور توں کے ضاف فیصلے کرائے گئے اور دو سری طرف مقاصد 'عوامی امریسیا ہی لیڈروں اور عوام کو حکومت کے خلاف اکسایا گیا 'حکران اپنے عوام سے کٹتے اورا شنے بی کمزور ہوتے چلے گئے ۔

ساتھ ساتھ اسلامی عقائد اور دینی شعائر پر رکیک زبان درا زیاں ہونے گیس' علائے حق کاکھل کر نداق اڑا یاجانے لگاعلاء سوء کوان کے مقابلے میں شد دی گئی اور طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے ان پرعرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔

ماضی کے مسلم تحکمرانوں کی رنگ رلیوں کے بعض ہے 'اور بہت ہے من گھڑت قصے سنا سناکر عوام کوان کے ماضی اور دنی رہنماؤں ہے بے زار کیا گیا 'اورانہیں آپس میں کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر اور کہیں فسانی 'علا قانی یانسی عصبیتوں کی بنیاد پر طرح طرح ہے لڑواکر ملک کوبری طرح کمزور کر دیا گیا۔

سے تیرے مرطے میں جب دیکھا کہ اندر کامیدان ان کی نوجوں کیلئے ہوار ہو گیا ہے اور لاؤلئکر سارے ہموار ہو گیا ہے اور کسی بردی مزاحمت کا خطرہ نہیں توان کے نیک اور لاؤلئکر سارے وعدوں معاہدوں 'اور ''سبز باغوں'' کو روندتے ہوئے اس ملک میں داخل ہوگئے اور سب سے پہلے ان ناائل حکم انوں کا خاتمہ کیا جنہیں بے وقوف بناکروہ یمال تک پہنچ تھے۔ ملک پرا نتائی جابرو قا ہر ڈکٹیٹر شپ مسلط کر دی گئی۔

یہ ڈکٹیٹر عموماًای ملک کے وہ صمیرفروش سیای لیڈر ہوتے تھے 'جنہیں اس

مقصد کیلئے پہلے ہے تیار کیاجا تا تھا ان کے نام تو وہی مسلمانوں کے سے تھے جوان کے مسلم آباداجدا و نے رکھے تھے الیکن عقیدے کے اختبار ہے جب تک انہوں نے اپناکٹر کیونٹ اور خدا کامئر ہونا ثابت نہ کر دیاانہیں سے عمد د نہیں دیا گیا 'کار خانوں 'دکانوں اور زمینوں پر سوشلسٹ بیور وکر ہی قابض ہوگی اور مفلس عوام اور مز دور کاشکار جنہیں سنر باغ دکھاکر سے خونی نائک ر جایا گیا تھامنہ تکتے رہے گئے ان کاا فلاس بردھتا گیا اب بسا او قات سوکھی روٹیوں کو بھی ترہے گئے 'فرہی آزادی ہعظیم سازی نسیاس آزادی اور پیشے کی آزادی کا خاتمہ کر دیا گیا۔

جس مجد یا مدرے سے سوشلزم یا اس کی ذکیٹرشپ کے خلاف آوا زاشخے کا اندیشہ ہوا س پربلڈ و زر چلا دیے گئے 'جو ذرا بولاا سے بیشہ کیلئے غائب کر دیا گیا اور ساری وہ داستانیں و ہرائی گئیں جن کی دہشت آج بھی ترفہ 'فرغانہ ' بخارا اور سمرقند کے کو چے کو چے پر چھائی ہوئی ہے۔

اس کے آب لالہ گول کی خون دہقال سے کشید تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے ماگلی ہوئی دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا

### افغانستان میں دو تبیرے مرحلے '' کاحشر

روسیوں نے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کو تارائ کرنے کے فوراً بعد بی افغانستان میں بھی اپنی دووار داست، کاپیلا مرحلہ شروٹ کر دیا تھا، پھر دو سرے مرحلے کا بہت برا کام ظاہرشاہ کے دور حکومت (نا ۱۹۷۶ء) میں ہوا 'اوراس کی بحیل داؤد خان کے دور (نا ۲ مایریل ۱۹۷۸ء) میں ہوئی اس وقت یمال مسلمانوں کی ایک خاصی بوی

حیمائے ہوئے تھے۔

اعلی تعلیم و در تربیت "کیلیے چھانٹ کرا سے نوجوانوں کوروس بھیجا جاتا تھا جو پہلے سے کمیونسٹ ہوں 'یاان کے بارے میں سیاطمینان ہو کہ وہ کنرکمیونسٹ بن کر واپس آئیں گے ۔ ملک کے کلیدی عہدوں 'سیاست اور فوج پرکمیونسٹ قابض ہو چکے تھے 'اوروہ تمام کارروائیاں کمل ہو چکی تھیں 'جوروی دو وسرے مرحلے "میں انجام دیتے رہے ہیں ۔

تیرے مرحلے کا آغاز ''انقلاب ثور'' کے نام سے کیا گیا' جس کا مقصد افغانستان کو مکمل طور پر '' بخارا و سمرقند'' بنادینا تھا' بیا نقلاب ۲ اپریل ۸ کا ۱۹۶ کو یمال کی کمیونٹ جماعت '' خالق پارٹی'' کے مشہور کمیونٹ لیڈر '' نور محمد ترہ کئی'' نے صدر داؤدخان کوقتل کر کے اور کرسی صدارت پر قبضہ کر کے برپاکیا تھا۔۔۔

روس کاخیال تھا کہ افغانستان کو کمل طور پر کمیونسٹ ملک کی حثیت سے روس ور دوس سے روس کا خیال تھا کہ افغانستان کو کمل طور پر کمیونسٹ ملک کی حثیت سے روس ور سویت یونمین "کافن ہو جائیں گے 'اس لئے اس نے اپنی فوجیس اس موقع پر شیس سے جیجیں تھیں ۔ پنانچہ تر ہ کئی نے افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب کرتے ہی جو کارنا ہے فوری طور پر انجام دیئے وہ سیتھ :

ا - ملی جھنڈے کارنگ سرخ کر دیا گیا - سرخ جھنڈالبرانے کی ایک پرو قارتقر سب منعقد کی گئی -

۷-14 ہزار مسلمانوں کواپنے ابتداؤں دنوں ہی میں شہید کر ذالا **جن می**ں بہت سے علائے دین بھی شامل تھے ۔

٣ ـا سلام کی مخالفت میں کئی قوانمین نافذ کئے ۔

م مقابلے میں بولنے والے بہت ہے مسلمانوں کی املاک ضبط کر لی سکیں -

۵-ریڈیوسے دینی پروگرام ملکخت بند کر دیئے۔

۲- سرکاری تعلیم اداروں سے اسلام 'اور اس سے متعلق مضامین کو خارج کرکے سوشلزم اور کمیونزم کی تعلیم لازی قرار دے دی گئی -

ے کا شتکاروں 'مز دورول 'اور خواتین پر دواشتراکی ثقافت " کے تربیتی پروگرامول میں شرکت لازم کر دی گئی ۔

۸۔ الله تعالیٰ کے وجود کاعلی الاعلان انکار کیاجائے لگا (نعوذ بالله )کمیونسٹ لیڈر بھرے مجمع میں اپنا ہاتھ بلند کر کے مسلمانوں کو لدکارتے کہ <sup>دو</sup>اگر تمہارا خدا موجو دہے تو میرا سے ہاتھ نیچا کر کے دکھائے۔''

افغانستان میں مکمل طور پر کمیونسٹ حکومت مسلط ہوبی گئی تھی ۔ لیکن کمیونزم کو یساں اسلام پر مرمننے والی اس غیور قوم ہے واسط پڑاجس نے صحابہ کرام کے دور میں حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد ہے آج تک ایک دن کیلئے بھی اپنے اوپر غیر مسلموں کی محکومی کا داغ نہیں آنے دیا ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جواپنی پڑوی مسلم ریاستوں میں کمیونزم کے مظلم کامشاہدہ بچھلی کئی د ہائیوں سے کررہے تھے ۔ انہیں دھو کہ دیناممکن نہ تھا۔

سے ہا مساہدہ پی می دہ پیرٹ کے درج کے کی درج کے مسلم یہاں کے بیدار مغز علائے رہانی سوشلزم اور کمیونزم کو شروع بی سے مسلم افغانستان کیلئے خطرے کی تھنٹی قزار دیتے چلے آرہے تھے اور جب ظاہرشاہ کے دور میں دم ثقافتی انقلاب ''کے نام پراسلام کی بیچ کئی کیلئے منظم کارروائیاں شروع ہوئیں توانسوں نے آنے والے طوفان کو بھانیتے بی اس کے خلاف جدوجہد شروع کر دی تھی ۔

نور محمد تر ہ کئی ہے اس در سرخ انقلاب " نے جلتی پر تیل کا کام کیا 'اور چند ہی دنوں بعد یہاں کے علائے حق کواس کافر حکومت کے خلاف اعلان جماد کر ناپڑا \_\_\_\_ ترہ کئی کی نام نماد حکومت نے اس مقدس جمر دکو کچلنے کیلئے بھر پور جنگی طاقت استعمال کی کابل کی مضہور عالم بدنام ترین جیل 'دبل چرخی'' کے بلڈ و زر 'دن رات اجتماعی قبریں کھو دنے میں مصروف رہتے 'جن میں بے گناہوں کو بغیر کفن کے دھیل دیا جاتا تھا۔

مسلمانوں کا جذبہ جہادان مظالم ہے اور بھڑک اٹھا 'انہوں نے اپنی تابو تو ڑ گوریلا کارروائیوں سے تھو ڑے ہی دنوں میں فوج کی میہ حالت کر دی کہ وہ ٹیکوں اور بھتر ہند گاڑیوں سے باہر نہیں نکلی تھی -

روس نے تروکی حکومت کونت مجاہدین کے ہاتھوں اس طرح سے بے بس

ہوتے ریکھے کر دخلق پارٹی '' ہی کے ایک اور کمیونٹ لیڈر حفیظ اللہ امین کو آگے بڑھایا جو اس وقت وزیراعظم تھا 'اس نے ترہ کئی کو قتل کر کے کرسی پر قبضہ کر لیا 'گر چند روزمیں روسی حکام کو اندازہ ہو گیا کہ امین ان کا وفار نہیں ہے 'اس نے مجاہدین کے خلاف کارروائیاں کرنے ہے بھی انکار کر دیا تھا۔

چنانچہ روس نے ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ء کو اپنی نڈی دل افواج افغانستان میں گئسادیں جنہوں نے سب سے پہلے حفیظ اللہ امین کا خاتمہ کیاا وراس کی جگہ ''پر چم پارٹی'' کے مشہور کمیونسٹ لیڈر'' ببرک کارمل''کو چیکو سلوا کیہ سے لاکر کھ پتل صدر بنادیا۔

جب ببرک کارمل کئی سال تک روسی فوج کی بھر پور طاقت اور جدید ترین اسلحہ سے بھی جہاد کو نہ دباسکا تو روس نے اسے بھی معزول کر کے اپنے چھٹے میرے '' ڈاکٹرنجیب اللہ''کو دا وَیرِ لگا دیا ۔ا وراس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو دنیا دیکھ رہی ہے ۔

خلاصہ سے کے دوروسی وار دات ، کا بیہ تیسرا مرحلہ بی تھا جو جہا دا فغانستان کا سبب بناا ور بالا خرروسی سا مراج کے لئے پیغام موت ثابت ہوا ۔

افغانستان کے غیور مجابدین نے اپنے ۱۵ الاکھ شہید وں کا خون دے کر نہ صرف خو و کو کمیونزم کی غلامی ہے بچایابلکہ وہ روس کی مقبوضہ مسلم ریاستوں میں بھی خفیہ طور پر اپنی جانوں پر کھیل کھیل کر پہنچ انہیں اسلامی لٹریچا ور قرآن کریم کے نسخ پہنچائے اور جمارا فغانستان کے منظروپس منظرہ آگاہ کر کے ان میں آزاد کی کی بے تاب امردو ڈادی ، بلکہ یہ کام ان فوجیوں نے بھی بڑے پیانے پر انجام دیاجنہیں روس نے مقبوضہ ریاستوں ہے یہ سمجھ کر بھرتی کیا تھا کہ بیا ہے آبائی دین کو بھول چے اور کمیونزم کے سانچ میں ذھل چکے ہیں ان میں پچھا لیے ضرور تھے جنہیں صرف آتا یا درہ گیا کہ ان کے والدین مسلمان تھے لیکن بڑی تعدادان فوجیوں کی تھی جو در پر دہ اب بھی اپنے دین پر قائم تھے مسلمان تھے لیکن بڑی تعدادان کے قدادین کی تھی جو در پر دہ اب بھی اپنے دین پر قائم تھے

ان فوجیوں نے جب افغانستان آگر مسلمانوں کے حالات ان کی مظلومیت ان کی نمازوں اور ایمان افرو زجماد کا مشاہدہ کیا توان کا بھی ایمان جاگ اٹھا ان فوجیوں کی ہدر ویاں مجاہدین کے ساتھ ہوگئیں 'بعض مواقع میں توانہوں نے اپنا سلحہ تک مجاہدین کی نذر کر دیا۔

روس نے یہ صورت حال دیکھتے ہی انہیں تو واپس بلالیا تھا،لیکن جاگے ہوئے ایمان نے آزادی کی جو تازہ روح ان میں پھونک دی ہے اس کا تو زاب سی کے پاس نہیں ۔

ا فغانستان کی دلدل میں پھنس کر روس جس عبر تناک معاثی بد حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے 'اوراس کی مقبوضہ ریاستوں میں صورت حال جس تیزی سے بدل رہی ہے! س سے نواب بھی مژدہ سائی دیتا ہے کہ

> عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے اے مسلماں! آخ تو اس خواب کی تعبیر دکھے

### افغاني كميونسث

یہ بات تو معروف ومشہور ہے کہ افغانستان کے مسلمان اللہ کے فضل سے اسلام پر مرمننے والے ہیں الیکن میہ کم لوگوں کومعلوم ہو گا کہ یمال کے جو تقریباً ایک دو فیصد لوگ کمیونسٹ ہوگئے 'ووکٹرکمیونسٹ اور اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں 'بہت سے کھلم کھلا اور بہت سے دریر دہ۔

خوست کے کمیونسٹ اور بھی کمڑ سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کمیونزم کو کسی لالج سے نہیں بلکہ نظریاتی طور پرافتایار کیاہے 'جس کیلئے ان کی ذہن سازی برسوں کی محنت اور سائٹیفک تربیت سے کی گئی ہے سان میں سے بیشترا نتمائی نرنے کی حالت میں بھی ہتھیار نہیں ذالتے 'روسی فوج تو بسادر ثابت نہ ہوئی بلیکن سے آخر دم تک لڑتے ہیں اور مجاہدین کے باتھوں گرفتار ہوجانے پر خودکشی سے بھی دریغ نہیں کرتے ۔جوشہراب تک ان کے قبضہ میں بیں ان کے تعلیمی اواروں میں مارکس اور لینن بی کے نظریات کی تعلیم دی جاتی ان افغان کمیونسٹول کی اسلام دشمنی کے بہت ہے واقعت میں نے قابل اعماد مجابدین سے خو دسنے ہیں ، مثلا مسلمانول کی اجری ہوئی بہتیول سے گذرتے ہوئے ان کی مساجد کو اجتماعی طور پر نعوذ باللہ بہت الخلاء کے طور پر استعال کرنا اور پوری معجد کو نجاست سے بھردینا ، قرآن کریم کے اوراق پر (خاکم بد بن) قضائے حاجت کرنا اوران سے استخاکر نا اوران سے استخاکر نا اوران سے استخاکر نا اور ان سے استخاکر نا اور ان سے استخاکر نا اور قیدی مجبدین کو بات بات پر سے کہنا کہ دو بلالوا بنے خدا کو اگر خدا موجود ہے تو تمہاری مد ، کوکیول نہیں آتا؟ ، وغیرہ وغیرہ (نعوذ باللہ) \_\_\_\_\_ اس سلسلے کا ایک واقعہ مولانا رحمت اللہ حقانی نے اپنا چشم دید بیان کیا ہے ، موصوف پاکستان کی مشہور دین ورسگاہ دو راالعلوم حقانی نے اپنا چشم دید بیان کیا ہے ، موصوف پاکستان کی مشہور دین درسگاہ دو راالعلوم حقانی ناکوڑہ خٹک (صوبہ سرحد) کے فارغ انتحصیل ہیں اور پیچھلے درسگاہ دو راالعلوم حقانی بر سریکار ہیں ۔وہ فرماتے ہیں (خلاصہ نقل کر راہوں) :

دور غون کی ایک لڑائی میں ہمارے تمیں شداء کی لاشیں دسمُن نے اپنے قبضہ میں لے لیں 'ہمارے مجابدین نے ارغون کے والی (کمشنر) سے نداکرات میں شہید ول کی واپسی کا مطالبہ کیاتو اس نے یہ مطالبہ تکبرنے ٹھکرا دیا 'ہمارے کمانڈر نے کما''اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔''کمشنر نے جواب دیا''تم خود بھی آئے 'اور تمہارا خدا بھی آئے 'سب کو آئے' میرا چیلنج ہے کہ تم اپنے کی شہید کا ایک بال بھی مجھے نہیں جھڑا آئے۔''

اس کاپ چیننج دھرا کا دھرا رہ گیا کیونکہ مجاہدین نے اپنے تمیں
کے تمیں شداء واپس لے لئے جب
مجاہدین نے ان کے ٹھکانوں پر میزائل دانچے تواس کا بھی ایک
پاؤں کٹ گیا مگر کمیونزم کا طوق اب تک اس کے گلے کا ہار بنا
ہوا ہے ۔ ''(،بنا۔' الحق ''اکو زوخک 'شارہ نبہ وجلہ ۲۱)

افسوس كه:

فیض فطرت نے تختیے دیدہ ثابیں بخثا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش

# وْ السرنجيب الله كاند بب؟

ا فغانستان کے موجودہ 'دکھ تلی ڈکٹیٹر''نجیب اللہ کادین وفد ہب کیا ہے؟ ۔۔۔ بہتر ہو گا کہ اس سلسلہ میں خوداس کے حقیقی بھائی ' صدیق اللہ را ہی'' کابیان یمال نقل کر دیا جائے جوروزنامہ جنگ کرا جی مورخہ ۲محرم الحرام ۲۰۸۱ھ (منگل ۱۱گست ۱۹۸۸ء) کے پہلے صفحے پراس کی تصویر کے ساتھ شائع ہوا تھا:

دوپیاور (نمائندہ جنگ) افغانستان کے صدر ذاکرنجیب اللہ کے بھائی دوصد بق اللہ راہی '' نے الزام عائد کیا ہے کہ ذاکرنجیب اللہ ایک فالم انسان ہیں 'وہ جھے ہروقت و همکیاں ویت رہنے ہیں 'اورانہوں نے اپنے والد کو بھی ہلاک کر دیا ہے ۔۔ ۳ میالہ صدیق اللہ نے بیرکو پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دو ہمارے والد نجیب اللہ کے مخالف تھے 'وہ معمولی بیار تھے 'اسپتال میں واخل ہوئے توانمیں ہلاک کر دیا گیا جبکہ میں مغربی جرمنی بھاگ گیا 'وہاں جھے نشہ آور دوا کھلائی گئ ' اور جب جھے ہوش آیا تو مشرقی جرمنی منتقل کر دیا گیا اور پھر کابل کے آئے ۔''انہوں نے کہا ہم چار بھائی اور دو بہنیں ہیں کابل لے آئے ۔''انہوں نے کہا ہم چار بھائی اور دو بہنیں ہیں جن میں اور میری بہنیں کیونٹ نہیں اور میری بہنیں کیونٹ نہیں اور میری بہنیں کیونٹ نہیں ہیں۔''

گھر کے بھیدی کے اس بیان سے بھی ان حضرات کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جوا فغانستان سے روسی فوجوں کی پسپائی کے بعد اب افغانستان کے مقد س جمار کو درمسلمانوں کی خانہ جنگی "کانام دے رہے ہیں -

#### خوست كامحاذ

''نوست''ا فغانستان کے مشرقی صوبے ''دیکیتیا، کامشہور شر 'اور 'ڈگر دیز ''اس کا دارالحکومت ہے۔ا فغانستان میں صوبے کو ''ولایت'' کما جاتا ہے۔ولایت پکتیا'اور ولایت کابل کے درمیان صرف ایک چھوٹی می ولایت ''لوگر'' حاکل ہے۔ باتی تمام صوبوں کی طرح ان مینوں صوبوں کابھی نوے فیصد علاقد اب مجاہدین کے قبضہ میں ہے' صرف چند شہروں اور چھاؤنیوں پر کمیونسٹ قابض ہیں۔۔۔

پہتیار وسیوں نے تسلط سے پہلے بہت بڑا صوبہ تھا'روسیوں نے اس کے جنوبی علاقے کو مستقل'' ولایت'' کا درجہ دے کراس کا نام (ایک کاف کے اضافے سے) دکیتیک'' رکھ دیا'اس نئے صوب کامشہور شہر''ارغون''اور دارا لحکومت'' شرنہ''جس کی مکمل فئح کاحال پیچھے آچکا ہے ۔ان دونوں صوبوں کی مشرتی سرحد پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے ''خوست اس پاکستانی سرحد علاقے ''خوست اس پاکستانی سرحد سے تقریباً ہے 'کومت میں واقع ہے ۔۔۔۔

یوں توا فغانستان میں چھوٹے بڑے تقریباً چارسو (۴۰۰) محاذوں پرجنگ ہوتی رہی ہے 'لیکن خوست اورارغون کی اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے کہ کمیونسٹوں نے ان دونوں سرحدی شہروں کو پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے بہت بڑے بڑے ا ذوں کی حثیت دی بوئی تھی اوراس بورے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کیلئے دوصوبوں میں تقسیم کرکے ہرایک کو مستقل صوبے کے اختیارات اور وسائل سے لیس کر دیا تھا تاکہ پاکستان کے خلاف بحر بور کارروا ئیال کی جا سکیں ۔''خاذ'' کے تربیت یافتہ تخریب کارپاکستان میں بیشتر کیمیں سے پاکستان اور کیمیں سے داخل کئے جاتے تھے' پاکستان کے وزیری قبائل کو بھی یہیں سے پاکستان اور مجاہدین کے خلاف اکساکر بھرتی کیا جاتا اور تربیت دی جاتی تھی ساسکے علاوہ بھی پاکستان اور مجاہدین کے خلاف طرح کی کارروا ئیاں عمل میں آتی تھیں سارغون کی فتح کے بعدا ب اس سمت میں صرف خوست بی ان سازشوں کا مرکز تھا۔

جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے علاوہ خوست کی ایک خصوصیت سے ہے کہ براے برے کمیونٹ لیڈر پکتیا اور خوست ہی کے باشندے ہیں 'حفیظ اللہ اہمین 'ببرک کارمل ' داکٹرنجیب 'شاہنوا زینائی اور کئی براے براے جزل یمیں کی پیدا وار ہیں \_\_\_\_ ویسے بھی اس

علا<u>تے میں</u> افغانی کمیونسٹوں کی تعدا و زیادہ تھی 'جواپی فوج کیلئے مجاہدین کے خلاف جاسوی کا کام بہت برے پیانے پرانجام دیتے رہے ہیں -

ان اسباب کی بناء پر کابل کی کمیونٹ انظامیہ نے خوست کی حفاظت کو اپنے و قار اور موت وحیات کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ خوست کی چھاؤنی 'بوائی ا زہ' ریڈ یوا شیشن' یو نیورشی' و زارت تعلیم کے دفاتر سمیت سارے و سائل پاکستان و رنجابدین کے خلاف بر سول سے سرگر م عمل تھے۔ زاکٹر نجیب کا بیبیان متعد در سالوں میں شائع ہو چکا ہے کہ دخوست نا قابل تنجیر ہے اگر مجابدین نے اے بھی فتح کر لیا تو میں ستعفی ہو جاؤں گا۔'' افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو! افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو!

### مشكل تربين محاذ

خوست کے دفاع کیلئے دشمن نے جوجتن کئے تھے ان سے بظا ہر یہ نا قابل تنجر ہی تھا۔ یہ خوبصورت شہراوراس کی چھاؤنی بہت بڑے میدانی علاقے میں ''دریائے شامل'' کے شالی کنارے پر واقع ہیں یہ دریااس طرف سے خوست کے دفاع کا قدرتی ذریعہ ہے۔ اس شہر کے ہر طرف تقریباً ۱۵ کلا میڑ تک میدانی علاقہ ہے جس میں جگہ جگہ بشمن کی فوجی چوکیاں' قرار گاہیں (Base) شینک اور مورچ تھے۔ پھراس میدانی علاقے کو ہر طرف سے طویل بہاڑی سلسول نے گھیرا ہوا ہے 'ان بہاڑوں 'بہاڑیوں 'اور شیل پر دشمن نے ہیں بردی چوکیاں ( بوشیں ) قائم کی ہوئی تھیں' جو ہر قسم کے شیلوں پر دشمن نے ہیں اور دشمن فون سے ہری ہوئی تھیں' جو ہر قسم کے اسلحہ اور سازو سامان سے لیس 'اور دشمن فون سے ہری ہوئی تھیں' جر ہری چوکی کے تحت اس کے ار دگر دکی بہاڑیوں اور چوٹیوں میں در جنوں جھوٹی چھوٹی چوکیاں 'اور مور پے اس کے ار دگر دکی بہاڑیوں اور چوٹیوں میں در جنوں جھوٹی چھوٹی چوکیاں' اور مور پے اس طرح خوست کا یہ سارا علاقہ جس کا طول تقریباً ستر ( د ہے ) کلو میٹر' اور عرض تقریباً میں طرح خوست کا یہ سارا علاقہ جس کا طول تقریباً ستر ( د ہے ) کلو میٹر' اور عرض تقریباً میں کلو میٹر' اور عرض تقریباً میں کلو میٹر ' ورشمن کے قبضہ میں تھا۔

اس میل ہامیل میں پھیلے ہوئے دفاعی حصار کے باہر ہرطرف سے بہا ڈول میں مجاہدین دومولا ناجلال الدین حقانی "کی مرکزی قیادت میں برسوں سے ڈٹے ہوئے تھے" انہوں نے اس بورے علاقے کامحا صرہ کیا ہوا تھا جس کامطلب سے ہے کہ مجاہدین کیلئے سے عاذکی سوکلو میر کاپھیلاؤر کھتا تھا۔ شاید میہ کہنا ہے جانہ ہوکہ افغانستان کے محاذول میں میہ مشکل ترین محاذ تھا کیونکہ خوست شراور چھاؤنی تک پہنچے میں سب سے پہلے تو یہ مسب بہاڑی سلسلہ حائل تھا جس کی تقریباً ہر چوٹی اور بہاڑی سے دشمن کی دور مار توبیی شب وروز مجاہدین پر آگ اور لوہا برسارہی تھیں 'آگ تقریباً ۵ اکلو میڑتک میدانی علاقہ دشمن کی چوکیوں 'مورچوں 'میکوں اور بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد جنوب کی طرف سے دریائے شامل کو عبور کر نابھی ایک مسئلہ تھا 'میہ بھی عبور ہوجائے تو خوست کی طرف سے دریائے شامل کو عبور کر نابھی ایک مسئلہ تھا 'میہ بھی عبور ہوجائے تو خوست کی خروست کی طرف سے جھاؤنی کو فتح کر نا آسان نہ تھا جبکہ دشمن کو اپنی فضائیہ کی بھر پورا مدا د ہروفت مامان نہ تھا۔ گربقول بھائی جان مرحوم مامان نہ تھا۔ گربقول بھائی جان مرحوم مامان نہ تھا۔ گربقول بھائی جان مرحوم

عقل تو سودوزیاں کے فکر میں الجھی رہی جم گئے اہل جنوں خوف و خطر کے سامنے

# مجامدين صف شكن

ان تمام صبر آزمار کاوٹوں کے باوجود آفرین ہے مجاہدین کے پرایمان عزم راسخ
پر کہ انہوں نے خوست کی طرف پیش قدمی ہرست سے جاری رکھی 'اور خوست کے گرد
ان کاگیرامسلس ننگ ہوتارہا \_\_\_\_\_ ہرسال ہے گیرا تقریباً ۱۵-۲۰ کلو میر ننگ ہوجاتا تھا
\_\_\_\_ رفتارست ضرور تھی 'کیونکہ وہ ہفتوں اور مہینوں کی منصوبہ بندی اور تیاری کرکے
اور کتنی ہی جانوں کا نذرا نہ دے کر کسی بہا ڈکو فتح کرتے 'لیکن فور اُانہیں دشمن کے فضائی
حملوں کے باعث واپس آ ناپڑتا۔ان فتوحات سے بیے فائدہ توضرور ہوتا کہ دشمن کے بست
سے سپاہی جہنم رسید اور بست سے زخی اور گرفتار ہوجاتے 'دشمن کے خوصلے پست 'اور
مجاہدین کے حوصلے بلند ہوجاتے 'اور مجاہدین کو بردی مقدار میں اسلحہ اور خور دونوش کا
سامان مل جاتا 'لیکن ان کی واپسی کے بعد دشمن پہلے سے زیادہ سازوسامان کے ساتھ پھر
اس بہاڑیر قابض ہوجاتا تھا \_\_\_

ان کٹھن حالات میں ہی بھی حیر تناک ہی ہے کہ ۱۹۸۸ کے آخر تک مجاہدین اس بہاڑی سلسلے کے اکثر جھے پر قابض ہو کر وہاں اپنے مضبوط مراکز اور موریح قائم کر چکے تھے۔ اس بہاڑی سلسے میں تین بہاڑسب سے او نیج تھے (۱) تورغرہ (۲) راگ بیلی (۳) مانی کنڈو ۔وہ '' راگ بیلی ''اور '' مانی کنڈو'' پر بھی قبضہ کر کے دشمن کی مضبوط ترین اگلی دفاعی لائن کو بڑی حد تک تنس نہس کر جیکے تھے 'اور محاصرہ اتنا شخت کر دیا تھا کہ زمینی راستے سے خوست کو کسی فتم کی رسد کمک بہنچنے کا امکان نہ چھو را تھا۔ شروع میں تو خوست کو رسد کمک بہنچانے کیلئے فوجی قافلے طویل و قفوں سے آتے رہے 'لیکن جب مجاہدین نے ان قافوں کا بھی تیا پانچاکر دیا تو آخری بد نصیب قافلہ جو کے اوا خرمیں آگر تباہ وہر باد ہوا تھا اس کے بعد کولی قافلہ او حرکار خ نہ کر سکا۔

اب خوست کورسد کمک صرف فضائی راستہ سے مل رہی تھی ،جس کیلئے خوست کا برا ہوائی ازہ شب وروز مشغول تھا 'اور جب تک ' دو تورغرہ' فتح نہ ہوا وراس کی چوٹی پر مجاہدین کا قبضہ نہ ہو 'اس ہوائی ا ڈے کو نشانہ بنانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔اس چوٹی سے موائی ا ڈہ صاف نظر آتا ہے۔ا مریکہ کی طرف سے دو اسٹینگر میزا کلوں'' کی فراہمی بند ہوجانے کے باوجو دہمی مجاہدین تقریباً ہر مہینے دشمن کے ایک دوجماز کسی طرح شکار کر ہی لیتے تھے۔

منزل ہے دور پھر بھی مسرت ہیہ کم نہیں ہمت بڑھی ہوئی ہے' کمی فاصلوں میں ہے

# کرامتوں کاظہورکب ہوتاہے؟

اس صرآزما محاذ پر جہاد کے بارہ برسوں میں مجاہدین نے سرفروشی اور عزم وشجاعت کی جو تاریخ ساز مثالیں قدم قدم پر رقم کی ہیں ' نیزاللہ تعالیٰ کی غیبی امدا د کے جن حیر نتاک واقعات اور کرا متوں کا ظہور ہوا ہے 'ان سب کواگر کاغذ پر بھی لکھنا ممکن ہو تا تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ ان کیلئے کی صخیم جلدوں کی وسعت در کار ہوتی ۔ تاہم چند واقعات کاذکر پیچھے بھی ہوچکا ہے انشاء اللہ آگے بھی آئے گا۔

یمال سے عرض کر دینا ضروری ہے کہ 'دکرامتوں'' کا نزول 'کاٹل اور بے عمل لوگوں پر نہیں بنتا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لوگوں پر نہیں ہواکر تا' بیا انعام ان' دیشخ چلیوں'' کامقدر نہیں بنتا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معجزوں کی تمناکرتے ہیں \_\_\_\_ قرآن وسنت کی ہدایات 'اوراسلام کی ہم اسوسالہ تاریخ' اور خورا فغانستان کے بیہ عظام محاذاس حقیقت کے گواہ بین کہ کرامتوں کا نزول ان
اولوالعزم مردان خدامست پر ہوتاہے جواپنی بوری آوا نائیاں ' برممکن ہدا ہیر اور وسائل کی
ساری بوخی حتی کہ جان عزیز بھی دین گی سربلندی اور اللہ تعالی کی رضا جونی کے لئے واؤپر
لگادیتے ہیں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے 'اورا تی ہے ہرمشکل میں مدد مائلتے ہیں۔۔۔ پھر
جب ان پر ایسا وقت آپڑتا ہے کہ ظاہری ہدا ہیر فیل ہوجاتی 'اور اسباب ووسائل جواب
دے جاتے ہیں 'خوف سے کلیجہ منہ کو آنے لگتاہے 'اور اللہ کے سواکوئی جائے پناہ نظر نسیں
آتی 'تواللہ رب العالمین غیبی امدا د بھیج کرا پنامہ وعدہ بورا فرماناہے کہ

"ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ امْنُوْ اكَذَالِكَ حَقًّا

عَلَيْنَانُنج الْمُومِنِينَ"

دو پھر ہم بچالیت میں اپنے رسولوں کو اور ائیان والوں کو اس طرح ، ہم ایمان والوں کو بچالیں مے ، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ " (سردیونس ۱۰۰۰)

اوراس ومدے کابھی مشاہد دکھلی آنکھوں ہوجاتاہے کہ

"يانِّهَا الَّذِينَ امَنُوا انْ تَنصُرُوا اللَّه ينصُرْ كُمْ

ويُثِّت أَقْدَ امَكُمْ"

دوائے ایمان والو اِاگر تم اللہ (کے دین )کی مد دکروگے تو و دہمی تساری مد دکرے گا ورتمہارے قدم جماوے گا۔'' (سرونی ک

بندہ جب اپنے رب کی ان نوا زشوں کو دیکھتا ہے تواس کی : ھارس بندھ جاتی ہے 'اللّٰد پریفیّن و توکل اور پختہ ہو جاتا ہے 'ایمان کی وہ حااوت نصیب ہوتی ہے کہ مشقول کی لذت کے سامنے دنیا کی سار کی لذتیں جیج ہو جاتی ہیں 'وہ اللّٰہ کی معیت کو محسوس کرنے لگٹا ہے'ا نتمائی خطر ناک مواقع میں بھی ہراساں نہیں ہوتا'بلکہ اپنے رب پر جان دے کر شادت حاصل کرنے کاشوق ہیاس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔

اے رہرو فرزانہ' بے جذب مسلمانی
نے راہ عمل پیدا' نے شاخ یقیں نمناک

ا فلطین کے مشور مجابد عالم دین " واکٹر عبداللہ عرام" جو کئی سال جمادا فغانستان کے خطر ناک معركوں ميں پيش بيش رب اور علق كادوں ير عابد كماندروں كے ساتھ شب وروز اس جماد کا باریک بنی اور بالغ نظری ہے مطالعہ کرتے رہے جماد افغانستان کے موضوع پر ان کی کی تختیق تسانیت عربی زبان میں باربار شائع ہوچکی ہیں۔۔ دو مرتبہ دارالعلوم کراچی بھی تشریف لاے اس کے علاوہ بھی جماد افغانستان کے سلمہ میں ان سے کی الماقاتیں ہوئیں \_ اپنی زرمی جمار بی کیلیے وقف کروی تھی، جب صدرضاء الحق مرحوم کی شاوت کے بعد، بعض افغان تظیوں کے مریزاہوں کے درمیان اختلافات پدا ہوگئے تو انبول نے مصالحت کی کوششوں میں ون رات ایک کردیا ای سلط کی ایک کامیب کوشش کے فوراً بعد بٹاور میں جھ ۲۵ رفع الثاني ١١١٠ هـ (٢١ نوبر ١٩٨٩ ء) كي صبح كو جول على ايخ وو صاجزادول ك ساتھ كار مي باہر فطے ایک بم سے تیوں شمید کردیے گئے۔ انامد وانا اللہ راجعون۔ بہ فاہر بیا ان جرونی وبُشُت مرووں کی کارروائی تھی جن کا مشن بی عبارین میں چھوٹ والنا ہے۔ مرحوم شہیر کی ایک کتاب "آیات الرحمن فی جباداللففان" ہے لیتی "در تمن کی نشانیال جمادافغانستان میں" \_\_\_ یہ ان محیرالعقول واقعات اور کرامتوں پر مشمل ہے جو اس جماد میں مخلف مقامات پر ظاہر ہوئے۔ انہوں نے ان واقعات کی جس طرح چھان پیک کی' اور نقل كرنے ميں جو احتياط برتى اس كى تفسيل جاتے ہوئے لكھتے ہيں كه: ومیں ان واقعت کو خود مجامدین سے عمر تھبند کرنا تھا اور صرف اس مجامد کی روایت تبول کرنا تما جس کے ساتھ وہ واقعہ فیل آیا یا جس نے ایے اپی آگھوں سے دیکھا ان روایات کی حقیق کرتے کرتے سے میرے زریک ''حدثوا ت'' کو پینچ کئیں ' بکڑے تو میں قصہ سانے والے مجاہم سے طف بھی لیتا تھا۔ شہیدوں کے جیب حالات' فرشتوں اور نظر نہ آنے والی قوتوں کا شریک جمار ہونا' گولی گلنے کے باوجور بعض اوقات کیڑوں تک کا نہ پیشنا' دشمن کے برہتے گولوں کا بے اثر ہوجانا' سے واقعت ''قواتر معنوی'' سے ثابت ہوچکے ہیں۔'' وَالْمُرْ صاحب في آيك عابد كماندر عبدالحميد صاحب كابية قول بعي تقل كيا ب كريد ود بر اس مراکل اور کولے افغانستان میں مجاہرین پر برسائے جارے ہیں اگر سے وی اثر پیدا كرتے جو ان كا ہونا چائے' تو مجامرين كے لئے جمار كو ايك ہفتہ مجى جارى ركھنا ممكن نہ ہوتا۔'' ایک اور مجابد مولوی نعیم صاحب کا سے بھان میں نقل کیا ہے کہ: ددیں نے جب بھی وشمن طیارے دیکھ ان کے بیٹے "در ادے" کی ضرور نظر آئے - میں مجامین ے کتا تھا " نوش ہوجاؤ اللہ کی مدد آئنی ۔ " (وق عیب وغرسب پرندے جن کا ذکر بت پہلے

(آيات الرحمي في جمارالافغان ص ٣٥ ٣٦)

آچکا ہے۔ رفع)

# مولا ناجلال الدين حقاني

محاذ خوست کے مرکزی کمانڈر دومولا ناجلال الدین تھانی، خوداس جمادی ایک زندہ کرامت ہیں ، جماد کے آغاز ہے اب تک بید جن قیامتوں سے گذر گذر کر کمیو نسٹوں کیلئے دوبلائے بے درمال، بنے ہوئے ہیں اسے اعجوبہ یا جمادی دوکرامت، ہی کماجاسکتا ہے ۔۔۔ افغانستان کے موجودہ نام نماد صدر ذاکٹرنجیب کاوطن دوصوبہ پکتیلی، ہے تو ہر دفرعون ہیں۔۔۔ ۱۹ ۱۳ ہے دوفرعون بن کے اصول پر بیر بھی اس دو پکتیلی، کے مردمومن ہیں۔۔۔ ۱۳ ہم ۱۳ ہم میں پاکستان کی مشہور دینی درسگاہ دو دارالعلوم تھانیہ، (اکو ڈھ خٹک) سے فارغ التحصیل ہوئے اسپنے نام کے ساتھ دو تھانی، اسی نسبت سے لکھتے ہیں۔ مجاہدین کی مشہور تنظیم مورخ باسلامی، (یونس خالص گروپ) سے نسلک ہیں۔۔

اس ۵۲ ساله 'درویش صفت عالم دین ' مرد مجابد کو دیکه کر قرون اولی کے مسلم سپه سالاروں کی تصویر آنکھوں میں پھرجاتی ہے ' چھریرا بدن ' متناسب قد ' سرخ وسفید رنگ ' نورانی چرے پر باو قار دا ڑھی ' چھوٹی گر تیز آنکھیں ' سرپر بارعب عمامہ ' پہلومیں پیٹول لئکا ہوا ' سینے پر گولیوں کی پیٹی آراستہ ' ہاتھ میں کلاشکوف ' پرعزم پراعتاد ' محر بجردوا کھاری کی تصویر ایک مرتبہ دارالعلوم کرا چی (کورنگی ) بھی تشریف لائے ' مرتبہ دارالعلوم کرا چی (کورنگی ) بھی تشریف لائے ' ہماری در خواست پرجمادا فغانستان ہی کے موضوع پر خطاب کیا 'روئے بھی رلایا بھی ۔

تبهی تنائی کوه ودمن عشق تبهی سوزد سرور انجمن عشق تبهی سرمایی محراب ومنبر تبهی مولا علی خیبر شکن عشق

### عجائب نصرت

اسی خطاب میں ترہ کئ کے زمانے کا کیک واقعہ سنایا (الفاظ تواب یا دنہیں رہے مفہوم عرض کرتاہوں):

دومیں نے اپنے کئی سوغازیوں کو ساتھ لیکر پہاڑوں میں ٹھکانہ تو بنالیا 'ہم یہاں سے اتر کر دشمن پرا چانک چھاپ مارتے سے 'لیکن خوراک کی قلت ہوگئی۔ \_\_\_\_ ایک صبح نماز فجر کے بعد مصلے پر بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ سے رور وکر عرض کرنے لگا' یاللہ! آپ کے یہ نیک بندے میرے ساتھ آپ پر جان دینے کیلئے جمع تو ہوگئے ہیں 'گران کی خوراک کاکیا ہوگا؟ جمھ سے نہ اپنی بھوک پر داشت ہوتی ہے نہ ساتھیوں کی \_\_\_ اس حالت میں چند سینڈ کواو نگھ سی آئی اور کسی نے پیچھے سے میرے داہنے میں چند سینڈ کواو نگھ سی آئی اور کسی نے پیچھے سے میرے داہنے میں چند سینڈ کواو نگھ سی آئی اور کسی نے پیچھے سے میرے داہنے کند سے پر ہاتھ رکھ کر کھا داللہ سے برگمانی کرتے ہو؟''

میں اپنی ذرا پہلے کی بات بھول گیا تھا گر دن جھکا ہے ڈرتے ڈرتے بولا دونہیں نہیں میں نے تو بد گمانی نہیں کی" \_\_\_\_ آواز آئی دونہیں اور تمہارے ساتھیوں کورزق وہی دے گاجس نے اب تک دیا ہے 'کیا اب جبکہ اس کی راہ میں جہاد کررہے ہووہ تمہیں بھو کارہے دے گا؟ رزق ا تنا ملے گا کہ تم گوشت در ختوں میں لئکا ہوا یا ؤگے"\_\_\_\_

اس واقعے کومشکل ہے مکھنٹے گزرے ہوں گے کہ

میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سامنے ایک درخت پر ہمرے ذرخ شدہ فنگے ہوئے ہیں ۔ برا بر میں ایک دیماتی کھڑا تھا اس نے یہ کرے محفہ مجاہدین کے واسطے لاکراہمی ذرخ کئے تھے ۔'' \_\_\_ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بھی خوراک کی کی نہیں ہوئی ۔''

ترہ کی ہی کے زمانے کا کیک اور واقعہ انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ عزام کو سایا کہ:

دوجس پہاڑ پر ہم نے بسیرا کیا ہوا تھا'اس پر کمیں آگ نہیں

جلا سکتے تھے کیونکہ دشمن کے جاسوس دھواں دیکھتے ہی حکومت

کو خبر کر دیتے تھے (جبکہ آگ کی ضرورت کھاٹا پکانے ہی کیلئے

نہیں سردی سے بہتے کیلئے بھی شدید تھی )اس پریشانی کواللہ

تعالیٰ نے اس طرح دور فرمادیا کہ بادل آئے اور ہمارے بہاڑ پر

تقریباً سال بھراس طرح چھائے رہے کہ دھواں با ہرہے کی کو

نظرنہ آنا تھا۔''

### اس زمانے كائيك واقعه بيه سايات كه:

" تره کئی کے زمانے میں جب کوئی مجاہد شہید ہوجاتا اور عکومت کواس کی شاخت ہوجاتی تو اوه اس کے سب رشتہ داروں کو قتل کر دالتی تھی اگر اللہ تعالی کا ہم پر بیا نعام ہوا کہ ہم میں سے کوئی ایبا مجاہد شہید نہیں ہوا جس کے اہل خانہ آباد یوں میں موجو د تھے اشہید ہونے والے سب وہ تھے جن کے اہل خانہ ہجرت کر چکے تھے۔"

مولانا فرماتے ہیں سکھ کہ:

" ترہ کی کے زمانے میں دشمن کے نمینک ہمارے لئے مشکل ترین مسئلہ تھ 'کوئی نمینک شکن ہضیار (P2, P7 وغیرہ) ہمارے پاس نہ تھا'ہم نے بچھ روپے جمع کئے 'اورایے ہتھیار خرید نے کیلئے بہت گھوے پھرے اگر ساری کوششیں بیکارگئیں ۔ ہماری تعدا داس وقت تقریباً ۵۰ ہتھی ایک دن ترہ کی کی افواج نے جن کی تعدا د ہزاروں میں تھی 'ہم پر ٹیمکوں' کی افواج نے جن کی تعدا د ہزاروں میں تھی' ہم پر ٹیمکوں' تو پوں اور مشین گنوں سے حملہ کیا'ان سے جنگ ڈھائی دن جاری رہی' دشمن کو شکست ہوئی' اور ہمیں غنیمت میں ۲۵ ہنگ اور جاری رہی' دشمن کو شکست ہوئی' اور ہمیں غنیمت میں ۲۵ ہنگ اور کا شکو ف تھی۔' ہر قیدی کے پاس ایک ایک کیا شکو ف تھی۔'' ہر قیدی کے پاس ایک ایک کیا شکو ف تھی۔''

پھرجب دسمبر ۹ ہاء کوروسی فوجیں افغانستان میں گھس آئیں 'تواب روسی طیارے اور گن شپ ہیلی کاپیڑسب سے بڑامسکہ بن گئے 'ان کے پاس ایک بھی طیارہ شکن توپ شیس تھی 'بنی سال اسی طرح بے سروسامانی میں دشمن کی فضائی چیرہ دستیوں کاسامنا کرنا بڑا ۔ یہ طیارہ شکن تو پیس کس طرح ملیں ؟

بت سے واقعات میں سے ایک جو ١٩٨٢ء میں پیش آیا مولانا خود ہی ساتے

عد بين :

ددہم ۵۹ مجاہد تھے ' دشمن نے ہم پر ۲۲۰ میکوں اور بکتر ہند گاڑیوں سے حملہ کیا 'کمیونسٹوں کی تعد دہ اسو تھی 'اوپر سے ان کے طیارے مسلسل بمباری کررہے تھے \_\_\_ کیکن اس جنگ

عله توالد بالا ص 110 عله آیات الرحمی فی جباد المافغان ص 110° 117

کا متیجہ سے نکلا کہ دشمن کے ۵ م نمینک اور فوجی گاڑیاں جاہ ہوئیں ' ۱۵ کمیونٹ ہلاک ' اور سو زخمی ہوئے ' اور ہمیں فنیمت میں جواسلحہ طلاوہ سے تھا۔
طیارہ شکن توپ ایک گرینوف گئیں عدد کا شکوفیں کعدد.
کا شکوفیں کعدد.
۲۸ میرکی توپ ایک توپ کولیاں ۲۸۰

مولانا سے میری دو سری ملاقات پشاور میں ہوئی ، کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی چین کے خلیفہ مجاز ، مولانافقیر مجر صاحب چین نے ناچیز کورات کے کھانے پر مدعو فرمایا اور کرم بالا کے کرم یہ فرمایا کہ دومولانا جلال الدین تقانی ، کو بھی جو اس وقت پشاور آئے ہوئے تھے مدعو فرمالیا۔ان اللہ والوں کے ساتھ یہ مجلس نعت کبریٰ تقی \_\_\_\_ لیکن مجھے اس وقت تک وہ بات معلوم نہیں تھی جس کا ذکر ذاکٹر عبداللہ عزام نے بینی کیا ہے ، ورنہ مولانا حقانی کے سینے نے اپنی کتاب "آیات المرحمن فی جباد اللفعان "میں کیا ہے ، ورنہ مولانا حقانی کے سینے پر گولیوں کی جو پیٹی اس وقت بھی آراستہ تھی اسے بہ طور خاص دیکھتا' ذاکٹر عزام کہتے ہیں ہے۔

ود حلال الدین حقانی گولیوں کی جو پیٹی اپنے سینے پر باند سے رہتے ہیں 'میں نے اس پیٹی پر وہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو دشمن کی گولی لگنے سے پڑا ہے لیکن گولی نے ان کے سینہ کو خراش تک نہیں لگائی۔''

سله آيات الرحمن في جبادالافغان ص ١١٢

اس ہے بھی عجیب واقعہ مولانا کے حقیقی بھائی ابرا ہیم صاحب کے ساتھ پیش آیا ان کلیان اس ہے کہ: ساتہ ہے کہ:

'' اشعبان ۱۴۰۱ھ (۱۹۸۲ء) کو خوست کے ایک معرکے میں ہم پر بمباری ہوئی 'ہماری دور بین بھی ٹوٹ گئی 'بمول کے دکھتے ہوئے پر نجیج لگنے سے میری شلوار تک جل گئی گر مجھے کوئی زخم نہیں آیا' بمول اور گولول کے پر نچے ہمارے اکثر عجامین کو لگے 'بعض کی گولیوں کی پیٹی بھی کٹ گئی اور کپڑے تو کامٹر کے جل گئے ۔۔۔ لیکن زخمی کوئی نہیں ہوا۔'' (ڈاکٹرعزام کمتے ہیں کہ دم براہیم کی وہ جلی ہوئی شلوار میں نے خود دیکھی ہوا ور میرے پاس محفوظ ہے۔)''

ای کی بیتاب بجلیوں سے خطرمیں ہے اس کا آشیانہ

### سرنگ کاعجیب سواقعه

تقریباً امنٹ بعدی واقعہ اس مرکزی دو سری سرنگ میں چھے ہوئے مجاہدین کے ساتھ پیش آیا' وہ بھی دشمن ہی کی دوبارہ بمباری سے رہا ہوئے 'اور اللہ تعالیٰ کا سے وعدہ آب وآب کے ساتھ بچرا ہوا کہ "ومن یکتق اللّٰہ یَجْعَلْ گُه مَحْرَ جًا"

دوا ور جو شخص الله سے ڈر آ ہے اللہ اس کیلیے خلاصی کا راستہ

له يه واقعه ميں نے کئی حضرات سے سنا تھا جن کے نام ياد نه رہے تھے' اس لئے اب كك سي لكھ تھا۔ حال ميں (اگست 1991ء ميں) راقم الحروف كا اپنے كئى رفقاء كے ساتھ گردير كا دير جانا ہوا تو رائے ميں پاكستان كے سرحدى شر «ميران شاه» ميں مولانا سے تيرى طاقات ہوئى' ميرى درخواست پر انہوں نے به واقعہ جميں تفسيل سے سنايا۔

الله اب وہ مجمى بن گيا ہے' بلكه ان سرگوں كو آپل ميں مجمى اندر بى اندر ايك دو سرے ساطاديا ہے۔

نکال دیتاہے۔'' (اطباقہ ۲)

اس جلے میں دشمن نے آتش ہم گراکر پورے جنگل میں آگ لگادی تھی 'ایک ہم کے دھاکے سے مولانائی فٹ اورجم کے کئ دھاکے سے مولانائی فٹ اوپراچھل کر گرے تو نیچے گئی ہوئی آگ سے پیٹ اورجم کے کئ حصے جل گئے 'تشویشناک حالت میں پٹاور کے جہتال پٹچایا گیا 'جلنے کے گرے نشانات پیٹ پراب تک ہیں جوانہوں نے ہمیں بھی دکھائے \_\_\_

دشمن کی اس میغار کے وقت مولا ناار سلان رحمانی 'جو مجاہدین کی ایک اور بڑی منظیم ' دا تنا داسلامی افغانستان ' کے مشہور کمانڈر ہیں کسی اور مقام پر تھے 'انہیں اطلاع ملی تو دو سرے کئی کمانڈروں کی طرح وہ بھی اپنے کئی سوغازیوں کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں پنچے 'اور دشمن پرا چانک ٹوٹ بڑے ۔ دشمن کواپنی کتنی ہی لاشیں چھو ڈکر پسیا ہونا بڑا۔

مولانا حقانی کی نظراس پر بھی ہے کہ فتح کے بعد افغانستان کی 'مضبوط اسلامی بنیا دوں پر 'نتمیر نوکیلئے ایک دیندار تعلیم یافتہ جفائش اور تربیت یافتہ نسل کی ضرورت ہوگی '
اس کیلئے انہوں نے دیگر کئی افغان رہنماؤں کی طرح ایک عظیم الشان اقامتی درسگاہ 'دمنبع العلوم'' میران شاہ میں قائم کی ہے 'اس میں مہا جرین افغانستان کے بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعدا دزیر تعلیم ہے 'اور ایک ایسے نصاب ونظام تربیت سے بہرہ ور ہور ہی ہے جو مستقبل کی دواسلامی فلاحی ریاست '' کے جدید تقاضوں کو پوراکر نے میں انشاء اللہ معاون ملکت ہوگا۔

عشق نقیہ حرم' عشق امیر جنود عشق ہے ابن السیل' اس کے ہزاروں مقام

کمانڈ زبیرخوست کے محاذیر

ملتان کے قریب ایک قصبہ دوعبرائحکیم " نامی ہے 'کھوکھر برا دری کے زبیرخالد نے سات سال کی عمریں قرآن کریم بہیں حفظ کیا تھا اس وقت سے ان کاگھر انہ بہیں آباد ہے 'ورنہ آبائی وطن ضلع جھنگ میں مخصیل شور کوٹ کاایک گاؤں دوککی نو'' تھا' ہم ۲سالہ زبیر خالد کی شادی کوچھٹا سال چل رہاتھا ااکلو تی چہتی بیٹی د صفیہ ''اب سوا دوسال کی ہو چک تھی ۔

زبیر خالد کراچی کی کانفرنس کے بعد مجھ سے رخصت ہوکر گھر آئے تو خلاف معمول یہاں مسلس نوروز قیام رہا 'ورنہ محاذیر جاتے آتے وہ گھر عموماً گھڑ ہے جڑھے ہی آتے سے سے جو دن گھر میں بسر ہوتے بورے خاندان کے لئے وہ بری خوشیوں کے دن ہوتے 'بیوی 'بیکی 'والدین اور بھائیوں کی عیدسی آئی رہتی ہاس مرتبہ تو زبیر بست ہی خوش سے 'کیونکہ گھر آنے سے صرف دس روز پہلے انہیں اللہ تعالی نے ایک دل موہ لینے والد بیٹا بھی عطافر مادیا تھا ایک بزرگ نے اس کانام ''عبداللہ'' رکھاا ور مسکر اکر فرمایا'' مجاہد کا بیٹا مجاہد ہوگا'' \_\_\_ ''عبداللہ'' ۔

رفیقہ حیات 'جس نے بیہ جانتے ہو جھتے اس غازی کی رفیق زندگی بنا قبول کیا تھا کہ اس کا قیام خطر ناک محاذوں پر زیادہ 'اور گھر پر بہت کم ہوگا' خوش تھی کہ اس کا شو ہر وشہان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہے 'اس کیلئے بیہ تصور بردا خوشگوار تھا کہ جدائی کی تکلیفیں سہ سہ کر وہ بھی اس مقد س جہا دمیں حصہ لے رہی ہے 'وہ بیہ سوچ کراپی تکلیف بہت دیر کیلئے بھول جاتی تھی کہ وہ شو ہرکو محاذیر بھیج کراپی ان افغان بہنوں کے دکھ میں شریک ہوگئی نے جہنیں دشمن نے بے گھر کر کے غریب الوطنی کی زندگی گذار نے پر مجبور کر دیا ہے 'جن کے معصوم بچوں کو آتشیں بمول کے بھڑ کتے شعلوں نے بھسم کر ذالا' جن کے سماگ اجاڑ دیے گئے 'والدین کا سامیہ چھین لیا گیا'اور جن کے حقیقی بھائیوں کو ان کے سامنے اجاڑ دیے گئے 'والدین کا سامیہ چھین لیا گیا'اور جن کے حقیقی بھائیوں کو ان کے سامنے گولیوں سے چھانی کر ڈالا گیا ہے۔ میراشو ہرجن افغان بھائیوں کے دوش بدوش لڑ رہا ہے گولیوں سے چھانی کر ڈالا گیا ہے۔ میراشو ہرجن افغان بھائیوں کے دوش بدوش لڑ رہا ہے وہ بھی کسی ماں کی مامتا 'کسی ساگن کا سماگ 'کسی بیٹی کے سرکا سامیہ اور کسی بمن کا ارمان

انٹرزپیر کے بیہ اور آگے آنے والے خاگی حالات پیشتر بابنامہ ''الارشاد'' شارہ جادی الاتری ورجب ۱۳۰۹ ہے کہ اور بزرگوار جناب طاقی فیض رسول نے برادر بزرگوار جناب طاقی فیض رسول نے زبائی بتائی ہیں۔

یں '\_ ان کی امدا دائی دینی فریضہ ہے اور میراشو ہریمی فریضدا داکر رہاہے۔

ایک بار زبیر ہے گھر والوں نے پوچھا ' اب ک آؤگے ''؟ \_ وہ مسکراکر
معنی خیز انداز میں بولے ' ہر باریمی پوچھتے ہوک آؤگے ' بیہ نہیں پوچھتے کہ کب
جاؤگے ؟ \_ وہ باتوں ہی باتوں میں رفیقہ حیات کو مجھا یاکرتے تھے کہ ' شریعت میں غم
سے آنسو بہانے کی تواجازت ہے گر آوا زبلند کر کے رونا' جے '' نو حہ'' کہتے ہیں جائز نہیں 'میں شہید ہوجاؤں تو نو حہ نہ کرنا' صفیہ کو قرآن کریم حفظ کروانے کے بعداعلیٰ دینی تعلیم دلوانا'' \_ اس مرتبہ بیم ہوایت بھی کی کہ

دوعبدالله جب ۵سال کاموجائے تو میری کلاشکوف دے کر اسے محازیر بھیج دینا۔"

اگلی ہی صبح کے جنوری ۱۹۸۹ء کو کمانڈر زبیر محاذیر جانے کے لئے تیار کھڑے تھے '
ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ ' آکھوں میں وہی پرعزم چک \_\_\_\_ دروا زے پر والدین '
بھائی 'بین ' رفیقہ حیات ' بیٹی صفیہ 'اور رشتے دار ' جن کے چروں پر غیر معمولی سنجیدگی
چھائی ہوئی تھی 'انہیں فروا فردا رخصت کررہے تھے \_\_\_ بالاخر زبیرنے صفیہ کو 'اور پھر
نضے عبداللہ کو گو دمیں لے کربیار کیا ' کچھ پڑھاا ور دواللہ کے سپرد'' کہہ کر 'سب کوسلام
کرکے تیز تیز قدم اٹھاتے روانہ ہوگئے \_\_\_ ان کا چرہ جواب خاصا سنجیدہ ہوگیا تھا '
گھروالوں ہے کسی قدر معذرت کے اندا زمیں کہ رہاتھا \_\_\_

اس جمد طلب سے ہی قائم بنیاد ہے بزم ہتی کی وہ موج فنا ہوجاتی ہے جس موج کو ساحل ملتا ہے

محاذیر بینچتے ہی انہوں نے استاذ عبدرب الرسول سیاف کی تنظیم دوا تھا داسلامی افغانستان'' کے مقامی افغان کمانڈر مولانا پیرمجمدا وراپنے نائب کمانڈروں سے مشورے کئے۔ بالاخر خوست کے دواہم محاذول'' تور کمر''اور'' باڑی'' پر حملے کی تاریخ ۱۲ جنوری طے ہوگئ ۔ حملے کے اجمالی پروگرام ہے پاکستان میں دینی مدارس کے مجاہد طلباء کو پہلے ہے مطلع کیا جاچکا تھا' وہ بھی مدرسوں ہے چند روز کی رخصت لے کریماں جمع ہونے لگے ختھ

مردیوں میں برف باری اور موسم کی شدت کے باعث افغانستان میں جنگی کارروائیاں تقریباً منجمد ہوجاتی ہیں 'عباہدین کی بھاری اکثریت 'اہل خاندان کی دکھے بھال اور روزی کمانے کیلئے پاکستان چلی جاتی ہے 'جنگی مراکز میں مجاہدین عموابس استے ہیں رہ جاتے ہیں کہ مرکز کو صرف کھلار کھ سکیں \_ وشمن فوج چونکہ اب دفاعی حکمت عملی اختیار کئے ہوئے ہے 'اس کی نفری بھی پوسٹوں اور قرار گاہوں میں کم ہوجاتی ہے 'اور اسے کسی بڑے حملے کی توقع نہیں ہوتی \_ کمانڈر زبیرا وران کے رفقاء نے اپنے فیصلے کن حملے کیلئے سردی کے سے سخت ترین دن شاید اس لئے وران کے رفقاء نے اپنے بھی کمانڈر زبیرا وران کے خاص رفقاء کی سرگر میاں موسم کے تابع نہ تھیں 'سردیوں میں وہ پاکستان گئے ہوئے اور اپنے مرکز کو متحرک رکھنے کا کوئی موقع باتھ سے نہ جانے دیتے تھے ۔ اس لئے اس زمانے میں وہ پکھے زیادہ بی متحرک 'بلکہ باتھ سے نہ جانے دیتے تھے \_ ان کا مسلک ہے تھاکہ

#### نوارا تلخ تر مي زن چول ذوق نغمه كم يايي

### خوست کے ار دگر و

خوست کا محاذمیں نے بھی دیکھا ہے 'یہ ایک محاذ کی بڑے بڑے محاذوں پر مشتل ہے 'اورا تناطویل وعریض کہ گاڑیوں میں تقریباً ۸ گھنٹے گھومنے کے بعد بھی ہم تفصیل ہے اس کا تھو ڈا ہی حصہ دیکھ سکے ۔ اس کا نقشہ کچھاس طرح ہے کہ خوست شہر کے اردگر دتقریباً ۱۵–۱۵ کلو میڑ تک میدانی علاقہ ہے جس میں کہیں کمیں کھیت 'باغات اور چھوٹی چھوٹی جسٹیاں بھی ہیں ۔ اس میدانی علاقے کو ہر طرف سے بہاڑی ساموں نے گھیرا

ہوا ہے ' یوں ایک بہت بوے تص<del>یق پیا لے</del> کی سی شکل بن گئی ہے جس کامحیط کئی سوکلو میٹر میں پھیلا ہوا ہے ۔

ید بوراپیالہ کافی عرصے سے مجاہدین کے محاصرے میں تھا ، خوست کی رسد مک کے زمین رائے کاف دیئے گئے تھے 'اور مجاہدین کی مختلف تنظیمیں ہر طرف کے بہا رول ہے رفتہ رفتہ خوست کے اس میدانی علاقے کی طرف بردھ رہی تھیں پیالے کے کناروں کی طرح دور کے بہاڑ زیادہ اونچے ہیں 'وہاں سے میدانی علاقے کی طرف \_\_\_ جے اس تمیقل پیالے کابت براپنیراکنا جائے \_\_\_ جوں جوں ارتے جائیں 'بہاڑوں کا قد چھوٹا ہو ناچلا گیاہے 'یمال تک کہ میدانی علاقے تک پہنچتے بہنچتے صرف چھوٹی بہا ڑیاں اور ٹیلے رہ گئے ہیں 'ان کے اختام پر میدانی علاقہ شروع ہوجاتا ہے 'اس میدان کے ﴿ سے وریائے شامل گزر آہے ،جس کے شالی کنارے پردو خوست ، کا خوبصورت شرہے \_\_\_ دور کے اونیچے میا ژوں سے میدانی علاقے تک بھی میلوں کاانتہائی دشوار گزار فاصلہ ہے' جو بے شاراونچے نیچے بہاڑوں اور بہاڑیوں سے پر ہے 'اس فاصلے کو صرف بیدل یا گھو ڈوں اور خچروں پر ہی عبور کیا جاسکتا ہے 'ار دگر د کا بیہ کہاری سلسلہ دشمن کی پہلی د فاعی لائن تھا 'جے کئی طرف سے مجاہدین بڑی حد تک تو ڑچکے تھے ' دو سری د فاعی لائن میدانی علاقہ تھا\_\_ ان کہاروں میں جنوب سے مشرق تک کی ست میں تین بہا رسب ہے اونچے تھے (1) جنوب میں " مانی کنڈو" (۲) اس کے برابر میں زرا مشرق کی طرف ہٹ کر د مراگ بیلی " ( ۳) وراس ہے بھی کئی میل ہٹ کر مشرق میں ' د تورغ''

## دوتوركمر"كامحاذ

"مانی کنڈو"اور دراگ بیلی" پر مجاہدین کچھ پہلے سے قابض تھے 'بلکہ ان سے بہت آگے تک بھی میدانی علاقے کی طرف کے اکثر پہاڑوں اور بہاڑیوں پر قبضہ کر چکے بحثے 'چنانچہ اب دوسو کقا لجمادالاسلامی" کا مرکز درمانی کنڈو" اور دراگ بیلی "سے کافی بیجے درویش قرار گاہ"میں آچکاتھا' جومیدانی علاقے کی طرف اترتے ہوئے اوسرکی ایک

برى چونى پر قائم تقى\_\_\_

سال سے میدانی علاقے میں اتر نے سے دشمن کی ایک بری قرار گاہ الا وہ میں اور کر اور اس کی دو پو سیں حائل تھیں 'جواس کساری سلطے میں نیچ کی بہاڑیوں پر میدانی علاقے کے قرب بنائی گئی تھیں سے بیجی فتح ہوجائیں تو دشمن کی پہلی دفائی لائن کا دھرسے خاتمہ ہوجاتا اور مجاہدین کو یمال سے میدانی علاقے پر پورش کا موقع مل جاتا۔ اس طرف میدانی علاقے میں ضلع خوست کی ایک تخصیل اس دورگئ " ہے جس کی خاص فوجی اہمیت تھی اسے بھی آزاد کرانے کاراستہ نکل آتا ۔۔۔۔ ودور کم "اوراس کی بوسٹوں پر فیصلہ کن جملے کا منصوبہ اس لئے بنایا گیا تھا۔

جس کو ہو فکر آبلہ پائی' وہ نہ ہمارے ساتھ چلے وہ ہمی ہمارے ساتھ نہ آئے ،جس کو جنوں ہو منزل کا (حضرت کیفی مرحوم)

### دوباری، کامحاز

دو تورغرده ، پراب تک وشن قابض تھا اوراس کی سب سے اونچی چوٹی پراس کی مضبوط ترین پوسٹ موجود تھی ، بہال سے خوست کا ہوائی اوہ قر سب ہے اور صاف نظر آتا ہے ۔ خوست کو فتح کرنے کیلئے اس چوٹی پر مجاہدین کا قبضہ سب سے زیادہ ضروری تھا ، اتا ہے ۔ خوست کو فتح کرنے کیلئے اس پرا ترنے والے طیاروں کو نشانہ بناکر خوست کی رسد کمک کا نضائی راستہ بھی بند کر سکیس ۔

الله افغانستان میں ''قرار گاہ'' اس نوج ا ;ے (Base) کو کما جاتا ہے جمال خوراک' اسلمہ' محولہ بارود اور جنگی سازوسامان کا ذخیرہ ہوتا ہے' اور وہاں سے آس پاس کی بہسٹوں (فوجی حفاظتی چوکیوں) کو بیہ سامان فراہم کیا جاتا ہے' اور اشیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رفیع ملک تحصیل کو افغانستان میں ''فولسوالی'' کما جاتا ہے۔ ملک قصیل کو افغانستان میں ''فولسوالی'' کما جاتا ہے۔ ملک اس نام کی ایک تحصیل پاکستان کے ضلع مردان میں مجس ہے۔

لیکن یمال بھا اول کی ترتیب مختلف ہے کہ باقی کہاری سلسلے کے بر عکس یمال دور کے بہاڑجن پر مجاہدین کا قبضہ تھانیچے ہیں اوراب انہیں کے ایک برساتی نالے میں 'وحو کھ المحاوال الله ہی''کا ذیکی مرکز بنا ہوا تھا اور میدانی علاقے سے طاہوا بھا ز''قورغزہ''بس پر دشمن قابض تھا' یمال کاسب سے او نچا بھا اڑ ہے ۔۔۔ اس طرف سے میدانی علاقے میں اتر نے سے مجاہدین کی راہ میں سے بھا ربھی حاکل تھا'اوراس کے برابر میں مغرب کی طرف د' باڑی''کی بھا ڈیوں پر دشمن کی ایک اہم قرار گاہ 'دنینک والی''اور کئی پوشیں موجو دہمیں 'کیونکہ ان بھا ڈیوں پر دشمن کی ایک اہم قرار گاہ 'دنینک والی''اور کئی پوشیں موجو دہمیں 'د' باڑی''کو فتح کئے بغیراد ھرسے نہ میدانی علاقے پر یلغار ممکن تھی نہ دو تورغزہ '' پر چڑھائی 'کیونکہ 'د' باڑی''کی قرار گاہ اور پوشیں علاقے پر یلغار ممکن تھی نہ دو تورغزہ '' پر چڑھائی 'کیونکہ 'د باڑی''کی قرار گاہ اور پوشیں ۔

خلاصہ بیہ کہ '' باڑی'' کے محاذ کی جو تقریباً وکلو میڑ پر پھیلا ہوا تھا' دو ہری اہمیت تھی کہ بیہ فتح ہوجائے تو مجاہدین کواس طرف سے نہ صرف میدانی علاقے میں اتر ناممکن ہوجا آبلکہ تورغزہ کی رسد کمک کاٹ کراس پر چڑھائی کاراستہ بھی مل جاتا۔

'' ہاڑی''پرفیصلہ کن ضرب لگانے کامنصوبہ اسی ضرورت سے بنایا گیا تھا۔ بیہ دونوں منصوبے خطرناک تھے 'لیکن مجاہدین کو جس سبق آموز حقیقت کا سراغ افغانستان میں ملاوہ بھائی جان مرحوم کے الفاظ میں بیہے کہ

طوفال ہے 'مجھی برق سے ڈرتے ہی رہیں گے جینے کی تمنا میں تو مرتے ہی رہیں گے کمانڈر زبیر کے لئے خوست کاعلاقہ نیانہ تھا' وہارغون کی فتے سے پہلے بھی یماں کافی عرصے تک انتائی بے سروسامانی میں سوکھی خمیری رونی 'وال گڑ \_ اور بھی فاتوں \_ برگزارہ کرکے دشمن کو ناکوں چنے چواچکے تھے۔ان کی ۱۹۸۵ء کی ڈائری کے سے

الله اس زائری کے کچھ اوراق مایمنامہ افغالر شاد" اسلام آباد کے شارہ ربیح الثانی اورا ہو میں شائع ہوئے ہیں' اس وقت وی میرے سامنے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان کا مرکزاسی بہا ڈی سلیلے میں ''لیزا'' کے مقام پر تھا جو ''تور کم''اور'' باڑی'' کے درمیان ہے ۔ وہاں سے وہ اور ان کے ساتھی' وشمن کے 'مینکوں'طیار وں اور ہیلی کاپڑوں سے دن رات ہر سرپیکار رہ چکے تھے ۔

''کی فتح سے فارغ ہونے کے بعداب وہ پچھ عرصے سے ''تورکر''اور '' ہاڑی'' پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی ٹھان چکے تھے \_\_\_ ہرفتح کے بعد وہ خود کو بھی کی سبق دینے کے عادی تھے اور ساتھیوں کو بھی کہ

> اے جرات رندانہ' کچھ اور بھی ہمت کر موجوں کو بنا ساحل' ساحل پر نظر کیوں ہو

پچلے دنوں جب وہ تقریباً دو ہفتے کیلئے پاکستان گئے تو '' باڑی'' کے محاذ پر نائب کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن فاروقی کو اور '' تورکم'' کے محاذ پر خالد محمود کراچوی کو اپنا قائم مقام بناگئے تھے' عدیل کو خالد محمود کا نائب مقرر کیا تھا اور ناکید کی تھی کہ حملے کی تیاریاں کی وقفے کے بغیرجاری رکھی جائیں \_ یہ تینوں نوجوان وہی کہنہ مثل جانباز ہیں جن کے کچھ کار نامے '' زامہ خولہ'' کے آخری معرکے میں آپ کے سامنے آچکے ہیں ۔

### بے سروسامانوں کی تیاری

کانڈر زبیر پاکتان جاتے وقت یمال کے مصارف کے لئے خالد مجبود کو صرف م ہزار روپے ہی دے سکے سے جہد یمال اس وقت ایک سو ہیں مجاہدین سے ' ۱۰عرب ' عبرار روپے ہی دے سکے سے 'جبکہ یمال اس وقت ایک سو ہیں مجاہدین سے ' ۱۰عرب ، علی وقیام و غیرہ کی ساری ضرور یات اس رقم سے پوری کرنی تھیں (فی س ایک روپہ ۳ سپیے یومیہ ) ۔ کی ساری ضروریات اس رقم سے پوری کرنی تھیں (فی س ایک روپہ ۳ سپیے یومیہ ) ۔ اس بے سروسامانی کی بردی وجہ سے کہ دو سرے ملکوں سے آنے والی امداد محالم نبین کی صرف افغان تنظیم نہیں ملتی ' ہے "خو کھا جمادالاسلامی ' افغان تنظیم نہیں ملتی ' ہے شخصیم استاز سیاف کی تنظیم دو شحاداسلامی الندا اسے امداد براہ راست نہیں ملتی ' ہے شخصیم استاز سیاف کی تنظیم دو شحاداسلامی

افغانستان "ك سائقه المحق ب "جس ك خوست ك كماندر دومولانا يبرمحر" صاحب بين " امداد كاجو حصه مولانا كومتنا ب وه اى بين س كي ودحو كفا الجمادا لاسلامي" كوجمي دب دية بين -

قائم مقام کمانڈر خالد محمودنے زبیرصاحب کے پیچھے کس طرح گزارا کیا تھا؟اس کاحال وہ خود بیان کرتے ہیں کہ:

> د مردی سخت تھی 'اور بھی بھی بارش اور برف باری بھی ہوجاتی تھی 'بسترساتھیوں کی تعدا دے تم تھے 'میں ساتھیوں کو سمی طرح بسترول میں لٹاکر خود سردی ہے جیخے کیلیے بھی تورات ا تکیٹھی کے پاس بیٹھ کر گزار دیتا بھی آٹے کی خالی بوری ہے کمیل کا کام لیتا \_\_ ہمارے مرکز "درویش قرار گاہ" میں صرف ٣-٣ مرے تھ ' کھ ساتھی رات کو بسرے کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے 'لیکن سیکرے باقیول کے لئے بھی کافی نہ تھے 'میں بھی را توں کواکٹر پہرا دیتا 'اور جب سونے کی باری آتی تو لیٹنے کی جگہ مشکل سے ملتی 'ساتھی کمرے کی دونوں دیواروں سے سرلگا کراور پاؤل ایک دو سرے کی طرف کرکے سوتے تھے 'در میان میں جوتھو ڑی سی جگہ چلئے کیلئے چکجاتی میں اس میں لیٹ جاتا۔ صبحا ٹھے کر نماز 'مثلاوت اور دو سرے معمولات سے فارغ ہوکر سب سے پہلے لکڑیاں کاٹا آ کہ دن بحری ضروریات کیلئے اور رات کی انگیر سی کیلئے ایندھن کا نظام ہوجائے کے سرساتھیوں کے ایک دوگروپ بناکر ہم دسٹن کے علاقے میں در رکی ، کیلئے نكل جات اوركهي ساتهيون كواسلحد كي شينگ بهي ديت -"

''تور کم'' کے معرکے کی دیگر یاد داشتوں کے ساتھ یہ تفصیلات بھی مجھے

خالد محمود صاحب نے میری فرمائش پر لکھ کر دی ہیں اور آخر میں لکھاہے کہ:

دمیر سب باتیں اس لئے تحریر کر رہا ہوں کہ میں نے کمانڈر زبیر
صاحب کو ساتھیوں کی ہمیشہ اسی طرح خدمت کرتے دیکھا
تھا۔''

کمانڈر صاحب کے پیچھانہوں نے جنگی مثقوں اور پہا ڈول پرجی ہوئی برف پر "اسکیٹنگ" کے اسکیٹنگ" کے اسکیٹنگ" کے دینائے تھے۔ "اسکیٹنگ" کے درینائے تھے۔ "اسکیٹنگ" کے درینے پوش بہا ڈول پر تیزی سے مسافت قطع کی جاسکتی ہے ساہ "سیاچن کلیشیر" میں پاکستانی فوج کے جانباز مجاہدین بھی اس سے کام لیتے ہیں۔

مولوی عبدالرحلٰ فاروتی 'خالد محمود 'عدیل اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اپنے علاقے کی شب وروزاتنی تفصیل سے چھان بین کی کہ وہ یمال کے ہرنشیب وفراز 'بلکہ دشمن کے روز مرہ کے معمولات اور اس کی آمدور فت کے راستوں تک سے واقف ہوگئے \_\_ اب وہ نئے آنے والے ساتھیوں کوان سے باخبر کر رہے تھے ۔

کمانڈر زبیرنے پاکستان سے واپس آتے ہی ۱۲جنوری کے حملے کیلئے دو تورکم"کا محاذ خو دسنبھالا اور اپنے ساتھ دو حو کھا لجمادالا سلامی" کے مجاہدین کورکھا۔ دو باڑی"کا محاذ مولانا پیر محمداور نائب کمانڈر مولوی عبدالرحلٰ فاروتی کے سپر ہوا 'اان کے ساتھ دو حو کھا لجماد" کے علاوہ دوا تحاداسلامی" کے افغان مجاہدین بھی تھے ۔ دونوں محاذوں کے در میان کئی میل کا بہاڑی فاصلہ تھا اور دونوں پر بیک وقت حملہ کر نامطے ہوا تھا آکہ دنتمن کی توجہ بھی دونوں طرف بی رہے۔

اب او نچاور در میانی بہاڑوں پر برف باری بھی عروج پر آگئی تھی لیکن ان جانبازوں کے سینوں میں عزائم کی جوانگیٹھیل دہک رہی تھیں وہ انہیں موسم کی شدت سے بیگانہ کیر چکی تھیں 'وہ حملے کے انتظار میں ایک ایک گھنٹہ گن کر کاٹ رہے تھے۔

بے تاب انظار کے بعد ۱۲ جنوری کی صبح طلوع ہوئی الیکن روائل سے ذرا پہلے

باڑی سے قاصدا چانک پیغام لایا کہ دوہ تیاریاں کمل نہیں کرسکے ،حملہ پرسوں کو ہوگا!' اس خبر سے ساتھیوں کے جذبات کو جو تھیں لگی ' کمانڈر زبیر نے اسکا اپنے بروقت خطاب سے کسی نہ کسی طرح مداواکر دیا ورانہیں صبراورا طاعت امیر کا قرآنی سبق یا د دلایا۔

'' باڑی'' دور بہت تھا' چھوٹے وائرلیس سے رابطہ نہ ہوسکتا تھا۔ا گلے دن کمانڈر زبیر نے پاکستانی سرحد کے قریب'' ثاور'' کے مرکز مجاہدین جاکر وائرلیس پر رابطہ کیا' تواب باڑی سے بہ صبر آ زماجواب ملا کہ''ہم بعض مقامات پرابھی میزائل اور توپیں نصب نہیں کر سکے 'حملے کل کے بجائے ۱۲جنوری کوہوسکے گا''

زبیر تلملا سے گئے ،لمحہ بھر توقف کے بعد انہوں نے دھیمے اندا زمیں 'میہ کہ کروائر لیس بند کر دیا کہ دومیں حملے کو مزید ملتوی کرنے کی پوزیشن میں نہیں 'میرے اکثر ساتھی مدارس کے طلبہ ہیں جن کی رخصت ختم ہور ہی ہے 'ہم پروگرام کے مطابق کل ہی حملہ کررہے ہیں''

غرض إدو توركم " برحمله المحله دن ۱ اجنورى اى كافے رما "بارى برحمله دودن كىلئے مزيد موخر ہو گيا۔

> کافی نہیں ہے ترک تمنا ہی عشق میں سامان عشق بے سروسامانیاں بھی ہیں

# مجاہدین کے دستے

''تورکم'' پر حملے کیلئے مجاہدین کے ۵ دستاس طرح بنائے گئے تھے۔ (۱) حملہ آور دستہ نمبرا:۔ بیہ ساٹھ جانبازوں پر مشتمل تھا'اسے زبیرصاحب کی براہ راست قیادت میں''تورکم''کی قرار گاہ پر چڑھائی کرنی تھی۔ (۲) حملہ آور دستہ نمبر۲:۔ تمیں مجاہدین کے اس دستے کو مخزار گاہ کے مشرق میں وو بندے مل بوسٹ "اوراس کی معاون بوسٹ پر حملہ کرنا تھا۔اس کے قائد منظور حسین تھے۔

(۳) مارٹرنوپ کادستہ: ۔ یہ نصراللہ جمادیاری قیادت میں ۵ مجاہدین پرمشمل تھا اسے قرار گاہ اور دونوں پوسٹوں پر کافی دورکی ایک اونچی بہاڑی ہے دو بہری کو مارٹر (MM 82) سے گولہ باری شروع کر دینی تھی آنا کہ قرار گاہ اور پوشیں ایک دو سرے کو مدونہ بہنچا سکیں اور عمومی حیلے کے وقت تک دشمن پر اتنا دباؤ پڑچکا ہو کہ اس کی قوت مدافعت کمزور پڑجائے۔

(۲) کور دینے والا دستہ :۔ بیہ مولوی عبدالر حمٰن محمود کی قیادت میں تھا اسے بعد عصر دو قرار گاہ" کے قریب کی ایک چوٹی سے دشمن پر چھوٹی توپ (R R 82) اور راکٹول سے فائز نگ کرنی تھی آئا کہ حملہ آور دستہ اس فائز کے سامیہ میں پیش قدمی کرسکے۔ راکٹول سے فائز نگ کراچی کے شاہین صفت خالد محمود کو ۳ مجاہدین کے ساتھ دشمن کے بہت

قریب کی ایک بلند چوٹی پر صبح سویرے ہی پہنچ جانا تھا آکہ وہاں سے وائرلیس پر کمانڈرصاحب کو وشمن کی نقل وحرکت سے مطلع کرتے رہیں اور دو پسرسے مارٹر توپ کے لئے دواو' پی" کے فرائض بھی انجام دیں 'کیونکہ دور کی جس بہاڑی سے جمادیار کو توپ چلانی تھی 'وہاں سے ہدف صاف نظرنہ آنا تھا ۔ ان کانشانہ ہدف پر درست کرانے کے بعد خالد محمود کو حملہ آور دستہ نمبراہیں شامل ہوجانا تھا

سب نے رات اس انتظار میں بسر کی کہ

خورشید! سرا پردہ مشرق سے نکل کر پہنا مرے کسار کو ملبوس حنائی

هچکیاں\_\_\_ <sup>دومنظور</sup>ی کاوفت<sup>،</sup>'

کمانڈر زبیر کا خیمہ مرکز مجامدین میں عمارت سے زرا فاصلے پر تھا۔ خیمے میں ان

کے یانچ ساتھیوں میں سے ایک مولوی سعادت اللہ صاحب تھ ،جنہوں نے ووحر کة

ا بھادالاسلامی" کے آغاز بی سے خود کو جماد کیلئے وقف کیا ہوا ہے 'ایک حد تک اس تنظیم کے باغوں میں شار ہوتے ہیں \_ انتظار کی اس رات میں جب بیداپنی پرے کی ڈیوٹی ہے فارغ ہوکر 'تازہ ہازہ پڑی ہوئی برف کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہوئے خیمے میں واپس آئے 'تو زبیرصاحب افغان مجاہدین کے ایک قریبی مرکز میں مشورے کیلئے گئے ہوئے تھے 'اوران کے سونے تک واپس نہ آئے تھے ۔

ان کابیان ہے کہ ۳ بجے کے قر۔ب میری آنکھ بچکیوں کی دبی آوا زے کھی 'کمانڈر صاحب مصلے پر دونوں ہاتھ پھیلائے دو زانوں بیٹھے رور وکر دعاء کررہے تھے۔ بچکیوں کے دوران ان کے جوجمعے مجھے سائی دیۓان کامضمون سے تھا

" یااللہ! میرے کتنے ہی ساتھی آپ کے رائے میں شادت پاگئے ۔۔۔ لیکن ۸ سال میں مجھے بھی زخم بھی نہ آیا۔۔۔ میں آپ کا بہت گناہ کار بندہ ہوں 'کمیں ایبا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے میرا خون اپنے رائے میں قبول کرنے سے آپ نے میرا خون اپنے رائے میں قبول کرنے سے آکار فرمادیا ہو۔۔۔

مولوي سعادت الله كمته بين:

دومیں اٹھ کر وضوکی تیاری کرنے لگا۔۔ پانی کاچشمہ بیٹج دور تھا اس لئے ہم برف ہی کو آگ پر پکھلالیتے تھے ۔۔ ادھر کمانڈر صاحب سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگانے لگے 'ان کا میہ جملہ بار بار سائی دے رہا تھا دوا ٹھو ساتھیو! فنج کی منظوری کا ہی وقت ہے " ۔۔ وہ ہر جملے ہے پہلی رات کو تہجہ کیلئے ' ساتھیوں کو ای جملے ہے جگایا کرتے تھے ۔ "

تبجد کے بعد سب ذکر و دعاءاور تلاوت میں مشغول ہوگئے '

۔ عضوں کی توروتے روتے ہچکیاں بندھ کئیں \_\_\_ اور جب
ایک مجاہدنے برف بوش چٹان پر چڑھ کر فجر کیا ذان دی تو یوں
لگا جیسے اس کے سوز سے 'مسلم ونیا پر جمی ہوئی برف بھی بچھلنے
گئی ہے 'اوراس کی آواز کی ہراٹھان مبح کاا جالا بن کر رات کی
معلمتوں کاصفایاکر رہی ہے۔

تری نوا ہے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر کہ تیرے سازکی' فطرت نے کی ہے مطرابی

#### جنت كاسودا

مولوى سعادت الله صاحب نے بتایا کہ فجری نماز کمانڈر زبیری نے پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات اس آیت سے شروع کی " اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَ اَلْهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ ، يُقَاتِلُوْ نَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْ نَ وَيُقْتَلُوْ نَ ، وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْ نَ وَيُقْتَلُوْ نَ ، وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْ نَ وَيُقْتَلُوْ نَ ، وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّٰهِ فَي قُلْتُو نَ وَيُقْتَلُوْ نَ ، وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّٰهِ وَالْفَوْ رَانِ ، وَمَنْ اَوْفَي اللّٰهِ وَالْفَوْ رَانِ ، وَمَنْ اَوْفَي بِعَهُدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُ وْ البَيْعِكُمُ الَّذِيْ بِعَهُدِه مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُ وْ البَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْمُ اللّٰذِيْ بَايَعْمُ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُ وْ الْعَظِيمُ "

وواللہ نے خریدلی میں ایمان والوں ہے ان کی جانیں اور ان کے مال 'اس قیت پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔ (لیعنی ) یہ لوگ اللہ کی

راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں اس پر (ان سے ) توراۃ وانجیل اور قرآن میں سچاوعدہ (جنت کا) ہوچکا ہے ۔ اور کون ہے قول کا پورااللہ سے زیادہ؟ تو تم خوشی مناؤ اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے ۔ اور کی بڑی کامیانی ہے ۔'' (سورہ تو ہے الا)

اور آخری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی تو غودان پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔

آج بعد عصر '' د تور کمر'' کی جس قرار گاہ اور دو پوسٹوں پر حملہ ہونے والا تھا' وہ یماں سے شال میں میدانی علاقے کے قریب تھیں' یماں سے ان کا فضائی فاصلہ توایک دو کلو میڑ سے زیادہ نہ ہوگا' لیکن پیدل کا بہاڑی فاصلہ دو ڈھائی گھنٹے کا تھا'اس لئے فالد محمودا پنے مثن پرا ذان فجر سے پہلے ہی روا نہ ہوگئے تھے 'انہیں رخصت کرتے ہوئے کمانڈر زبیر نے اچانک یوچھا' دیچھ پیسے آپ کے پاس ہیں؟

'' میرے پاس تو کچھ نہیں'' خالدنے اپنی ور دی کی جیبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔

دهاگر ہم لوگ زخمی ہوگئے 'تو میران شاہ یا پشاور میں انکی ضرورت پیش سسکتی

"--

یہ که کر کمانڈر صاحب نے ان کی جیب میں پانچ سوروپے وال دیئے ۔ خالد محمود کہتے ہیں:

' دمیں اور میرے نتنوں ساتھی تیزی سے روانہ تو ہو گئے کہ دن کی روشنی بھلنے سے پہلے وشمن کے بالکل قرب والی چوٹی پر پہنچ جائیں' لیکن کمانڈر صاحب کا آخری جملہ دل و دماغ میں دیر تک گھومتار ہا\_\_\_

راستہ د شوار گزار تھا' پھے دور بڑف پر چلنے کے بعد جول جول ہم

نیچ اتر نے اور دغمن کے قریب ہوتے گئے "ہوا میں تیزی اور برف میں کی آتی گئی ۔ پھر کھایا پیا نہ تھا' راستے کے جنگل زیون تو رئر بھوک مٹائی ۔ بالاخر ہم زیتون کے بہاڑی جنگل سے اترکرایک برساتی نالے میں پہنچ گئے 'بیہ بھی بھرے ہوئے چھوٹے برے پھروں سے اٹا ہوا' لیکن قدرے ہموار تھااور شال کو جارہا تھا' اس میں چلنے لگے 'اور پھرہائیں طرف کی طے شال کو جارہا تھا' اس میں چلنے لگے 'اور پھرہائیں طرف کی طے شدہ چوٹی پر چڑھ کر ہم نے اپنی اپنی جگسیں سنجال لیں کہ دشمن کی نظروں سے بچر ہیں سب سے آگے بیشا تھا' دشمن کی قرارگاہ جو میرے شال مشرق میں میدانی علاقے کی طرف کی قرارگاہ جو میرے شال مشرق میں میدانی علاقے کی طرف ایک پخلی بہاڑی پر تھی صاف نظر آر ہی تھی' میں نے فورا وائرلیس پر کمانڈر صاحب سے رابطہ کیا' اور یہاں کی صورت حال سے باخرکر نے لگا۔"

سرگشة ترے غم میں ہواؤں کی طرح تھے ہم دشت میں آوارہ صداؤں کی طرح تھے

# نائب كماندر\_\_ عبدالرحلن فاروقي

ابیجے کے قریب اجھائی دعاء کے بعد 'جبکہ پچھ مزید دستا سپنا سپنے مور چول کارخ کر چکے سے 'اور باقی مجاہدین کی نگاہیں کمانڈر صاحب کے اشارے پر لگی ہوئی تھیں ' اچانک برابر کی برف بوش بہاڑی سے نائب کمانڈر مولوی عبدالر جن فاروقی نمودار ہوئے ' محمد ظمیر بھی ان کے ساتھ تھے ۔ یہ '' باڑی'' کے محاذیر تھے 'اور فاروقی صاحب کو تو ہیں پر سول کے حملے کی کمان کرنی تھی اسب کی سوالیہ نگاہیں ان پر جم گئیں ۔ فاروقی صاحب نے آتے ہی سلام کیا 'اور کمانڈر صاحب سے مصافحہ کرتے فاروقی صاحب نے آتے ہی سلام کیا 'اور کمانڈر صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے معذرت کی 'دہم باڑی سے آدھی رات کے قریب روانہ ہوگئے تھے 'لیکن پہنچنے

#### میں پھربھی دیر ہوگئی''\_\_\_

کچھ توقف کے بعد انہوں نے پھر کھا''درات وہاں ہم سب نے مشورے سے
طے کیا کہ آپ کو آج حملے سے رو کا جائے تا کہ پرسوں کو دونوں محاذوں پر بیک وقت بلغار
کی جاسکے ۔مولانا پیر محمر صاحب اور سب ساتھیوں نے آپ کوسلام کھاہے اور میں اس لئے
آیا ہوں کہ آپ کو حملہ دو دن کیلئے موخر کرنے پر آمادہ کروں۔''

' دبت اچھا ہوا آپ بروقت آگئے'' کمانڈرصاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' یہال آپ کی ضرورت تھی 'لیکن آج کا حملہ ملتوی کر نااب ممکن نہیں 'کی گروپ آگ جاچکے ہیں 'گولہ باروداور سامان بھی جاچکا ہے ۔۔۔ اس لئے اب آپ بھی ہمارے ساتھ حملے میں شریک ہوجائس۔''

کمانڈر صاحب نے بات پچھالیے اندا زے کھی کہ وہ انکار نہ کرسکے۔ آج کے حملے میں شرکت کی دعوت سنتے ہی رام ہوگئے۔

ابھی وہ کچھ کہنے کیلئے شایدالفاظ سوچ ہی رہے تھے کہ کمانڈر صاحب نے ہدایت کی در آپ منظور حسین کے ساتھ مل کر دولنڈے مل بوسٹ '' پر حملے کی کمان سنبھال لیں''۔

اس مرکز مجاہدین میں صرف ایک گھو ڑا تھا 'کمانڈر صاحب نے وہ بھی فاروقی صاحب کو دیدیا کہ سامان اور زخیوں کی نقل وحمل میں کام آسکے ۔

تھو ڑی ہی دیر بعد فاروقی صاحب کا دستہ شال کارخ کر رہاتھا۔

ان کو منزل کی پروا کمال جن کو عزم سفر مل گیا

اس زاہد و عابد نوجوان ''عبدالرحمٰن فاروقی'' کا تعلق بنگلہ دیش کے شہر جیسور کے ایک گاؤں سے ہے 'بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے 'پرائمری کی چارجماعتوں کے بعدابتدائی تعلیم آس پاس کے دینی مدارس میں حاصل کی 'پھراعلیٰ دینی تعلیم کیلئے طرح طرح کے مصائب جھیلتے ہوئے تن تنما بھارت جا پہنچے ۔ وہاں دارالعلوم دیوبند میں درس نظامی کاساتواں سال چل رہا تھا کہ جمادا فغانستان کے حالات من کر بیتاب ہوگئے ۴ وراپنی کتابیں 'بستر' صندوق 'حتی کہ پہننے کے بعض کپڑے بھی پچ کر رہل کاکرامیہ جمع کیا ۴ ورجماد کے شوق نے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچا دیا \_\_\_

لاہور سے سیدھے '' دارالعلوم کراچی'' آئے اور بعض طلبہ کے ذریعہ ''حو کھ الجمادالاسلامی'' سے منسلک ہوکر اس تنظیم کے بانی امیر مولاناار شاداحمد شہید ﷺ کی رہنمائی میں ۱۹۸۵ء میں افغانستان پہنچ گئے 'اور یمیں کے ہورہے۔ارغون' شرنه'موٹا خان'غزنی'جاجی اور خوست کے پر خطر معرکوں میں پیش پیش دہے۔

ہندوستان سے آئے ہوئے تھاس لئے شروع میں دوعبدالرحمٰن ہندی"کے نام سے مشہور ہوئے ۔ میں بھی مجاہدین کے مختلف رسالوں میں ان کے کارناہے اس نام سے مشہور ہوئے ۔ میں بھی مجاہدین کے مختلف رسالوں میں ان کے کارناہے اس نام سے پڑھتار ہا۔ وشمن کی بچھائی ہوئی سرنگوں کا کھوج لگاکرانہیں نکالئے اور پھرانہیں وشمن ہی کے راستوں میں بچھانے کا خاص ذوق بھی ہے مہارت بھی ' دشمن کے کتنے ہی نئیک ' بھر نید گاڑیاں اور نوجی ٹرک اس طرح تباہ کئے ۔۔۔

۲۵ جون ۱۹۸۵ء کے جس خو نریز معرکے میں مولاناار شاداحمد صاحب ﷺ شہید ہوئے اس میں ان کو بھی زخم آئے تھے 'بعد میں بھی اتنی بار زخمی ہوئے کہ بدن کا شہید ہوئے اس میں ان کو بھی زخم آئے تھے 'بعد میں بھی اتنی بار زخمی ہوئے کہ بدن کا شاید ہی کوئی حصہ زخموں سے خالی ہو۔ار غون کی ایک جنگ میں ایک آئکھ کو بھی شدید نقصان بہنچا تھا' علاج کیلئے تنظیم نے انہیں جرمنی بھیجا' وہاں سے بحد اللہ صحت یاب ہوکر واپس ہوئے۔

پچھلے سال رخصت لے کراپنے وطن بنگلہ دیش گئے تھے 'وہیں سے کلکتہ بھی اپنے بعض رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوا 'خاندان کے بروں کی خواہش تھی کہ شادی کر دی جائے لیکن ایسے خالی ہاتھ نوجوان کو\_\_ جویہ کہتا ہو کہ چند رو زبعد ہی محاذ پر واپس چلا جاؤں گا\_\_ کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہوتا تھا 'کلکتہ کاایک خاندان جوان کے

وصف جہاد کاشیدائی تھااس کی ایک نیک بخت بیٹی نے آخرت کمانے کے شوق میں اپنے بررگوں کی اجازت سے انہیں بخوشی قبول کرلیا۔

شادی کے چند روز بعد افغانستان آگر پھر جماد کے ہور ہے ' پیچیلے دنوں پھر کلکتہ ہوکر واپس آئے ہیں \_\_\_ اور اب پھر دوبسیرا بہا ژوں کی چٹانوں میں'' ہے \_\_\_ زہدوعبادت' حسن اخلاق' شرافت و شجاعت اور فنون حرب کی نمایاں ممارت نے مجاہدین کوان کا گرویدہ بنادیا ہے ۔ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک و در مندی اور دشمن کافروں پر قمراللی بن کر ٹوٹ پڑ ناان کا خاص شیوہ ہے ۔

صحابة كرام كاليك فاص وصف قرآن كريم نے بية تايا به كه "مُحَمَّدٌ" رَّسُوْ لُ الله ، وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا ءُبَيْنَهُمْ"

دد محمر اللہ کے رسول ہیں'اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں (صحابہ) وہ کافروں پر سخت اور آلیں میں نرم دل ہیں۔'' (سرہائٹتے۔ ۲۸)

اس خوبی کاان کو وافرحصہ ملاہے ۔ کمانڈر زبیر کے رفیق خاص اور نائب اول ہیں \_\_\_ آوا زاور زبان میں ایساسوز کہ جماد کی آیات قرآنیہ 'ولولہ انگیز نظموں اور جماد کے موضوع پر تپش انگیز خطاب سے ساتھیوں کے عزائم میں طوفان بیاکر دیتے ہیں \_\_\_ اور جب میدان کار زارمیں ازان دیتے ہیں تواقبال کابیہ شعر آزہ ہوجاتا ہے کہ

> رنیا کی عشا ہو جس سے اشراق مومن کی ازاں ندائے آفاق

پر سوں کو '' باڑی'' کے حملے میں انکو قیادت کرنی ہے 'اور آج بھی'' لنڈے مل

بوسٹ "اوراسکی معاون" ترے لوٹا بوسٹ "پر حملے کی کمان انہی کوسونپ دی گئی ہے۔

### د د تورکمر، کالقمعرکه

کمانڈر زبیر کادستہ ننگ اور تھن و هلوان کے دو گھنٹہ پیدل سفر کے بعد جب شال کے اسی برساتی نالے علقہ میں اتراجس سے صبح خالد محمود گزرے تھے تو ظہر کا دفت ہو چکا تھا۔ آگے اسی نالے کے دائیں طرف ایک اونچی بہاڑی پر خالد محمود اور ان کے تینوں ساتھی منور 'حنیف اورا صغر صبح سے موجو دیتھ 'وہ وائرلیس پر کمانڈر صاحب سے رابطہ کئے ہوئے تھے 'اوراب کچھ دیر سے نصراللہ جمادیار کوان کا ہدف بتا بتاکر دشمن پر گولہ باری بھی کروار ہے تھے ۔نصراللہ جمادیار اور ان کے ساتھی 'جو کافی پیچھے جنوب کی ایک بہت اور خون پر اپنی مارٹر توپ کے ساتھ مور چہ زن تھے 'اب ان کا نشانہ دشمن کی قرار گاہ اور دونوں پوسٹوں پر بیٹھ گیا تھا 'کمانڈر صاحب نے خالد محمود کو پنچے بلاکرا پے دستے میں اور دونوں پوسٹوں پر بیٹھ گیا تھا 'کمانڈر صاحب نے خالد محمود کو پنچے بلاکرا پے دستے میں شمل کرلیا۔

یمیں ظرکی نماز کمانڈر زبیر کی امات میں اوا ہوئی ۔ کھانے کاکوئی مسکہ نہ تھا' کیونکہ آج صبح کے ناشتے اور دونوں وقت کے کھانوں کے طور پر صبح ہی تقریباً ایک ایک گز

لله اس خوں رہز معرکے کی جو تفصیلات نیکھے اور آگے بیان کی گئی ہیں : وہ سب ہیں نے ان جانبازوں سے خود زبانی اور تحریری حاصل کی ہیں جو اس معرکے ہیں شریک سے مے علاوہ ازیں ،ہنمہ ''الارشاد'' کے شارے (جمادی الثانیہ ورجب ۱۳۰۹ مد) سے ہمی مدد لی سے۔

الله افغانستان میں برساتی مہاڑی نالے کو ''لوغائش'' کما جاتا ہے' ان لوغائھوں سے مجاہرین نے تقریباً ہم کا ذیر جس برے پہلے پر قائدہ اٹھایا اور نت نے جگی مقاصد حاصل کئے روی فوجول کو شاید اس کا کہ بسیول کو شاید اس کا پہلے ہے وہم و گمان بھی نہ تھ ۔ مجاہدین ان سے سرئک کا کام لے کر ببسیول میں ہونے کی وجہ سے وخمن کی نظروں ہے بچے میں اور پہاڑوں میں ہونے کی وجہ سے وخمن کی نظروں سے بچے رہنے ہیں' اگر سے لوغائھ میدائی علاقے میں ہوں تو انسین میں چیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رخمن کی چھاتی پر جاسوار ہوتے ہیں۔ سے لوغاٹھ چھوٹے برے پھروں ہے اٹے ہوئے ہیں کمیں تھوڑا بہت پائی بھی ہوتا ہے' گر مجاہدین اپنی انکولے کھاتی اور ریگتی ہوئی گاڑیاں ان میں شب و روز اسے اطمینان سے چلاتے ہیں جیسے کی سرئٹ پر چلے جارہے ہوں۔ جمھے ان کا تجربہ و روز اسے اطمینان سے چلاتے ہیں جارے رفع

قطری بہت پلی پلی چپاتیاں' آدھی آدھی سب مجاہدین میں' بغیرسالن کے تقسیم کر دی گئ تھیں کہ جس کو جب بھوک لگے جیب سے نکال کر بسکٹ کی طرح کھالے ۔کھانے کے بارے میں ان حضرات کامشرب سے ہے کہ

#### خوردن برائے زیست و ذکر کردنست تو معقد کہ زیستن برائے خوردن است

یماں سے دسٹمن کی قرار گاہ'' تورکم'' شال مشرق میں تھی اس کا فضائی فاصلہ تو یماں سے بہت تھو ڈا تھا'لیکن راستے کے آپتج وخم اور بیا ڈی نشیب وفراز کے باعث زمین فاصلہ ایک ڈیڑھ کلو میڑسے کم نہ تھا اور وہ یماں سے پیچ کی بیا ڈیوں کے باعث نظر بھی نہ آتی تھی ۔ نائب کمانڈر عبدالر حمٰن فاروقی جن دو پوسٹوں کی طرف گئے تھے'وہ قرار گاہ سے بھی مشرق کی طرف یماں سے خاصے فاصلے پر تھیں ۔

آغاظہیر صفدر کی سربراہی میں م-۵ مجاہدین کی ایک ٹولی کو 'ابتدائی طبتی امداد کے سامان کے ساتھ 'بہیں چھو ڈکر کمانڈر زبیر کا دستہ اسی لوغاٹھ میں آگے رواہ ہو گیا\_\_\_

جہادیارے گولوے جواب میں دسمن بھی بے تعاشاً گولہ باری کررہاتھا الیکن وہ ان پیش قد می کرنے والے مجاہدین ہے بے خبرتھا اسکے سارے فائر بے کارجارہے تھے۔

یہ لوغاٹھ شال میں کچھ آگے جاکر شال مشرق کو مڑگیا ہے 'لوغاٹھ تواس موڑ سے کچھ آگے جاکر بل کھاتا ہوا میدانی علاقے میں جاگرا ہے 'لیکن مجاہدین کو یمال سے دائیں طرف ایک نیلے پر چڑھنا تھا جے عبور کر کے وہ بہا ڈی شروع ہوتی ہے جس پر دسمن کی قرار گاہ تھی 'اس ٹیلے پر چڑھتے ہوئے یہ خطرہ تو موہوم ہی ساتھا کہ دشمن سامنے سے حملہ آور ہوجائے کیونکہ جہادیاری تا براتو ڈگولہ باری نے اسے قرار گاہ میں دیکے رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا 'پھر قرار گاہ اوٹ میں تھی اس لئے دشمن کاان کو وہاں سے دکھے لینامشکل تھا مجبور کیا ہوا تھا 'پھر قرار گاہ اوٹ میں طرف جنوب مغرب میں دشمن کی ایک مضبوط یوسٹ

دد سناگئی " تھی جس پر حملہ کر نا آج کے پر وگرام میں شامل نہ تھا 'لیکن اس میلے پر چڑھتے ہوئے کچھ حصہ ایسا آنا تھا کہ مجاہدین کو پیچھے سے وہ پوسٹ با آسانی دیکھ سکتی تھی 'جس سے پورامنصوبہ دھرارہ جاتا۔

مانڈر صاحب نے یہ مہم خالد محمود کو سونی کہ وہ ساتھیوں کو یمال سے دو دو کی تولیوں میں گزروائیں اور خو دعدیل کے ساتھ رک کراس کارروائی کا جائزہ لیتے رہے ۔
جب سارے مجاہدین در ختوں کی آڑمیں جھک جھک کراس '' بل صراط'' سے پار ہوگئے 'اور قرار گاہ والی بہاڑی کے نیچاس کے جنوب میں پہنچ گئے 'تو کمانڈر صاحب اور عدیل بھی ان سے جالمے \_\_\_ اس وقت ''جمادیار''کی گولہ باری پروگرام کے مطابق بند ہو چکی تھی 'آگہ میہ پیش قدمی کرنے والا دستاس کی ذرمیں نہ آجائے۔

جس بہاڑی کے دامن میں اب سہ جانباز کھڑے تھے اس کا نام '' تورکر'' ہے' اس کی ایک چوٹی پر دسمن کی قرار گاہ تھی جو یسال سے نظر نہ آتی تھی 'اس کے پیچھے شال میں دور تک اترائی ہے جو بالاخراس میدانی علاقے پر ختم ہوتی ہے جو خوست کے گر دوشمن کی دوسری دفاعی لائن کے طور پراس کے قبضہ میں تھا۔

ای پہاڑی پر قرار گاہ سے پھے پہلے دائیں طرف اس کی سب سے اونچی چوٹی دو تور کمر سر" ہے اس پر مولوی عبدالرحل محمود کاراکٹ بر دار دستہ تھو ڈی دیر پہلے پہنچ کر پوزیش لے چاتھا نے دوماہ پہلے تک اس چوٹی دو تور کمر سر" پر بھی دشمن کی ایک پوسٹ موجو دتھی "اسے مولانا پیر محمد صاحب کے نوجوان نائب "افغان کمانڈر مولانا عبدالولی نے فتح کیا تھا اس معرکے میں ان کی ایک آٹھ توشہید ہوگئ "اور اس کی جگہ اب پھر کی مصنوی آٹکھ گئی ہوئی میں نے بھی دیکھی ہے "لیکن پوسٹ ایس تباہ ہوئی کہ ویران پڑی تھی اب مولوی عبدالرحل محمود کا دستہ وہیں گھات لگائے بیشا تھا۔

کمانڈر زبیرکے دیتے نے اس بہاڑی پر درختوں اور چٹانوں کی آڑلیتے ہوئے' ہلال کی صورت میں چڑھائی شروع کی ۔ابھی کچھ چڑھائی باتی تھی اور قرار گاہ سامنے نہ آئی تھی کہ ہم بجکر ۵ مہمنٹ پر کمانڈر صاحب نے ہدایت کی ب<sup>دو</sup> ہرساتھی جماں ہے وہیں عصر کی\$

نماز تنایر ہے "\_\_\_

مولوی سعادت الله کتے ہیں کہ م بجکر ۵ منٹ پر کمانڈر صاحب نے ہماری طرف آگر پوچھاد کوئی ساتھی ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں "؟ گر سب پڑھ چکے تھے انہوں نے بھی میرے قر سب تنانمازا داکی ۔

ا دھر عدیل نے عبدالغفار کو جن کے پاس راکٹ لا نچر تھا احتیاط سے وائیں طرف کی ایک چٹان کی آڑمیں لے جاکر بٹھادیا' وہاں سے قرار گاہ سامنے تھی ۔منصوبے کے مطابق محبوب ہمدانی سمیت دس ساتھیوں نے بھی وہیں بوزیشن لے لی۔

کمانڈر صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو حملے کے مقررہ وقت میں چند کمھے باقی تھے 'وہ وہیں بیٹھے دعاکرتے رہےا ور آس پاس کے ساتھیوں کوبھی دعاء کی تلقین کی۔

اب صورت حال بہ تھی کہ کمانڈر زبیر کے دستے کے سامنے شال میں ذراا وپر دشمن کی قرار گاہ تھی ' دائیں طرف قریب ہی عبدالغفار کا دستہ پنی کارروائی کیلئے اس کی گھات میں تھا اور دائیں طرف ہی ذرا آگ <sup>دو</sup> تور کمر سر' کی بلندی پر مولوی عبدالرحمٰن کا دستہ بے آئی ہے بھی گھڑی کو جمعی اپنے راکوں کو اور بھی دشمن کی قرار گاہ کو دیکھ رہاتھا۔

فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کار زار

#### تين رخاحمليه

ٹھیک ہم بجکر ۵۵ منٹ پر مولوی عبدالر حمٰن محمود نے قرار گاہ پر پہلا راکٹ فائر
کیا' بیگویا''دو زے کے افطار'' کا اعلان تھاجس کے ساتھ ہی'' تورکمر سر'' سے راکٹوں کی '
اور عبدالغفار کے دیتے سے راکٹوں اور گولیوں کی بارش شروع ہوگئے ۔۔۔ دشمن کی مشین
گئیں اور مارٹر توپ بھی فوراً آگ اگلتے لگیں ۔ گولیوں 'گولوں اور راکٹوں کے خوفناک ۔
دھاکوں سے بورا کہ ارلر ذا ٹھا۔

دشمٰن نے ابھی کمانڈر زبیر کے دستے کو نہ دیکھا تھا' چنانچہ اس کے جوابی فائر مولوی عبدالرحمٰن محمودا ور عبدالغفار کی ہی طرف جارہے تھے \_\_\_ کمانڈر زبیراسی موقع کی ناک میں تھے 'وہ فوراُ میہ کہتے ہوئے کہ '' ساتھیو! بھاگ کر آگے بڑھو'' بھوکے شیر کی طرح قرار گاہ کی طرف دو ڈیڑے ۔

عدیل کتے ہیں دوہم سیدھے آگے نہیں جاسکتے تھے کیونکہ ہمارے دائیں طرف سے عبدالغفار راکٹ پر راکٹ فائر کررہا تھا 'اوراس کے ساتھی بھی دشمن پر زبر دست فائرنگ کررہے تھے 'ان کے فائر سے بچتے ہوئے ہم بائیں طرف سے کمانڈر صاحب کے ساتھ بھاگ کر آگے بردھے 'خالدمجمودہم سے بھی آگے نکل گئے ۔ میرے پاس راکٹ تھا 'قرار گاہ کے قر سبایک چٹان کی آ ڈمیں پہنچ کر کمانڈر صاحب نے جمھے راکٹ مارنے کا حکم ویا 'میں ابھی نشانہ لے ہی رہا تھا کہ دشمن نے شاید ہمیں دیکھ لیا 'کیونکہ فور آ ہی اس کی مشین گنوں کارخ ہماری طرف ہو گیا آب یماں سے ایک قدم آگے بردھناموت کو دعوت مشین گنوں کارخ ہماری طرف ہو گیا آب یماں سے ایک قدم آگے بردھناموت کو دعوت دینا تھا 'سامنے چٹان تھی 'اس سے اوپر فائر کر آ تو راکٹ قرار گاہ کے اوپر سے گزرجا آ 'سیدھا فائر کر آ تو چٹان سے فراجا آ 'اور ہم چٹان کے اسے قر سب تھے کہ خو دا ہے ہی راکٹ کے چھروں سے زخمی ہوجاتے \_\_\_ ادھر دشمن کی درخت تھان کی شنیاں راکٹ کے چھروں پر باڑھ مار رہی تھیں کہ آس پاس کے جھنے بھی درخت تھان کی شنیاں درخق کو گولیاں درخق کو گوری کی مشین گئیں 'اس ہمارے ساتھیوں پر کلڑے کو کر برس رہی تھیں 'اور دشمن کی گولیاں درخق کو چرتی بھاڑتی تھارے پیچھے جار ہی تھیں۔

مولوی سعادت اللہ جو کمانڈ رصاحب کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ ''دیکھتے ہی دیکھتے ایک راکٹ 'جو غالبًا مولوی عبدالر حمٰن محمود نے فائر کیا تھا' دشمن کے سامنے والے مورجے پرلگا'مورجے کے پر فچے اڑگئے''

عدیل کہتے ہیں دوا دھرسے دستمن کی فائرنگ میں وقفہ ہوا توجھے سے آگے ذرااوپر خالد محمود تنے میں فور أچھا نگ لگاکران کی جگه اور وہ کو دکر میری جگه آگئے ۔جیسے ہی میں اور پہنچا دستمن کی فائر نگ پھر شروع ہوگئی ساب ہمارا دستہ دو حصوں میں بٹ گیا 'میں اور پچھ ساتھی دستمن کے فائروں سے دائیں طرف 'اور کمانڈر صاحب ' خالد محمود اور مولوی سعادت اللہ وغیرہ بائیں طرف ہوکر 'فائر کرتے ہوئے آگے بردھے اس موقع پر منصوبے سعادت اللہ وغیرہ بائیں طرف ہوکر 'فائر کرتے ہوئے آگے بردھے اس موقع پر منصوب

ے مطابق عبدالغفاری جانب سے فائرنگ بند ہوگئ تھی کہ ہماس کی زدمیں نہ آجائیں۔

آگے چند قدم کے فاصلے پر مجھے وہ ہموار سطح نظر آگئی جہاں سے چند روز قبل ہم
نے فوجیوں کوکٹڑیاں لے جاتے دیکھا تھا۔ کمانڈر صاحب کے مشورے سے ہم نے قرار گاہ
میں گھنے کیلئے وہ جگہ پہلے سے طے کر رکھی تھی کیونکہ وہ یقینا بارودی سرگوں سے خالی تھی '
ور نہ قرار گاہ کے اردگر دکاساراعلاقہ بارودی سرگوں سے بٹایڑا تھا۔

وہاں پہنچ کرمیں نے اللہ کا نام لیا اور قرار گاہ پرا بناپہلا راکٹ فائر کر دیا 'پھرپ درپے کی راکٹ مارے ۔ ہیں اس وقت قرار گاہ کے جنوب مشرق میں تھا جمال سے دسمن کی '' زرہ کی مشین گن''چل رہی تھی \_\_\_ کمانڈر صاحب مغرب کی طرف سے فائر کرتے ہوئے قرار گاہ کے بالکل قریب جا پہنچے تھے ۔

مولوی سعادت الله کہتے ''دمیں کمانڈر صاحب کے ساتھ تھا' قرار گاہ کی سنگ لاخ دیوار سے پچھ پہلے ایک درخت کے پاس پہنچ کر انہوں نے مجھے تھم دیا ''آپ بہیں سے فائز کریں 'یمال سے نہ ہٹیں''

عدیل کہتے ہیں کہ ''جمارا حملہ اللہ کے فضل سے ایبامنظم 'ا چانک اور بھر پور تھا کہ جب تینوں طرف سے قرار گاہ پر راکٹوں اور گولیوں کی بارش ہوئی تو دشمن زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکا 'ہم وقفے وقفے سے ''اللہ اکبر'' کے نعرے لگارہے تھے جن کابز دلوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے مور ہے چھو ڑنے لگے 'اوران کی فائر نگ دم تو ڑنے گئی۔

مولوی سعادت الله 'جو کمانٹر رصاحب کی جائی ہوئی جگہ سے لگا آر فائر کررہے سے 'کتے ہیں کہ دہ کمانٹر رصاحب 'خالد محمودا ورکی ساتھی میرے بائیں جانب سے فائر نگ کرتے ہوئے قرار گاہ کی طرف لیکے 'خالد محمود سب سے آگے تھے 'ا چانک وہاں ایک زور دار دھا کہ ہوا 'یہ بارودی سرنگ پھٹی تھی ۔خالد محموداس کے پریشر سے کی فٹ ہوا میں اچھل کرا پی جگہ سے بھی کافی نیج و هلان میں جاگرے \_\_ گر د کا بادل چھٹا تو وہ خون میں است بت پڑے تھے 'دائیں ٹانگ کھٹنے کے پاس سے اڑ بھی تھی ۔''

خون دل وجگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لهو ترنگ ہے غافل! نہ جلترنگ

# د یکھنا اود کوئی فوجی بھا گنے نہ پائے ''

عديل كهتي بين:

'''اس دھاکے کے ساتھ ہی کمانڈر صاحب کی نظر دشمن کے پچھ فوجیوں پر پڑی جو قرار گاہ کے بیچھے سے نکل کر شال میں میدانی علاقے کی طرف انزر ہے تھے 'انہوں نے وہیں سے جیچ کر ہمیں تھم دیا۔''بھاگو' آگے بھاگو' قرار گاہ میں گھس جاؤ''۔

۔ '' دیکھنا اِکوئی نوجی بھاگئے نہ پائے 'سب کو زندہ کپڑ ناہے'' \_\_\_

میرے پاس راکٹ تھا، لیکن اب ضرورت کلا شکوف کی تھی، میں نے جلدی
سے راکٹ مولا ناسعا دے اللہ کو دے کران کی کلا شکوف کے تھی، میں نے جلدی
کوٹ کی جیب میں ڈالی اور بھاگتا ہوا آٹو میٹ فائر کھول کر قرار گاہ میں جا گسا۔ بھری ہوئی
گولیاں آٹو میٹ فائر ہے لمحہ بھرمیں ختم ہوگئیں 'دیکھا تو وہ زا کد میگزین جیب ہے کہیں گرگئی
تھی 'میرے بائیں ہاتھ دشمن کا ایک خالی مورچہ تھا، مجبور أجلدی ہے اس میں گھس کر پناہ
لی 'آگے ایک اور خندق نمامورچہ تھا جس پرچھت نہ تھی 'وہ بھی شاید خالی تھا میں نے
پہلا تگ کرا سے پار کرنے کی کوشش کی تو پاؤں بھسل گیا اور اتنی زور سے گرا کہ گھنا شدید
زخمی ہوگیا میں تھو ڈی دیر کیلئے چلنے سے معذور ہوگیا۔

عبداللہ شاہ عازی 'نظر محمہ 'منورا ور فیاض کشمیری بھی قرار گاہ میں میرے ساتھ واخل ہوئے تھے 'میں نے ان کی زائد میگزین لے کر کلا شئوف لوذکی 'اور ہم پانچوں نے مل کر سب کمروں کی اور مورچوں کی تلاشی لینی شروع کر دی ' ہرمورچ اور کمرے میں واخل ہونے سے پہلے ہم اس میں فائر کرتے تھے 'آنا کہ کوئی و شمن ہو تو و ہیں ختم ہوجائے ۔ دو فوجیوں کو ہم نے زندہ پکڑلیا' باقی سب نکل بھا گئے میں کامیاب ہوگئے ۔

مولوی سعادت الله کهتے ہیں:

" بنیس طرف سے فوجیوں کے تعاقب میں دوڑے اور میرے بائیں طرف سے فوجیوں کے تعاقب میں دوڑے اور کیے آگے جاکران کے اور میرے در میان پہاڑی کا پچھ حصہ حائل ہوگیا اور فرا آئی وہاں سے مجھے دو خوفناک دھاکے سانی دیئے میں اپنی جگہ سے ہت نہ سکتا تھا اکہ انہوں نے مجھے یہیں دینے کی تاکید کی تھی !

ا چانک میرے اور خالد محمود کے در میان ایک اور لرزہ خیز دھاکہ ہوا 'محمدار شد (مری والے ) کا پاؤل بارودی سرنگ پر آگیا تھا 'اس کی ٹانگ بھی شہید ہوگئی 'اس دھاکے سے میں بھی لڑھکتا ہوا کی فٹ نیچے جاگرا 'اور پنڈلی کی چھوٹی بڈی ٹوٹ گئی!

ای دوران مجھے کمانڈر صاحب کی کمروری آوا زوہیں سے سائی دی جمال دو

دھاکے ہوئے تھے ''ساتھیوں! آگے بر ھو''۔ ''ساک ہوئے تھے ''ساتھیوں! آگے بر ھو''۔

تھو ڈی دیر بعد عدیل کی آوا زگونجی '' داللہ اکبر''ساتھیو!فع مبارک ہو اللہ اکبر''۔ بیہ سنتے ہی سارے مجاہدین اچھل اچھل کر '' اللہ اکبر'' کے نعرے لگانے اور ایک دو سرے کو مجلے مل مل کر مبار کیاد دینے گئے ۔

> سرور جو حق وباطل کی کارزار میں ہے تو حرب وضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کئے!

# فنتحى بھارى قىمت

مولوی سعادت الله کہتے ہیں در مبارک سلامت کے اس شور میں میری پریشان نگاہیں اپنے محبوب کمانڈر کو و ھونڈ ربی تھیں 'چند ہی لمحوں بعد میں نے ان کی نحیف سے آوا زسنی در ساتھیو اہیں زخمی ہوں'' \_\_\_ بجل ہے گریزی''

عدیل کہتے ہیں دو کمانڈر صاحب کے زخمی ہونے کی اطلاع سنتے ہی ہیں قرار گاہ سے باہر آیا'ار دگر د کے ساتھیوں سے کما کہ قرار گاہ سے نئیمت کا جواسلحہ اور سامان اٹھا کیتے ہو فور آاٹھالو'اور جس طرف سے میں اتر رہا ہوں' وہیں سے میرے پیچھے پیچھے

ا ترنے کی کوشش کرو کیونکہ دشمن کا پہ طریقہ ہمیں معلوم تھا کہ جب مجاہدین کسی پوست کو فتح کر لیتے ہیں تو نیچے میدانی علاقے سے دشمن کا ہیڈکوارٹراور آس پاس کی پوشیں مفتوحہ بوسٹ پراتنی شدید گولہ باری کرتی ہیں کہ اس میں اگر فاتح مجاہدین ہوں تو زندہ نہیں ہے کے سے

مجھے ابھی تک کمانڈ رصاحب کے زخمی ہونے کی نوعیت معلوم نہیں ہوسکی تھی' ہم مولانا سعادت اللہ صاحب کے پاس پنچے تووہ خود زخمی اورغم کی تصویر تھے انہوں نے ہایا کہ کمانڈ رصاحب بارودی سرنگوں سے زخمی ہوئے ہیں!

سامنے ڈوبٹا ہوا سورج لال ہو گیا تھا 'اوراس کی دھوپ پہلی پڑچکی تھی 'عجیب سوگوار ماحول تھا! میرے منہ ہے بے اختیار چیخ نکل گئی 'مجھے بے حال دیکھ کرمولا ناسعادت اللہ صاحب نے تسلی دی کہ ''میہ رونے کاوقت نہیں 'ہمت کرو' تجربہ کار ساتھی اکثر زخمی ہو چکے ہیں 'ا دھرجاؤا ور کمانڈر صاحب کواٹھاؤ''

میں تیزی ہے او هرلیکا 'چند قدم آگے ارشدا ور پھر خالد محمود زخمی پڑے تھے ' ان کی کٹی ہوئی ٹانگیں دکھ کرمیں پھرروپڑا 'اوراللہ تعالیٰ ہے دعاکی '' '' یااللہ اِنکہ انڈر صاحب اور تجربہ کار ساتھی زخمی ہیں 'ان کواٹھانے اور سنبھا لنے کی قوت اور ہمت عطافرہا'' ۔ فورا ُ یوں لگا جیسے میرے اندر ایک انجانی قوت آئی ہے آنسو کھم گئے 'اور میں تیزی ہے کمانڈر صاحب کی طرف دوڑا۔''

مولوی سعادت الله کہتے ہیں کہ ''عدیل کو کمانڈر صاحب کی طرف بھیج کر ہیں زخمی ٹانگ ہے کسی نہ کسی طرح خالد محمود کی طرف بڑھا توانہوں نے بیہ کہ کر روک دیا کہ ''سعادت بھائی ! یماں نہ آنا 'ا دھربارودی سرنگیں ہیں''

میں کلا شکوف کے راؤ سے راستہ صاف کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ عبدالغفار خنجرلے آئے 'وہاس سے بارودی سرتگیں نکال نکال کر راستہ بناتے ہوئے تیزی سے خالد محمود تک جاپنچے اورانہیںا ٹھاکر فور آنیچے روانہ ہوگئے۔ میں ان کے خنجر سے راستہ بنا بناکر بھائی ار شد تک پہنچا 'اور چند ساتھیوں کی مد د سے انہیں چا درمیں اٹھاکر ہم بھی نیچے روا نہ ہوگئے'' ۔

عدیل کہتے ہیں 'وکمانڈر صاحب کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ میرا قدم جیسے ہی زمین کولگا کسی انجانی طاقت نے فور آا ہے واپس تھینچ لیا 'وہاں ججھے ایک بارو دی سرنگ نظر آئی 'یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی کہ میراوہ قدم بارو دی سرنگ تک پہنچ کرخو دبخو د واپس آگیا 'بارو دی سرنگ کے چھنتے بھٹتے رہ گئی 'میں نے اسے اٹھا کر ناکارہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا فیوز با ہرنہ فکا بریشانی ہوئی کہ اسے بھینک بھی نہیں سکتا کہ کسی اور ساتھی کا قدم اس پر نہ آجائے 'مجبور آاس بارو دی سرنگ کو (جوچھوٹے ہیسے کی طرح گول ہوتی قدم اس پر نہ آجائے 'مجبور آاس بارو دی سرنگ کو (جوچھوٹے ہیسے کی طرح گول ہوتی ہے ) ہاتھ میں لئے ہوئے پھروں پھروں پر پنجوں کے بل چلتا ہوا کمانڈر صاحب کے پہنچ

ان سے پچھ فاصلے پر مشتق اور شفق الاسلام کھڑے تھے ۔۔۔ کمانڈر صاحب کارخ قبلے کی طرف تھا 'لوڈ کلا شکوف ہاتھ میں تھی ' دائیں ٹانگ پنڈلی تک کٹ چکی تھی ' ہائیں ران پر گہرے زخم تھے ' پیٹ میں چھرے گھس گئے تھے 'جن سے پچھ آئیں بھی کٹ گئی تھیں ۔۔۔ اللہ کی شان ریکھئے جس جگہ بارو دی سرنگ نے انہیں فضامیں اچھال کرینچ بخراروں فٹ بھینکا تھا یہ چوٹی کا کنارہ تھا 'اگر صرف آ دھا میڑ بائیں طرف گرتے تو نینچ بزاروں فٹ گہری کھائی تھی ۔۔

قربت بھی افاصلے بھی اکرم بھی اگریز بھی کس کس اوائے یار کے قربان جائے!

# زخمی کمانڈر

عدیل کہتے ہیں دد مجھے دیکھتے ہی کمانڈ رصاحب نے دور سے دوالسلام علیم "کما اوراطمینان سے بولے ۔

و مديل! ميري فكرمت كرو ميري ثانك الله كراسة ميس ك كل عن ب

خالد محمودا ورارشد زخی ہیں 'جاؤانہیں اٹھاؤ' میری کلا شکوف میں ابھی ہے ہ 'گولیاں باقی ہیں 'دشمن ادھر آیا توانہیں دیر تک روک سکتا ہوں 'تم جاکر دو سرے ساتھوں کو سنجھالو''
لیکن دو سرے زخمیوں کے پاس اور ساتھی پہنچ چکے تھے 'میں نے اپنی کالی پگڑی سرے اتاری 'میرے ہاتھ کانپ رہے تھے \_\_\_ ان کے پاؤں کس طرح اٹھاؤں؟ اِکس طرح باند ھوں؟ اِبان کا خون اتنا بہہ گیا تھا کہ رگیں خالی نکلی ہوئی نظر آری تھیں 'خون کے لو تھڑے جم گئے تھے اِسے میں نے دل مضبوط کر کے اس پگڑی ہے کسی نہ کسی طرح ان کی دائیں پنڈلی اور ہائیں ران کس کر باندھ دی \_\_!

اب مسئلہ ان کواٹھاکر لے جانے کا تھا'میں تو پھروں پر پنج رکھ رکھ کر اس خطرناک جگہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا تھا' راہتے پر بے شار سرنگیں بچھی ہوئی تھیں' کمانڈر صاحب کواٹھانے کیلئے لازمآتین چارساتھیوں کی ضرورت تھی 'انکاراستہ نہیں تھا۔!

اللہ تعالیٰ نے زبن میں بات زال دی میں نے اپنی کلاشکو ف کارا ز نکالا اور اس سے بارودی سرنگیں نکال نکال کر آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گیا جہاں خالد محمودا ورارشد زخمی ہوئے تھے! ۔ یہاں تک میں نے دس بارودی سرنگیں نکال کرراستہ صاف کرلیا' آگے کا راستہ میں پہلے دیکھ چکا تھا کہ صاف ہے! ۔ یہاں پچھ ساتھی موجود تھ 'سب نو آموز' میں نے انہیں راستہ بتلاتے ہوئے کہا دواسٹر پچ لاکر یہاں سے میرے پاس پنچ حاوی''

میں بھاگ کر دو بارہ کمانڈ رصاحب کے پاس آیاا ورانہیں اٹھانے رگا' فور اُ دور سے شفق نے آوا ز دی<sup>وو</sup> آگے نہ بڑھنامائن ( بارو دی سرنگ )ہے''

میں نے چونک کر دیکھا تو کمانڈ رصاحب کے بالکل قریب جہاں میں قدم رکھ کر انہیں اٹھانے لگا تھاایک بارو دی سرنگ بچھی ہوئی تھی 'میں نے اللہ کاشکرا داکرتے ہوئے اسے اٹھاکرا حتیاط سے ایک بڑے صاف پھر پر باقی مائنوں کے ساتھ رکھ دیا آکہ ساتھی دور سے انہیں دیکھ سکیں ۔

كماندر صاحب بميشه جنگ ميں ميگانون (وىتى لاؤ داسپيكر) ساتھ ركھتے تھ'

جنگ ہے پہلے بعض او قات وہ دشمن فوج کوپشتوا ور فارسی میں اسلام کی دعوت دیتے تھ' فتح کے بعد اس پر حسب ضرورت اعلانات کرتے تھے ۔یہ میگافون اب ان کے پہلومیں پڑا تھا میں اس پر ہاتھ رکھ کر ان کا پہلو بد لنے لگا 'چھر فور اُچھو رُدیا' بس یوں بی خیال آیا کہ پہلے میگافون اٹھالوں و واٹھایا تو اس کے نیچ بھی بارودی سرنگ تھی \_\_\_ وہ توانلند تعالیٰ نے جمیں قرار گاہ تک پہنچنے کا کی راستہ عطافر مادیا تھا' ورندار دگر دکا یہ سارا علاقہ مائنوں کا جال تھا\_\_\_

صفدراسٹریچر لے آئے 'ہم نے کمانڈر صاحب کواس میں بری مشکل سے لٹایا اور خدا خدا کرکے بہاڑی سے نیچے لے آئے 'ان کو دیکھ کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے 'مجھے ٹمگین دیکھ کر فرمانے لگے ۔

دو عدیل ایربیثان نه ہو انشاء اللہ ہمارے خون کی برکت سے خوست فتح ہو گا، \_\_\_ وہ سارے راستے ہمیں تسلیال دیتے رہے -

مولوی سعادت اللہ کہتے ہیں دومیں چند ساتھیوں کی مدو سے ارشد بھائی کو چادر میں (جے مجاہدین اسٹر پچر کی طرح بنالیتے ہیں ) اٹھاکر لار ہاتھا کہ پیچھے سے وہ ساتھی بھی ہم سے آلے جو کمانڈر صاحب کو اسٹر پچر پر لارہ سے 'ان میں عدیل بھائی بھی تھے 'کمانڈر صاحب نے ان سے میرے متعلق دریافت کیا تو میں ارشد بھائی کو دو سرے ساتھیوں کے حوالے کرکے فوراً کمانڈر صاحب کے پاس پہنچا 'ان کی دونوں ٹانگوں کے علاوہ سینہ بھی زخموں سے چھلنی تھا اور پیٹ کے خطر ناک زخموں کی وجہ سے ان کا پیشاب ماہوا تھاجس کی شدید تکلیف تھی 'مجھے دیکھتے ہی ہوچھاود کیا حال ہے ؟''

میں غم سے نڈھال تھا 'بہت کوشش کر کے بھی جواب نہ دے سکا 'انہوں نے ہمارے مغموم چروں پرایک نظر ڈالیا ورتسلی دینے لگے کہ

دد غم نه کرو میں انشاء الله صحت یاب ہوکر ٹانگوں سے نہ بھی چل سکاتو گھو ڑے پر سوار ہوکر آپ لوگوں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہواکروں گا۔''

پھرفرمایا دو چھامیں تم لوگوں کو نظم سنا تاہوں 'یہ کمہ کر حسب عادت بوے دسوز ترنم سے نظم سنانے لگے ۔لیکن پہلے شعر کا ذیڑھ مصرعہ ہی پڑھاتھا کہ آوا زرک گئی بجشکل فرمایا دونظم پڑھی نہیں جارہی''!

آگے راستہ سخت دشوار تھا'ایک آدمی بمشکل چل سکتا تھا' ساتھیوں کی ہیہ مشقت دکھے کر فرمانے لگے ۔

''سماتھیو! مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں 'اور بعض زخمی بھی ہیں 'مجھے یہیں چھو ڑدو''!

زخموں سے چور کمانڈر کے اس جملے نے نڈھال ساتھیوں میں نئ قوت پھونک دی 'وہ چتی سے چلنے لگے۔

میں اپنے پاؤل کی سوجن اور شدید تکلیف کی وجہ سے کمانڈر صاحب کوا تھائے میں شریک نہیں ہوسکتا تھا اس لئے ان کی میگزینوں والی جیک اور آٹھ کلا شکوفی اٹھائے چل رہا تھا 'پنڈل کی چھوٹی ہڈی جواندر ہی اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی ' مجھے معلوم نہ تھا کہ ٹوٹ گئی ہے ' بیہ تو مجھے ہماروز بعد کراجی آگر معلوم ہوا 'اس وقت میں صرف تکلیف اور ورم ہی محسوس کر رہاتھا ' وہ ہڈی و زن ہر داشت نہ کر سکی 'میں ا جانک لڑ ھکتا ہوا کہ فٹ نیچ ڈھلان میں جاگرا ' کلا شکوفیں میرے اوپر آپڑیں ' دعاکرتے ہوئے بڑی مشکل ہے اٹھا اور دو کی طلاث کلا شکوفیں میرے اوپر آپڑیں ' دعاکرتے ہوئے بڑی مشکل ہے اٹھا اور دو کل شکوفیں ایک فلیا نی لڑے کو دے کر جلد کمانڈر صاحب سے جاملا۔

پھرکسی نہ کسی طرح ہم اس بر ساتی نالے میں پہنچ گئے 'جماں ہم نے آج ظری نماز پڑھی تھی سے سے سے اس بھائی فالدمجود اور دیگر زخمی ساتھیوں کو بھی پہنچایا جاچکا تھا' کمانڈر صاحب انہیں دکھ کر فرمانے گئے ''فالد بھائی ! آج تو کمانڈروں کی باری ہے ۔''

> ملال سے کہ نشمن جلا گئی بکل! خوش سے کہ گستان بچالیا میں نے

## 

عدیل کہتے ہیں کہ دہم اس برساتی نالے میں پنچے تو رات پوری طرح چھا چکی تھی 'محبوب ہمرانی کو بھی جو مائن سے سخت زخمی ہوئے تھے 'یمال پنچایا جاچکا تھا'یمال جناب آغاظمیر صفد راوران کی جماعت ابتدائی طبتی ا مدا دکے سامان کے ساتھ موجو د تھی 'وہ مرہم پٹی کر ہی رہے تھے کہ مولانا عبد الرحمٰن محمود کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی 'مولانا عبد الرحمٰن محمود کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی 'مولانا ود تورکم سر'' چوٹی پر راکٹ بر دار دستے کے امیر تھے 'فتح کے بعد نیچے قرار گاہ میں آگئے ' وہاں ایک زخمی ساتھی کی کلا شکوف پڑی دیکھی 'اسے اٹھانے کے لئے آگے بڑھے توان کا پاؤں بھی بارودی سرنگ پر آگیا'ٹانگ پٹٹرلی تک اُڑئی۔''

مولوی سعادت الله کہتے ہیں کہ دوہم نے قاری غلام رسول کو واپس قرار گاہ بھیجا کہ مولا ناعبدالرحلٰ محموداور دو سرے زخیول کی اوراسلحہ کی منتقلی کا کام انجام دیس

خالد محمود جن کی دائیں ٹانگ پنڈلی تک اڑ چکی تھی 'کتے ہیں کہ:

د مردی بہت خت تھی 'کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے جسم
اور بھی محمد ہوگیا تھا 'ساتھیوں نے ''لوغاٹھ'' میں آگ
دہکاری 'اس سے کافی سکون ملا ' زخموں میں اس وقت کوئی
خاص تکلیف نہ تھی البتہ جب بارود کے کیمیکل جسم کے اندر
جذب ہوتے تو تکلیف ہوتی تھی ۔ آگ کے ایک طرف میں اور
دو سری طرف کمانڈر صاحب تھے 'ہمارے سری طرف محبوب
ہمدانی 'اور پاؤل کی طرف مولوی عبدالر حمٰن محبود' ارشد
کشمیری اور دو سرے بہت سے زخمی تھے ۔۔۔
کشمیری اور دو سرے بہت سے زخمی تھے ۔۔۔
کانڈر صاحب کو مجھ سے کہیں زیادہ زخم آئے تھے 'لیکن اس
طالت میں بھی انہوں نے لیٹے لیٹے آگ کے پیچھے سے پوچھا'
مانڈ ایکیا حال ہے ؟''میں نے بھی ان کا حال دریافت کیا۔۔۔
دخمالد ایکیا حال ہے ؟''میں نے بھی ان کا حال دریافت کیا۔۔
د'خالد ایکیا حال ہے ؟''میں نے بھی ان کا حال دریافت کیا۔۔۔

#### ہماری اس سے زیادہ گفتگو نہ ہوسکی کیونکہ ہمیں نیند کے انجکشن لگادیۓ گئے تھے ۔''

عدیل کتے ہیں کہ '' آج ہمارے دوساتھی شہید ہوئے 'فلپائن کے ''ابو مصعب'' تو موقع پر ہی شہید ہوگئے تھے 'محبوب ہمدانی ''لوغاٹھ'' میں پہنچائے جانے کے بعد تک زندہ تھے ' لیکن رات کے ایک بجے وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاکر اللہ کو بیارے ہوگئے \_\_\_ انالله و انا الیه د اجعو ن -

#### فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

مولوی سعادت اللہ نے بتایا کہ دورات کے تقریباً ایک بیج ہم پھر کمانڈر صاحب کواٹھاکرا پنے مرکز کی طرف چل دیئے 'یہاں سے مرکز تک چڑھائی ہی چڑھائی تھی 'راستہ صرف ایک آدمی کے گذر نے کا تھا'اس پر بھی برف جمی تھی ' ہرقدم چھلنے کا خطرہ بائیں طرف سینکڑوں فٹ گری گھائیاں 'اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہوئے رات بھر چڑھتے رہے۔

عدیل کابیان ہے کہ دواہمی ہم راستے میں تھے کہ کچھا نغان مجاہدین پہنچ گئے وہ فور آ کمانڈر صاحب کو لے کر ہمارے مرکز کی طرف روا نہ ہوگئے کچھ ساتھی 'جن میں آغا ظہیر صفدر بھی تھے 'ان کے ہمراہ کر کے میں دو سرے ساتھیوں کیلئے بیچھے رہ گیا۔ راستہ انتہائی دشوارگزارا ور تنگ تھا 'خت سردی 'پھر بلاراستہ 'اوپر سے برف باری اسی چسلن میں کئی ساتھی ' زخمیوں کو اٹھا کر لاتے ہوئے بار بار گرے۔ بسرحال آگرتے پڑتے تمام زخمیوں کے ساتھ ہم مرکز پہنچے تو کمانڈر صاحب کو را توں رات ہی دو میران شاہ' بھیجا جاچکا

صبح کوییں ارشداور خالدمحمود کولے کر '' میران شاہ'' پنچا تو کمانڈرصاحب کو وہاں سے پشاور لے جایا جاچکا تھا۔یہ ۵ اجنوری کا دن تھا۔ا گلے دن'' باڑی'' کے محاذیر حملے کاپروگرام تھا' مجھے وہاں رات تک پنچاضروری تھا'میں پثاور نہ جاسکا''\_\_\_!

زندگ کھیلتی ہے طوفاں سے اب تمنا نہیں ہے ساحل کی

# د انڈے مل بوسٹ''کی فنخ

جس وقت کمانڈر زبیراوران کے ساتھی '' تورکم''کی قرار گاہ پر حملہ آور ہوئے سے 'ٹھیک اسی وقت نائب کمانڈر مولوی عبدالر حمٰن فاروتی نے اپنے ، ۳ جانبازوں کے ساتھ '' لنڈے مل پوسٹ 'پر چڑھائی کی 'بیہ پوسٹ بھی '' تورکم قرار گاہ'' کے زیر کمان تھی ' وشمن نے بچھ دیر جم کر مقابلہ کیا ' بالاخر راہ فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت سجھ ' عظمن نے فتح کے بعد وہیں عشاء کی نمازا داکی ۔اس معرکے میں بنگلہ ویش کے ایک مجاہد میں بارودی سرنگ سے زخمی ہوئے۔

دستمن فوج جب پوسٹ سے بھاگ کر میدانی علاقے میں ۳میل دوراپنے ہیڈکوارٹر پہنچ گئی تووہاں سےا چانک اس مفتوحہ پوسٹ پر تو پوںا ورٹینکوں سےایس سخت گولہ باری ہوئی کہ بقول فاروتی صاحب

> " بارش کی طرح برستے گولوں کی تیزی کو دکھ کرایک مرتبہ تو یوں لگاکہ ہم میں ہے آج کوئی بھی زندہ نہ سے گا۔"

اس بوست میں ۱۵ مائٹی مرے تھے "اشیاء خورونوش کابھی کافی ذخیرہ تھا۔

مجاہدین نے خوب سیر ہوکر کھایا ہیا اور اللہ کاشکرا داکیا۔مال غنیمت بھی خاصا ملا جس میں ایک مارٹر توپ ایک گرینوف مشین گن اگولہ بارود 'بہت سے دستی بم اور راکٹ شامل تھے۔

فاروتی صاحب نے مال غنیمت نکلوا کر با ہررکھوا دیاا ور پوسٹ میں سے بے کار کپڑے اور کمیونزم کی کتابیں وغیرہ جمع کرکے اس ذھیر پر مٹی کا تیل چھڑ کااور آگ لگادی ۔ کمروں کی چھتوں میں مضبوط لکڑی کے موٹے شہتیروں نے بھی آگ پکڑلی ۔

# در ترے لوٹا بوسٹ "بھی فتح ہوگئی

مفتوحہ پوسٹ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے توبیہ فاتح مجاہدین قریب کی معاون پوسٹ '' ترے لوٹا''پر حملہ آور ہوئے اور گرینوف مشین گن اور راکٹ لا نچروں سے بھرپور فائر نگ کی 'گر لنڈے مل پوسٹ کاحشر دیکھے کر فوج یماں سے پہلے ہی بھاگ چکی تھی ۔

ادهررات کے دو بجے ہی کارروائی مکمل ہوئی۔ ادهر نگلہ دیش جانباز دوعبدالمومن " جو شدید زخمی تھ ' ہرعلاج سے ہمیشہ کیلئے بے نیاز ہوکر اللہ کو پیارے ہوگئے۔اناللہ و اناالیہ راجعون –

> آواز جرس تھک کے جمال بیٹھ گئی ہے شرا ہے وہیں قافلہ عمر رواں بھی!

شہید کواٹھاکر بیا پے مرکز کوروا نہ ہوئے 'قر۔ب ہی ایک چھوٹی سی بہا ڈی تھی ' جس پر ہارودی سرنگوں کا گمان بھی نہ تھا' وہاں سے گذرتے ہوئے اچانک ایک بارودی سرنگ پھٹی ' ہم مجاہد ابوبکر 'منیر' نثار اور نعمان شدید زخمی ہوگئے ۔ ٹارچوں سے تلاش کرنے پر دوبارودی سرنگیں اور ملیں 'جن کے آر کاٹ کر ناکارہ بنایا گیا۔

آگ دد ترے لوٹا ، نامی ایک جگہ ہے (مفتوحہ معاون بوسٹ کواس نبت سے

د حترے لوٹا پوسٹ "کما جاتا تھا)جمال چند ویران مکانات تھے۔مجاہدین یمال ستانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کیلئے رک گئے ۔ آگ دہکاکر زخمیوں کواس کے پاس لٹادیا گیا۔

فاروتی صاحب کی ٹانگ پر بھی زخم تھا 'پرسوں کو صبح انہیں'' باڑی''میں حملے کی کمان کرنی تھی ۴ نہوں نے ساتھیوں کو ہدایت کی'' تم یمال انتظار کر و 'میں مرکز جاکر پچھ آن ہ دم ساھیوں کو بھیجتا ہوں کہ وہ زخیوں کواٹھانے میں مد دکریں ۔''

فاروتی صاحب بتاتے ہیں کہ دومیں مرکز مجاہدین (درویش قرارگاہ) پہنچا تو یہاں پورا ماحول سوگوار تھا 'کمانڈر صاحب اور کئی تجہد کار ساتھیوں کو خطر ناک حالت میں پشاور لے جایا جاچکا تھا۔ دوشہید ہو چکے تھے ' ڈو ہے دل کے ساتھ میں نے پچھ عرب ساتھیوں کو دو تر بے لوٹا' کی طرف بھیجا اور بوجسل قدموں کے ساتھ آگے روانہ ہوا نے ظہر کے وقت (پاکستان کے سرحدی شہر) میران شاہ پہنچ کر زخمیوں اور شہیدوں کیلئے انظامات کے اور مغرب سے پہلے بھائی حزب اللہ 'عدیل اور محمد ظہیر کو لے کر دو باڑی ''کا رخمیاں سے وہاں اپنے مرکز پنچے تورات کے دس بجے تھے۔

ہمایہ جریل امین بندہ خاک ہے اس کا نثین بخارا نہ بدخثاں

### د ما زی ، کا خطرناک معرکه

نائب کمانڈر عبدالرحمٰن فاروقی نے یہاں پہنچ کر دو تورکمر''کی فتح کا مڑوہ تو سنادیا' لیکن وہاں کے شہیدوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ساتھیوں کا حوصلہ بلندر کھنے کے لئے کمانڈر زہیر کے زخمی ہونے کی بھی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔

منصوبے کے مطابق '' باڑی'' کی دواہم پوسٹوں' فقلی''اور'' زرمن کئ'' پر افغان مجاہدین کو مولانا پیرمحد کی قیادت میں چڑھائی کرناتھی' میہ پوسٹیں یہاں کے مرکز مجاہدین سے شال میں واقع تھیں ۔ان کے پیچھے تقریباً شال ہی میں میدانی علاقے کے قریب' یہاں کی مرکزی قرار گاہ'' نینک والی''تھی' اس پر فاروتی صاحب کی قیادت میں ووحو كة الجماد الاسلامي"ك مجابدين كوييجي سے جاكر حمله كرناتھا۔

حملہ تو دن میں ہو ناتھا الیکن '' قرار گاہ نینک والی''کے پاس پہنچنا دن میں ممکن نہ تھ ۔ کیو تکہ عجابدین اوراس قرار گاہ کے درمیان دشمن کی ندکورہ ۲ پو شیں حائل تھیں ۔ مجبور أان جانبازوں کوراتوں رات مغرب کی طرف ہے شال کوچکر کاٹ کر پہلے ، شمن کے میدانی علاقے میں اتر ناتھا 'اوراس میدان میں کئی کلو میڑ تک مشرق کی طرف چل کر مدانی علاقے میں اتر ناتھا 'اوراس میدان میں گئی کلو میڑ تک مشرق کی طرف چل کر مدانی نالے کواپئی کمین گاہ بناناتھا۔

فاروقی صاحب اپنے مرکز پنچنے کے صرف ۵ گھنٹے بعد 'جبکہ ۱۶ جنوری کی صبح طلوع ہونے میں دو دھائی گھنٹے باتی تھے 'ساتھیوں کو لے کر ہدف کیلئے نکل کھڑے ہوئے

بیا بانی رات کا سناٹا 'برف ہے منجمد بھاڑا ور وا دیاں ' سردی ایسی کہ ہڑیوں کا گو دا بھی جم جائے 'میدانی علاقے میں جگہ جگہ دشمن کی پوشیں 'قرار گاہیں 'مورچے اور ننیک 'پیدل سفر' کاند ھوں پر طرح طرح کے و زنی ہتھیا را ور جنگی سامان 'گھٹاٹوپ اندھیرا ' قدم قدم پر بارو دی سرنگوں کا جان لیوا خطرہ ۔

> شب تاریک و پیم موج و گردایے چنیں حائل کجا دانند حال ماسبک ساران ساحل با

لیکن آفرین ہےان '' مردان خدامت ''کی منصوبہ بندی 'جفائش اور شجعت ومهارت پر که میدانی علاقے میں اتر کر تقریباچھ میں کی مسافت انہوں نے اس صفائی ہے طے کی کہ دشمن کو ہوابھی نہ لگنے دی \_\_\_\_ پوچشنے ہے پہلے سارے مجاہدین نالے میں دور دور تک پھیل چکے تھے۔

لیکن سیا انتمانی خطرناک صورت حال تھی اکیونکہ ان کے سامنے مشرق میں صرف چند سومیٹر پر دشمن کی زبر دست قرار گاہ انتیک والی " تھی جوان کا ہدف تھا اسی طرف مشرق میں درا آگے دو تورغزہ" کی وہ بلند ترین چوٹی تھی جس پر دسمن کی مضبوط

پوسٹ اپی دور مارتو پول سے ہروقت آگ اور لوہا گئے کیلئے ہروقت ہیتا ہورت ہیتا ہور ان کے مارتو پول سے ہروقت ہیتا ہور ان پر صبح کو مولا نا پیر مجما اور ان کے ساتھی محملہ کرنے والے سے اور بائیں طرف خوست کا میدانی علاقہ تھا 'جے دشمن نے اپنی دو سری دفاعی لائن بنا یا ہوا تھا۔ دشمن کوان مجاہدین کی ذراجھی علاقہ تھا 'جے دشمن نے اپنی دو سری دفاعی لائن بنا یا ہوا تھا۔ دشمن کوان مجاہدین کی ذراجھی من سن لگ جاتی تو ہر طرف سے فوجوں اور تو پول میں گھر کر بیان کیلئے ''فوالہ تر'' بن جاتے 'رسد کمک کا تو راستہ سرے سے تھا ہی نہیں 'کوئی جائے پناہ بھی نہ ملی 'کیونکہ سے نالہ جنوبی کہارا ور شالی میدان کے تقریبا کنارے پر ہے 'جمال بھا ڈاور بھا ڈیاں نہیں ہیں۔ حفظ کا ان سرفروشوں نے بیہ خطرہ خوب سوچ سمجھ کر 'اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرکے مول لیا تھا کیونکہ ''دور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرکے مول لیا تھا کیونکہ دفائی دستہ خوب موج سمجھ کر 'اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرکے مول لیا تھا کیونکہ دفائی دستہ 'جس مول لیا تھا کیونکہ دفائی دستہ 'جس مول لیا تھا کیونکہ دفائی دستہ 'جس مول لیا تھا کہ میران جمراور نائب امیر سرفراز تھے 'میدان کی طرف خوست کے داستے پر بٹھا دیا گیا کہ دا میر آئی محمد دیشن چیش قدمی کرے تو بیا ہے روکئے کیک سرد خوست کے داستے پر بٹھا دیا گیا کہ دارے سے دشمن چیش قدمی کرے تو بیا ہے روکئے کیک سرد خوست کے داستے پر بٹھا دیا گیا کہ دارہ سرے دشمن چیش قدمی کرے تو بیا ہے روکئے کیک سرد خوست کے داستے پر بٹھا دیا گیا

کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو ہیں ہوت' ان کی نظر میں

## ٹارچ کس نے جلائی؟

محرالیاس کشمیری جن کے بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ '' زامہ خولہ'' کے خطرناک معرکے میں سب سے پہلے وہی زخمی ہوئے تھے 'وہ یمال بھی پیش پیش بیش تھے 'ان کو'' با زی'' کے مرکز مجاہدین سے '' برساتی نالے'' تک کے سفر میں ایک جیب واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے یہ واقعہ اسلام آباد کے جناب ''عین خان''کو کافی دنوں بعد بتایا' اور شائع نہ کرنے کی تاکید کی 'لیکن عین خان صاحب نے اسے ماہنامہ الار شاد

سله مورخه جمادي الثانيه/ رجب ١٣٠٩ ه

(اسلام آباد) میں اپناس نوٹ کے ساتھ شاکع کر دیا کہ ''میں نفرت خداوندی کے اس عجیب واقعہ کوہیان کئے بغیر نہیں روسکا ۔''

الیاس بیان کرتے ہیں کہ ''درات کو جب ہم دسمن کے علاقے میں چھ کلو میر اندرگھس کر برساتی نالے کی طرف جارہے تھے تو ہمارے کمانڈر صاحب نے مجھے دس ساتھیوں کو لے کرایک اور راستے سے وہاں پہنچنے کا حکم دیا' آگے میں تھا' میرے پیچھے قطار میں دس ساتھی چل رہے تھے' راستہ تو کوئی تھا نہیں' اونچے پیچے ٹیلوں' پھروں اور جھاڑیوں میں سے گذرتے ہوئے' جن پر برف پڑی ہوئی تھی' مجھے اچانک اندیشہ ہوا کہ کہیں ہم غلط سمت میں تو نہیں چلنے گگے؟

اس خیال کے آتے ہی میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوگیا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ
دیتا تھا' خطرہ سے تھا کہ غلط سمت میں چلتے ہوئے ہم دشمن کی کسی قریبی پوسٹ یا بارودی
سرنگوں کاشکار نہ ہوجائیں 'ب چارگ کے عالم میں میرے منہ سے سے دعا تل پڑی۔
دوا ہے میرے اللہ! تو ہی ہمیں راستہ بتلا 'ہم تیرے دین کے
راستے میں نکلے ہیں۔''

ا چانک میرے آگے ایک روشی نمو دار ہوئی 'راستہ صاف نظر آنے لگا 'میں سمجھا پچھلے ساتھی نے ٹارچ جلائی ہے 'میں نے فور آ پچھے مڑکراس سے تیز لہج میں کما<sup>وو</sup> اللہ کے بندے اِنہیں معلوم نہیں ہم دشمن کے علاقے میں ہیں تم نے ٹارچ کیوں جلائی ؟

اس نے لجاجت سے کمافوالیاس بھائی ! میرے پاس توٹارچ ہے ہی نہیں"

میں پھر آگے بڑھا' چند قدم بعد پھرروشنی ہوئی اور راستہ صاف نظر آنے لگا'

میں نے مڑکراس ساتھی کو ذانٹ پلائی د خداکیلئے باز آجاؤ کیوں ساتھیوں کو مروا ناچاہتے ہو؟ دشمن نے آگر د کچھ لیا تو ہماری خیر نہیں "

اس نے اللہ کی قتم کھاکریفین ولایا کہ اس نے نہ ٹارچ جلائی ہے 'نہ اس کے

سله مورخه جمادي النائيه/ رجب ١٣٠٩ ه

ياس ٹارچ ہے"\_\_

اب تومیں براحیران ہوا کہ ماجراکیا ہے؟ پھروہ روشن مجھے آگے آگے برساتی نالے تک برابرنظر آتی رہی ۔خوشی سے میرے آنسو بہنے لگے اوراللہ تعالیٰ کابیہ وعدہ یاد آگرجسم کارواں رواں شکرین گیا کہ:

"وَ اللَّذِيْنَ جَاهَدُوْ افِيْنَالَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ، وَ إِنَّ اللَّهَلَمَعَ الْمُحْسنينَ"

دو ورجنہوں نے ہمارے لئے محنت کی 'ہم ان کواپنے راستے دکھادیں گے 'اور بے شک اللہ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے ۔''

قاری عبدالرشید کو ترکہتے ہیں کہ دو برساتی نالے میں آ رامعمولی تھی 'ہم صبح کے انتظار میں وم سادھے بیٹے رہے 'لیکن جیسے ہی صبح صادق نمو دار ہوئی مجھ سے نہ رہاگیا' میں نے امیرصاحب سے اجازت لئے بغیرہی وہاں ذان دے دی \_\_\_\_ اسی برساتی نالے میں قر سب کے ساتھیوں نے نماز باجماعت ا داکی ۔ دور دور پھیلے ہوئے مجاہدین نے الگ ماز پڑھی۔

سي نغمه' فصل گل ولاله كا شيس پاينر بمار ہو كه نزال دولا اله الا الله''

بھوکے شیر

منصوبے کے مطابق ٹھیک آٹھ بجا نغان مجاہدین کے توب خانے نے وسمن کی دونوں بوسٹوں دونقلیہ "اورد" زرمن کی" پر گولے اور میزائل دا ضغ شروع کر دیے۔ ۱۲ بجے دو پر بیر سلسلہ ختم ہوتے ہی مولانا پیر محمدا وران کے ساتھی مختلف سنتوں سے النہ

بوسٹول پرچڑھ دو ڑے۔

برساتی نالے میں مجاہدین نے ظہری نمازا داکی تو دونوں پوسٹوں پر 'جویمال سے قریب ہی تھیں 'گھسان کی جنگ ہور ہی تھی 'گولیوں کی تڑا تز 'تو بوں کی گھن گرج اور گولوں کے دھاکوں سے ساراعلاقہ لر زے میں تھا'سب نے روروکراللہ ربالعزت سے فنج ونصرت کی دعامائگی۔

تقریباً ڈیڑھ بجے 'جبکہ افغان مجاہدین ایک زبر دست ہلہ بول کران پوسٹوں میں گئس رہے تھے یہاں کمانڈر فاروتی نے زور دار نعرہ تکبیر بلند کیا'اور ساتھیوں کو قرار گاہ (ٹینک والی) پر جملے کا حکم دیدیا۔

قرار گاہ پر چڑھائی کے لئے انہوں نے ہم دستے بنائے تھے 'سامنے سے حملہ کرنے والے دستے کی قیادت خود کمانڈر فاروقی کررہے تھے 'عدیل ان کے نائب تھے ' رائیں اور بائیں سے حملہ آور ہونے کیلئے ایک دستہ مولوی عبدالقیوم کی قیادت میں تھا' دو سراقاری نعمت اللہ جروارکی 'قاری صاحب کے نائب مولوی علی احمد بنگلہ دیثی تھے۔

چوتھا دستہ جس کے قائد ظمیراحمد کشمیری اور نائب قاری عبدالرشید کو شقے ' ان کے زمہ یہ کام تھا کہ وہ حملہ آور دستوں کومد درینے کیلئے دشمن پر دو 82 M M "اور کلا شکو نوں سے فائر کرتے رہیں 'اور جب سے دستے قرار گاہ پر چڑھنے لگیں تو یہ بھی ان سے جاملیں ۔

چاروں دستے 'جو رات ہے اس کمھے کے بے چینی سے منتظر تھے 'نالے سے نکل کر دشمن پر بھوکے شیروں کی طرح جھپٹ پڑے ۔قرار گاہ کواس حملے کا وہم و گمان نہ تھا'لیکن پرابر کی پوسٹوں پر ہونے والی جنگ نے اسے کافی چوکس کر رکھا تھا۔اس نے فور أ ہرطرح کافائر بے تحاشاکھول دیا۔

قاری نعمت الله بتاتے ہیں کہ دو رشمن کچھ بلندی پر تھا 'ہم ان کے دائیں ' بائیں اور سامنے سے کھلے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے ۔ یمال پر ہمیں دو تورغر ہو ''کی پوسٹ نے بھی دیکھ لیا اس کا فائر بھی بارش کی طرح آنے لگا۔

کمانڈر عبدالرحلٰ فاروقی جوسب سے آگے تیزی سے برھے جارہے تھے 'آس پاس پھٹتے ہوئے گولوں کی پروا کئے بغیر دیوانہ وار بڑھتے چلے گئے 'راستے میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں تھیں جن کے آر زمین میں صاف نظر آجاتے ہیں 'وہ آروں کو تیزی سے کاٹ کاٹ کر دشمن کے قر سب جاہنیے۔

#### ببلاشهيد

قاری عبدالرشید کو ترکہتے ہیں کہ دومیں ظمیرصاحب کے ساتھ تھاوہ 82 M M توب سے جو کندھے پر رکھ کر چلائی جاتی ہے 'لگانار فائز کر رہے تھے ۔ان کے قریب ہی ہم چھ ساتھی کلاشکو فول سے فائز نگ کر رہے تھے 'نتیوں حملہ آور دستے ہمارے فائز کے ساتھی کلاشکو فول سے فائز نگ کر رہے تھے 'نتیوں حملہ آور دستے ہمارے ساتھی عبدالستار سائے میں آگے ہوھتے گئے 'اچانک ایک زہر دست دھائے سے ہمارے ساتھی عبدالستار بلوچتان ) سے تھا' شدید زخمی ہوگئے ان کا پاؤل بارودی سرنگ پر آگیا تھا۔ساتھ ہی ان کو ایک گولہ بھی آگر لگا اوروہ آ دھ گھنٹہ بعد شہید ہوگئے ۔ مرنگ پر آگیا تھا۔ساتھ ہی دیکھتے ایک گول ہمارے ساتھی گل زیب کو گئی 'ان کا پیٹ کٹ گیا'وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گول ہمارے ساتھی گل زیب کو گئی 'ان کا پیٹ کٹ گیا'وہ

دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی ہمارے ساتھی گل زیب کو لگی 'ان کاپیٹ کٹ گیا 'ور وہیں گر پڑے ۔

ظیمرصاحب نے بیہ حال دیکھا تو فورا زخیوں اور باقی ساتھیوں کو واپس بر ساتی نالے (لوغاٹھ) پہنچایا 'وہاں طارق صدیقی صاحب نے فوری طبتی امدا د دی 'ظهیر صاحب ہمیں لے کر پھرمیدان کار زار میں پہنچ گئے۔

قاری نعمت اللہ 'جوایک حملہ آور دستے کے امیر تھے 'کتے ہیں کہ ' اس قرار گاہ پر جو جنگ ہوئی وہ ہمیں بھی نہ بھولے گی ۔ یہ نا قابل فراموش معر کہ تھا' یمال ہمارا مقابلہ فوج سے زیادہ افغان ملیشیا سے تھا جو کٹر کمیونسٹ اور سخت جنگہو تھے 'کمانڈر فاروتی صاحب نے یہ بات ہمیں پہلے ہی بتادی تھی ' چنانچہ ساتھی اس خطر ناک معرکے کیلئے ذہنی طور پر خوب تیار ہوکر فکلے تھے 'کئی ساتھی زخمی ہوئے 'لیکن جب بھی کوئی اٹھانے آیا' زخمی نے خوب تیار ہوکر فکلے تھے 'کئی ساتھی زخمی ہوئے 'لیکن جب بھی کوئی اٹھانے آیا' زخمی نے

میں جواب دیا کہ '' آگے ہڑھو' میری فکر نہ کرو۔''

جب ہم قرار گاہ کے قرب پنچے تو آگے رائے میں ایک ٹیلہ تھا' وہاں سے
بارش کی طرح فائر آرہا تھا\_ میں نے ساتھیوں سے کمادواللہ کا نام لے کر ٹیلے سے
آگے بھاگ نکاو! جو گریں وہیں پڑے رہیں باتی آگے پنچیں ۔"

و قار جہلی نے بیہ سنتے ہی دواللہ اکبر'' کانعرہ لگا یاا ور قرار گاہ کی طرف دو ڑلگادی' انہیں دیکھ کر باتی بھی دو ڑپڑے \_\_\_ اللہ پاک نے سب کو محفوظ رکھا' ٹیلے کو پار کر کے ہم قرار گاہ تک جاپنچے ۔

> نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر

### فنخ مبين

کمانڈر فاروتی بتاتے ہیں کہ'' جب میں دسمن سے تقریباً ۱۰۰ میڑے فاصلے پر پہنچ گیا' تو قرار گاہ کی فوج با ہرنکل آئی' انہوں نے کھڑے کھڑے اتنی شدید فائزنگ کی کہ میرے لئے ایک انچ آگے بڑھناممکن نہ رہا۔

سامنے ایک چھوٹا سائیلہ تھا 'اونچائی بمشکل دس میڑ ہوگی 'عدیل اور پچھ ساتھی وہاں چڑھ کے ۔انہوں نے وہاں سے دشمن مرراکٹ مارے اور جوانی فائزنگ کی ۔ میں پچھ ساتھیوں کو لے کر قرار گاہ کی دو سری طرف سے اوپر چڑھ گیا ۔اس وقت قرار گاہ پر ہمارے ساتھیوں نے ہرطرف سے چڑھائی شروع کر دی تھی ۔ہمیں سروں پر دکھے کر دشمن سراسیمہ ہوگیا۔

یماں دوبدوجنگ ہوئی' بالاخر سامنے والے کچھ فوجی مردار ہوگئے ۔بہت سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیئے ۔جوافسراور فوجی بھاگ نہ سکے وہ کمروں میں چھپ گئے تنے کان میں سے کئ کو مجاہدین نے دستی بم پھینک کرجنم رسید کیا۔ ایک فرجی افسرایک نمینگ سے نیچے کی طرف خالی ہاتھ آرہا تھا۔۔۔ میں اس وقت اپنی ٹانگ پر جو مارٹر توپ کے گولے کاپر خچہ لگنے سے زخمی ہوگئی تھی پٹی باندھ رہاتھا' ۔۔۔ میں نے اسے رکنے کا تھکم دیا 'مگر وہ نیچے ایک کمرے میں جا گھسا' بعد میں پتہ چلا کہ اس کمرے میں وائرلیس سیٹ تھا' شاید وہ خوست چھاؤنی سے رابطہ کر نا چاہتا تھا۔ا سے پکڑنے کے لئے جمیل کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا' دونوں گھم گھا ہوگئے۔ ایک ساتھی اساعیل جن کا تعلق سندھ سے ہے' فور آ آگے بڑھے اور کلا شکوف کابٹ اس کے سرپر کھینچ مارا' میں پہنچا تو وہ گرچکا تھا' میری کلا شکوف نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔

مولوی عبدالقیوم تلاخی لینے کیلئے ایک کمرے میں جانے لگے توعبیداللہ اور طاہر نے آوا ز دی دواس سے دورر ہیں ۴ ندر سے فائر آرہے ہیں۔''

مگر مولوی عبدالقیوم نے دروا زے کے ایک طرف ہوکر اندر دستی ہم پھینک دیا' پھر دو سرا بھینکا' کچھ دیر بعد خودا ندر گئے 'ایک بھری ہوئی کلا شکوف پڑی تھی 'جس کا بلٹ بھی چڑھا ہوا تھا' چار پائی کے نیچے دیکھا تو کمبل میں ایک فوجی لیٹا پڑا تھا ایک کلا شکوف اس کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اے بھی واصل جہنم کیا' بعد میں پہ چلا کہ وہ بھی فوجی افسر تھا۔

مولوی علی احمد بنگلہ دیش ایک کمرے میں داخل ہوئے تو دوسلح فوجی چھے بیٹھے سے علی احمد ساحب کے پاس راکٹ لا نچر تھا۔ اسے کمرے میں چلا ناخود کو موت کی دعوت دینے کے مترا دف تھا'یہ فور اُل پناخنجر نکال کر فوجیوں کی طرف بوھے' وہ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے'اپنی بھری ہوئی کلا شنکوفیں بھی استعال نہ کر سکے انہیں گر فتار کرلیا گیا۔

و قار کو ۳ فوجی ایک کمرے میں گھتے نظر آئے 'انہوں نے فوراً دروا زے کے پاس پہنچ کر زور سے آوا زدی دونسلیم شو'' (ہتھیار ڈالو دو!) آوا زینتے ہی تینوں با ہرنکل آئے 'اور ہاتھ اوپراٹھاکر معافی مانگنے لگے ' انہوں نے اس طرح اور بھی کی فوجی

گر فتار کئے ۔

قرار گاہ سے اوپر کے ایک موریچ سے اب تک گولیوں کے فائر آرہے تھ' کمانڈر فاروقی نے و قار اور افتخار کے ساتھ ہم مجاہدین کو اس طرف بھیجا' وہاں بھی پچھ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے باتی بھاگ کھڑے ہوئے \_\_\_

> کج کلای سرنگوں ہے' سرکٹی ہے سر بخم گرنے والوں کو ذرا نظریں اٹھا کر دیکھتے

#### دو سراشهید

حزب الله صاحب كابيان ہے كه دواس جنگ ميں اكثر ماتھى رات سے بھوكے پياسے تھے جنگ كيلئے عموماً مركز سے پھے كھائي كر نكلتے ہيں 'گراس رات ہم ہبجے نكلے تو جس گروپ كے پاس كھور بس تھيں وہ كہيں پيچھے رہ گيا 'پھردن بھرپانی كى بھى ايك بوند نہ مل سكى 'سارى جنگ اس حالت ميں لڑى گئی ۔

فتح کے بعد قرار گاہ سے کھانے کی بہت چیزیں ملیں 'پانی کاایک ڈرم بھرار کھا تھا'
سببیا سے بتھ 'پچھ ساتھی کہیں سے چینی لے آئے 'جگ میں شہت بناگر پی بی رہ بے تھے
کہ ایک اوپر بوسٹ سے اچانک ٹینک کا گولہ ہمارے در میان آگر خوفناک دھاکے ہے
پھٹا'غلام سرور' عدیل 'اورا ساعیل زخی ہو گئے اور ہمارے ایک ساتھی عبدالر خمن
جو ٹوبہ ٹیک عگھ سے تعلق رکھتے تھے جام شہادت نوش کرگئے 'اناللہ و اناالیہ د اجعو نگولے کاایک پر خچہ عدیل کی بائیں کلائی کی دونوں ہڈیوں کو چکنا چور کر تابوا آرپار ہوگیا۔
قاری نعت اللہ جروار اپنے زخمی ہونے کا واقعہ ساتے ہیں کہ ددمیں زخمی
ساتھیوں کوا ٹھا کہ کہا نڈر فاروتی صاحب نے 'جو خود بھی زخمی تھے' جھے
ماستھیوں کوا ٹھا کہ کہا نڈر فاروتی صاحب نے 'جو خود بھی زخمی تھے' جھے
ہوا ہے۔
ہوایت کی کہ دد آپ قرار گاہ جائیں 'کمیں اور زخمی یاشمید ساتھی وہاں نہ رہ گئے ہوں۔''

یماں کوئی ساتھی نہ تھا امیں نے مخصوص علامتی فائر کئے ' سنتے ہی کچھ ساتھی آئے اور مجھے اٹھاکر لے گئے \_\_\_ رات 9 بجے کے بعد تک ساتھی قرار گاہ سے زخمیوں کو اٹھاکر لاتے رہے \_\_\_ ہمارے 19مجاہد زخمی اور ۲شہید ہوئے تھے۔

جن دو پوسٹوں پر مولانا پیر محدا دران کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا' وہ بھی فتح ہو پھی تھیں ۔جب رات کو ہم سب اپنے مرکز آنے لگے تو دشن کے طیارے آگئے اور شدید بمباری کی 'لیکن اللہ نے سب کو بچالیا۔

قرار گاہ کی اس جنگ میں دس کمیونسٹ ہلاک '۵ازخی ۴ ور ۱۸'جن میں افسر بھی تھے گر فتار کئے گئے 'مال غنیمت کی تفصیل ہیہے:

| ين ي                           | ایک       |
|--------------------------------|-----------|
| ا-زیگویک (اینمی ایترکرافٹ گن ) | ایک       |
| r-شلقه مشین گن                 | ایک       |
| م ــ مار ٹر توپیں              | ؠٳڿۣ      |
| ، - گرینوف مشین گن             | <u>,,</u> |
| - كالاشكوفيل                   | يينتاليس  |
| <sub>۷</sub> - پانی کائینگر    | ایک       |
| ر - وائرکیس سیث                | £.        |
| ا_بائيسكل                      | نو        |
|                                |           |

۱۰-ٹیلی فون 'ٹیپ ریکار ڈر 'ٹی وی وغیرہ ' ۱۱-گولہ بارو د کا بڑا ذخیرہ

١٢ ــا شياء خورونوش كابرا ذخيره\_\_\_ وللدالحمد

دل گواہی دے رہاہے کہ بقول حضرت نفیس شاہ صاحب مرظلهم

سواد خوست سے منکر خدا کے بھاگنے کو ہیں ۔ مسلمانوں کا قبضہ لا محالہ ہونے والا ہے

### کمانڈر زبیر\_\_ سوئے منزل

پٹاور'' ریڈ کراس ہپتال''میں ۲ تشویشناک دن گذارنے کے بعد ' کمانڈر زہیر کی حالت کچھ شبھل گئ 'لیکن ناک میں نالی گلی ہوئی تھی جو طلق سے گزار کر پیدے تک پہنچائی گئی تھی 'بولنا شخت دشوار تھا۔۔۔ مجاہدین کے ماہنا ہے''الار شاد'' کے مدیر کو خمگین دیکھ کر قدرے کرا ہے ہوئے بولے'' آپ کو غم نہیں کر ناچاہے' ہم نے تواپے لئے راستہ ہی ہیہ منتخب کیا ہے۔''

مدیر ''الارشاد'': ہم سب کی دلی دعاہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد صحت یاب فرمائے 'اور ہم آپ کو میدان کارزار میں پہلے ہے بھی بڑھ چڑھ کر جہاد کرتے ہوئے دیکھیں 'ساتھی آپ کی قیادت کے منتظر ہیں۔''

کمانڈر زبیر:'' آہ ۔۔۔۔انشاء اللہ آپ مجھے آئندہ بھی بقیہ ٹانگ کے ساتھ محاذیر بی پائیں گے 'یے زخم مجاہد کواپنی منزل سے نہیں روک سکتے ۔'' تکلیف زیادہ ہونے لگی تو گفتگواس جملے پر ختم ہونی :

'' میراساتھیوں کے لئے پیغام ہیہ ہے کہ امیر شہید ﷺ (مولاناار شاداحمہﷺ) اس عظیم مثن میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں 'ہم بھی اس کیلئے اپناسب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار رہیں ۔'' راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے ہرغم میں خوشی ہے

بوے بھائی حاجی فیض رسول خبر سنتے ہی پٹاور پنیچ تھے 'ان پر نظر پڑتے ہی سام کے بعد کہا

د مجھائی جان اِگھرائیں نہیں 'اللہ پاک کی راہ میں ایسا ہو تار ہتا ہے ۔ بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں 'یہ تو پچھ نہیں ۔''

حاجی صاحب کے ساتھ ان سے بڑے بھائی محمد زاہد صاحب بھی تھے 'ان سے شکوہ کیا:

''آپ میرے ساتھ محاذیراس خوف سے نہیں آتے کہ زخمی ہوجائیں گے۔ پٹاور بھی نہیں آتے تھاب تو آہی گئے ہیں 'مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آئندہ آپ جمادمیں حصہ لیں گے ۔۔۔۔اگر میں ٹھیک ہو گیاتو ہپتال سے سیدھامحاذیر جاؤں گا۔ آپ سب کو بھی ساتھ چلناہو گا اگر میں شہید ہو گیاتو میرے مثن کو نہ چھو ڑئے گا۔''

وہ جنوری کی رات کو ڈاکٹروں نے ا جانک بتایا کہ ان کی بائیں ران میں بارود کا زمر پھیل گیا ہے۔ اسے بھی فی الفور کاٹنا پڑے گا۔ تنظیم کے امیر نے تیار داروں سے مشورہ کر کے انہیں فور اُایک اور ہپتال دوالفوزان جراحی"میں منتقل کیا کہ شاید یماں کے معالج اس ٹانگ کو جواکیلی ہی رہ گئی تھی 'بچانے کی تدبیر کر سکیں 'لیکن تقدیم غالب آنی اور دو سری ٹانگ بھی ران سے اسی شب کائے دینی پڑی ۔

ہ ۲جنوری کو پٹاور کے خیبر مہپتال میں صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوش آیا تو بمیشہ مسکرانے والا یہ نوجوان بے تعاشارونے لگا کہ صبح کی نماز قضاء وگئی ۔ تیمہ کرکے قضاء نماز اشاروں سے پڑھی ۔ یہ جمادی الثانیہ ۰۹ ۱۳ اھ کی ۲ آثار نختی ۔ دو پیرایک بجنے میں سات منٹ باتی تھے کہ حاضرین کورسول اللہ تہنے کی یہ حدیث سائی ۔

"مَنْ كَانَ احرُ كَلَامه لَا الْهَ الَّا اللَّهُ دَحَلَ الْحَنَّةَ "

دوجس کا آخری کلام لااله الاالله موگا وه جنت که مین جائے گا۔ " (سن ابوداؤد صدے ۲۱۱۱)

اور یمی ان کا آخری کلام ثابت ہوا \_\_\_ جنت کیلئے بیتاب روح لمحہ بھرمیں قفس عضری سے پروا زکر چکی تھی -

ا گلے دن ذِهائی بجے جب پاکستان اورا فغانستان کے علائے کرام 'مجابدین 'طلبہ
اور عوام کا جم غفیر قصبہ عبدالحکیم کے وسیع گراؤنڈ میں صف بستہ تھا۔ اور مولانا مفتی
عبدالقادر صاحب نماز جنازہ پڑھارہے تھے توشہید کی سوا دو سالہ بھی بیٹی ''صفیہ'' سوالیہ
نشان بی معصومیت اور چرائی سے نہ جانے کیاسوچ ربی تھی ؟ اور۔۔۔۔عبداللہ!
''مِنَ الْمُو مِنِیْنَ رِ جَالٌ صَدَفُو اَمَاعَاهَدُو اَ اللّٰهَ
عَلَیْهِ ، فَمِنْهُم مَّنَ قَضٰی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنَ یَنْتَظِرُ
وَ مَابَدُلُو اَ اَبْدِیلًا''
وَ مَابَدُلُو اَ اَبْدِیلًا''

دوان مومنین میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کااللہ سے عہد کیا تھا (کہ منہ نہ موڑیں گے اگر چہ شہید ہوجائیں )اس میں سچا ترے ۔پھران میں سے بعضے وہ ہیں جو

الله میہ حدیث اور اس مضمون کی دیگر حدیثیں بعض صحابہ کرام اور بعد کے بعض بزرگول نے حاضرین کو اپنے انتقال کے وقت سائیں شخ الاسلام علیہ شہیراحمد صحب خاتی ہے ۔ اس میں میہ کلتہ ارشاد فرمایہ ہے کہ ایہ کرنے ہے ان بزرگوں کا مقصد سے قعاکہ ان کا آخری کا اس کلمہ طیبہ ہوجائے جو ان حدیثوں میں موجود ہے اور سے مقصد بھی تھ کہ زندگی کے آخری محات حدیث شریف کی روایت و تبلغ میں صرف ہوجائیں ۔ حدیث کے مشہور امام ابوزرمہ بھٹے کی دفت کے وقت حاضرین نے ان کو کلمہ طیبہ باد دلانے کیلئے 'آئیں میں اس حدیث کا تذکرہ کی آو امام ابوزرمہ بھٹے نے اپنی شد کے ساتھ سے حدیث سائی شروع کردی ' اور جب ''لوالہ الہ اللہ '' پر پنچ تو روح پرواز کرگئی ''دوشل ابید'' (جنت میں جانے گا) نہ کہ سے ۔ یہ جملہ ان کا خیر عدم کرتے ہوئے فرشتوں نے کما ہوگا۔ (ہت المعلم ص ۲۰۱ تی ا)

ا پی نذر پوری کر چکے (کہ آخر دم تک ڈنے رہے اور شہید ہوگئے ) اور بعضے ان میں اب بھی شمادت کے منتظر ہیں 'اور انہوں نے (اپنے عمد کو) ذرابھی نہیں بدلا۔''

(سورةالاتراب ٢٣)

## مجامدین کی عبوری حکومت

مجاہدین کی سات جماعتی اسخاد نے متفقہ طور پر جو مجوزہ دوعبور کی حکومت "صدر ضیاء الحق شہید کے دور میں تشکیل دی تھی ' مرحوم کی شمادت کے چند ماہ بعد ۱۹۸۸ء کے اخر میں \_\_\_ جبکہ روسی فوجیں افغانستان سے بٹ پٹاکر تیزی سے واپس جارہی تھیں 'اور بہ ظاہر وہاں انتقال اقدار کا وقت قریب آرہا تھا \_\_\_ مجاہدین نے اپنی اس حکومت کو مزید باضابطہ بنانے کیلئے اس کا از سرنو انتخاب کیا۔ ساری جماعتوں اور ان کے حامی گرو پوں اور کمانڈروں کا ایک نمائندہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہواجس میں افغانستان کے تمام علاقوں اور قبائل کی تقریباً پانچ سواہم شخصیات شریک تھیں \_\_\_ بلکہ پاک فوٹ کے خفیہ اوارے دو آئی ایس آئی "کے اس وقت کے سربراہ جزل حمیدگل کا بیان تو ہہ ہو اس اسانہ تخابی اجلاس میں ظاہر شاہ کے حامی بھی شریک ہوئے تھے \_\_ کئی روز جاری رہنے والے اس اجلاس میں ظاہر شاہ کے حامی بھی شریک ہوئے تھے \_\_ کئی روز جاری رہنے والے اس اجلاس میں متفقہ طور پر افغانستان کی عبوری حکومت منتخب کی گئی۔

میں ان دنوں علاء کرام کے ایک اہم اجتماع کے سلسلے میں راولپنڈی میں تھا' اسلام آباد میں مولاناار سلان رحمہ نی صاحب کواطلاع ہوئی تو وہ انتخابی عمل سے فارغ ہوتے ہی ازراہ کرم ملاقات کیلئے تشریف لے آئے \_\_\_

انہوں نے انتخاب کا جو طریقہ کاربتلایا بڑا سادہ اور حقیقت پندانہ تھا ۴ ورواقعہ سیے کہ حالت جنگ میں جبکہ افغانستان کی ساری آبادی کا شیازہ بری طرح بھرا ہوا تھا' اس سے بهتر طریقہ شاید ہوبھی نہ سکتا تھا\_\_\_

باہمی اتفاق رائے سے طریقہ بیا اختیار کیا گیا کہ عہدوں کی ایک فہرست اس

طرح مرتب کی گئی کہ پہلے نمبر پر صدر 'پھرو زیراعظم کاعمدہ تھا 'پھر مرکزی و زار توں کے نام
ان کی اہمیت کی ترتیب سے درج تھے ۔ان عهدوں کیلئے حاضرین میں سے ہرایک کو دو دو
نام پیش کرنے تھے 'اس شرط کے ساتھ کہ دونوں میں سے کم از کم ایک نام اپنی تنظیم اور
گروپ سے باہر کا ہونا ضروری ہے ۔پھرجس عهدے کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اسے
اس منصب کیلئے منتخب قرار دیدیا گیا 'پروفیسر صبخت القد مجد دی صدر 'اوراستان' وعبدرب
الرسول سیاف' وزیراعظم قرار پائے 'گلبدین حکمت یار کو وزارت خارجہ 'اور مولانا
الرسول سیاف' وزیراعظم قرار پائے 'گلبدین حکمت یار کو وزارت خارجہ 'اور مولانا
ارسلان رحمانی کوغالبًا وزارت او قاف وفر ہی امور کمی تھی ۔ (باتی وزراء کے نام اب یاد

سے بلاشبہ ممکن حد تک ایک منتخب عبوری حکومت تھی 'سعودی عرب اور مزید چار مسلم ممالک نے اسے تسلیم بھی کرلیا 'لیکن مغربی دنیا کے نزدیک اس کاسب سے برا قصور سے تھا کہ بیان' جہدین کی حکومت ''تھی جو واقع میں پورے ملک کی بھاری اکثریت کے نمائندے تھے 'جن کے ہرا شارے پر وہاں کے عوام بڑی سے بڑی قربانیاں ااسال سے دیتے چلے آرہے تھے 'بیہ قصورا مریکہ اوراس کے حوار پول کے نزدیک نا قابل معافی اس لئے تھا کہ انہیں اپنے ملکوں میں تو عوام کی نمائندہ حکومت ہی پند ہے 'لیکن مسلم ملکوں میں ان کے نزدیک 'دجموری حکومت''کا معیار سے ہے کہ وہ مغربی اورا مریکی مفادات کی نمائندگی کرے ۔ یمال عوام کی نمائندہ حکومت سے انہیں تخت وحشت ہے 'بلکہ اس سے انہیں ڈربھی لگتا ہے ۔

ای و ہرے معیار کی منطق ہے ہے کہ یا سرعرفات کی جلاوطن حکومت' ۔۔۔ جس کے قبضے میں فلسطین کاگر بھر بھی رقبہ نہ تھا'اور جس کے خلاف وہاں کے عوام آئ تک سرایا احتجاج ہے ہوئے ہیں ۔۔۔ اے تو تسلیم کرلیا گیا'لیکن مجاہدین افغانستان کی منتخب حکومت کو ۔۔ جن کا ملک کے ۱۰ فیصد علاقے پر کنٹرول ہے ۔۔ تسلیم نہ کیا جاسکا'اور یہ شرط لگائی گئی کہ پہلے افغانستان کے سی بڑے شہر رقبضہ کرکے دکھاؤ پھر تہمیں تشلیم کرنے پر غور ہوگا! \_\_\_ ہماری نا قابل یقین شامت ا عمال ملاحظہ ہو کہ پاکستان پر جو نسوانی حکومت مسلط کر دی گئی تھی (اور غالبًا مسلط کرنے کاایک مقصد سے بھی تھا )سب سے پہلے وہی مجاہدین کی عبوری حکومت کونشلیم کرنے سے منکر ہوئی!

پاکستان نے دس سال تک جس افغان پالیسی کو بے مثال قربانیاں دے کر بردی آر زوؤں سے پالا پوساتھا'پاکستان کی نئی حکمت اس کے بالکل مخالف ست میں چل کھڑی ہوئی تھی' قربانیوں کے جو دور رس انقلابی شمرات علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے جصے میں آنے والے تھے'انہیں ہماری شامت اعمال نہ خود وصول کرنے کیلئے تیار تھی نہ افغانوں کو دینے کیلئے آمادہ \_\_\_\_

حکومت پاکستان کی بیدا حقانہ بے حمیتی دو سروں کیلئے بماند بن گئے ۔۔۔ افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ حکمت یار دنیا بھر میں پھر آئے 'کسی چھٹے ملک کو عبوری حکومت تسلیم کرنے پر آمادہ نہ کرسکے۔۔

حکمت بارایک سال بعد خو دبھی اس حکومت سے سے کمہ کرمستعفی ہوگئے کہ عبوری حکومت نے ابتخاب کے وقت سے ذمہ داری قبول کی تھی کہ وہ ایک سال کے اندر عام ابتخابات کروائے گی' (کیونکہ اس وقت آثار سے تھے کہ چند ماہ میں کابل سمیت بورا ملک عبوری حکومت کے کنٹرول میں آجائے گا ورمہا جرین سال بھریں اپنے وطن واپس آجائیں گے ) سے وعدہ بورا نہیں ہوسکا' للذا اب وہ خو دبھی اس حکومت کو تشکیم نہیں کرسکتے

یہ پہلی درا ڈنھی جو مجاہدین کے سات جماعتی اتحاد میں بالکل غیر متوقع طور پر نمو اللہ میں متوقع طور پر نمو الرجوئی اور دونت کے ساتھ ساتھ اتنی گری 'وسیجا ور خوفناک ہوتی چلی گئی کہ اس نے مجاہدین کی حاصل کی ہوئی ان ساری آاریخ ساز کامیا بیوں کو دھندلا دیا جنہوں نے بعد میں پوری دنیا کا تو نقشہ ہی بدل ڈالا 'لیکن افغانستان اور پورا عالم اسلام ان کے ثمرات کو اب کی ترس رہا ہے ۔

# روسی فوجوں کی مکمل پسپائی

زندگی کے آخری کمحول میں زبیر شہید کیلئے یہ بات بہت قابل اطمینان تھی 'کہ مجابہ بین اپنے کئی سالہ جہاد کا ایک بہت برامقصد حاصل کر چکے ہیں \_\_\_\_ روی فوج جس کی ستر سالہ تاریخ ہی ربی تھی کہ وہ جس ملک میں داخل ہوگئی 'وہاں سے کوئی اسے نکال نہیں سکا 'وبی فوج اب افغانستان سے ہری طرح رسوا ہوکر '\_\_\_\_ زخمیوں سے نڈھال 'گرتی پڑتی \_\_\_ گر تیزی سے بھاگ ربی تھی ۔ ' جنیوا مجھوتے ''میں اس کے کمل انخلاء کی تاریخ مامارچ ۱۹۸۹ء طے ہوئی تھی 'لیکن اس نے دوا حتیاطا'' پورے ایک ماہ پہلے بی کمل طور پر 'دگھر کولوٹ جانے ''کا علان کر دیا تھا 'اس کا باتی ماندہ ہر فوجی اپنی اس '' ذاتی ضرورت' کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔

زبیر کی شمادت کے صرف ۲۰ دن بعد ۱۸ فروری کو 'اس شکست خور دہ فوج کا جب آخری قافلہ دو آمو دریا'' (جیمون ) پار کر رہا تھا تو کتنے ہی ممالک کے ٹیلیویژنوں نے بیہ عبر تناک منظر دکھاکر 'زبیر جیسے شہیدوں کی عظمت کالوہا دنیاسے منوا دیا۔

غبار رہگذر میں کیمیا پرناز نفا جن کو جین فاک پر رکھتے تھے جوا آسیر کر نکلے

## زبيركے بيچھے فاروقی بھی!

تنظیم نے کمانڈر زبیر کاجائشین ان کے نائب اول ''عبدالرحمٰن فاروتی''صاحب کو مقرر کیا ا نئی دنوں وہ کراچی آگر مجھ سے بھی ملے ان کے کارنامے توعرصے سے سن رہا تھا' بیچھے بچھ لکھ بھی چکا ہوں'لیکن ملا قات میہ پہلی تھی' اور یمی آخری بھی ثابت ہوئی۔ مجاہدا نہ کے ساتھان کی قلند را نہ شان کا گرافقش آج بھی دل پر ہے \_\_\_\_ وہ یماں سے بھر'' خوست''کے محاذ پر چلے گئے۔

'' و تورگڑھ'' (یا تورغرہ) پر چڑھائی کاراستہ'' باڑی''کی فتح کے بعد بردی حد تک کھل گیاتھا'لیکن اس سے پہلے مجاہدین کوا وربھی کئی چھوٹے بڑے معرکے سرکرنے پڑے ۔ الیمی بی ایک بردی کارروائی کے سلسلے میں ۱۰مئی ۱۹۸۹ء کو کمانڈر فاروتی چند رفقاء کے ساتھ وشمن کے علاقے ''ملنگ غنڈ'' کے نواح میں 'دشمن کی لگائی ہوئی بارو دی سرنگوں کو ناکارہ کرنے 'اور حملے کیلئے راستہ صاف کرنے کی مہم میں مصروف تھے' اور حسب عادت پیش پیش تھے'

ا چانک زور دار دھاکے سے پورا ماحول لر زاٹھا 'شاید کی سرنگیں ایک ساتھ پھٹی تھیں ۔۔۔ اِدھو کیں اور غبار کا بادل چھٹا تو وہ خون میں لٹ بت پڑے تھے 'کئی اعضاء غائب تھے ،جسم کے بعض حصول کا گوشت ازگر چھوٹے چھوٹے کلڑوں میں آس پاس بھرا پڑا تھا'تازہ خون سنگلاخ چٹان کوسیراب کرر ہاتھا۔۔۔ لبوں سے آوا زسائی دی'' پانی''! ۔ یانی''!

سے پی است کی میں توخون کے فوارے تھے 'پانی کی ایک بوند بھی ناپید تھی ' نے نصراللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو یک اور باقی ساتھیوں کی ہے اللہ کو یک منظور ہے تو میں اس پر راضی ہوں''

سانس اکھڑنے گئی توایک ساتھی غم سے روپڑا 'جان کنی کے عالم میں اسے تسلی دی'' مجاہر رویانہیں کرتے 'ہمت سے کام لو''

پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک تحکے ہوئے مسافری طرح آٹکھیں بند کرلیں ۴ ورشہادت کی میٹھی نیند سوگئے ۔اناللہ و اناالیہ د اجعو ن –

ان کی وصیت کے مطابق وہیں دولیزا'' کے مقام پر نماز جنازہ پڑھ کر میدان کے کنارے سپرد خاک کر دیئے گئے۔

طه به وی دونصراللہ'' میں جن کو دونیک شکن'' کا لقب طا تھا' گھر ۹ گن شپ بیلی کاپٹروں کو تن 'تھا فکلت رے کر بہت مشہور ہوئے' پیچھے ان کا واقعہ تفسیل سے آچکا ہے۔

خوست کی مکمل فتح کے بعد 'جب میں اپنے رفقاء کے ساتھ 'دگر دیز'' کے محاذ پر جاتے ہوئے 'گست ۱۹۹۱ء میں وہال گیا 'تواس ویرانے میں اس غرب الوطن کی قبر پر بھی حاضری ہوئی 'چند جھاڑیوں کی اوٹ میں ان کے ساتھ ایک عرب مجاہد کی بھی قبر تھی ۔ دونوں زبان حال سے کمہ رہے تھے:

خز. ینہ ہوں 'چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے کسی کو کیا خبرہے میں کمال ہوں 'کس کی دولت ہوں



# جزل تنائی کی بغاوت

ا مارچ ، ۱۹۹۰ء کوایک اہم واقعہ سے پیش آیا کہ کائل کی کمیونسٹ انظامیہ کے صدر نجیب اللہ کے خلاف اس کی کمیونسٹ فوج کے ایک جزل ''شاہنوا زینائی'' نے ۔۔۔ جو کائل انتظامیہ کا وزیر دفاع بھی تھا ۔۔۔ ایک طاقتور اور تندو تیز بغناوت کی 'جس میں فضائیہ اور ہم ڈویژن فوج نے حصہ لیا' طیارے ' ٹینک اور اسکڈ میزائل بھی استعال کئے ۔ اخباری اطلاعات کے مطابق ریڈ ہوا سٹیشن تباہ کر دیا گیا' اوز کائل ایئر پورٹ سمیت ملک اخباری اطلاعات کے مطابق ریڈ ہوا سٹیشن تباہ کر دیا گیا' اوز کائل ایئر پورٹ سمیت ملک کے گئا ہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔

مجاہدین کی عبوری حکومت کے وزیراعظم استاذعبدرب الرسول سیاف نے پشاور میں ایک ہنگامی پرلیس کانفرنس میں اعلان کیا کہ افغانستان کی دو کمیونسٹ پارٹیوں دخلق، اور در پرچم، کے درمیان اس خانہ جنگی کو ہم جماد کے فائدے میں سیجھتے ہیں ' انہوں نے مجاہدین کوہم ایت کی کہ وہاس صورت حال سے جماد کے حق میں فائدہ اٹھائیں ' اور آگے بڑھ کر قریبی فوجی مراکز پر قبضہ کرلیں ۔

ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ بید دونوں پارٹیاں کمیونٹ ہیں اور ہماری دشمن ہیں اور ہماری دشمن ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نہ ہمارا رابطہ ہے 'نہ ہم کسی کی جمایت کرتے ہیں۔ہم نے مجاہدین کو بید ہدایت بھی کی ہے کہ ان دونوں گرو بوں میں سے جولوگ انفرا دی یا اجتماعی طور پر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں 'توجس طرح (ایسے لوگوں کیلئے ) پہلے سے ہم نے عام معافی کا علان کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں۔''

لئین انجینئر گلیدین حکمت یار نے پٹاور میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمیں افغانستان میں ہونے والیاس فرجی بعناوت کاپہلے سے علم تھا،جس سے میں نے افغان مجاہد تنظیموں کے سربرا ہوں کو آگاہ کر دیا تھا اس کے باوجو دان تنظیموں نے اس میں دلچہی لینے کے بجائے منفی پر و پیگنڈہ شروع کر دیا ہے۔

اں واقع کی ہو تغییلات آگے آری ہے ' سب روزنامہ جنگ کراچی مورخہ کے وہ ماری ۱۹۹۰ء کے ص ا وص ۲ سے کی گئی ہیں۔

انہوں نے مجاہد لیڈروں سے اپیل کی کہ اس وقت ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہئے جن سے نجیب انتظامیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے فوجی افسروں کی حوصلہ شکنی ہو انہوں نے کہا کہ باغیوں سے ہمارا مختلف ذرائع سے رابطہ قائم ہے اور ہم ان کی دو مکمل حمایت "کرتے ہیں 'کابل کے ہوائی اؤے سے ایک کمانڈر نے ابھی ابھی ہم سے رابطہ کیا ہے جن کے ہمراہ نجیب سے بغاوت کرنے والے فوجی افسر بھی موجود تھے۔

انہوں نے جایا کہ جمراہ نجیب سے بغاوت کرنے والے فوجی افسر بھی موجود تھے۔

انہوں نے بتایا کہ بگرام ایئر پورٹ اور مجاہدین کے قریبی اڑوں سے دوپر وان'' میں موجو دنجیب کی حامی فوجوں پر حیلے کئے جارہے ہیں ۔

نی دہلی میں حزب اسلامی (حکمت یارگروپ) کے ایک رہنما محدا براہیم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ افغانستان کے وزیر دفاع شاہنوا زنائی کابل کے قریب ہوائی اؤے یہ قابض ہیں اور ان کے علاوہ فوج کے مزید کی جزل مجاہدین کے حامی ہیں اور انہوں نے پیٹاورا ور شران میں مقیم رہنماؤں سے رابطہ قائم کر رکھاہے۔

ابو ملی میں حزب اسلامی (حکمت یارگروپ) کے ایک رہنماعبدالکریم ثابت نے روز نامہ خلیج ٹائمرکو ٹیلیفون پرانٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حزب اسلامی ماضی میں بھی نجیب حکومت کا تختہ النئے کی متعدد کوششیں کر چک ہے جو ناکام ہوئیں 'لیکن اس مرتبہ انہیں یقین ہے کہ بیکوشش کامیاب ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ صدر نجیب کا تخت اللئے کے لئے ان کاگر وپ دو کسی سے بھی'' تعاون کیلئے تیار ہے 'خوا ہاس کاسیاسی جھکا وکسی بھی طرف ہو البتہ نجیب کی مخالفت ان کیلئے ضروری ہے ۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سلح افواج میں حزب اسلامی کے بہت سے ہدر دموجو دہیں جنہوں نے وزیر دفاع جزل شاہنوا زکی قیادت میں بغادت کی کوشش میں برا دراست حصہ لیا ہے یااس کی حمایت کی ہے۔

انہوں نے کما کہ افغانتان کی صورت حال ابھی واضح نہیں 'لیکن وہ وہال کی موجو دہ حکومت کی مخالفت کرنے والے کسی بھی فردیاتنظیم سے تعاون کریں گے 'انہوں

نے اس یقین کاا ظمار بھی کیا کہ تنائی مجاہدین کی حمایت کریں گے اور بغاوت مجاہدین کے مفادیس ہوگی ۔

لیکن سے بغاوت الم کلے ہی دن ناکام ہوگئ اور جزل شاہنوا زینائی کو پاکستان میں سیاسی بناہ لینی پڑی ۔ یہ مارچ ، ۱۹۹۶ء کوان کے ساتھ پاکستان پینچنے والے اعلی فوجی افسروں میں جزل عبدالقادر بھی تھے جن کے بارے میں روز نامہ جنگ کراچی (مورخہ ۸ مارچ) نے پشاور سے ملنے والی اطلاعات کے حوالے سے لکھا تھا کہ سے عبدالقادر ذگر وال ہیں جو پارلیمنٹ کے رکن اور دوانقلاب ثور "کے ہیرو ہیں۔

# دوتورغره" کې فتخ

دو تورغراه" جو خوست کے علاقے کاسب سے او نچا پہاڑے "اس کی چوٹی پر دشمن کی پوسٹ کامحل و قوع کچھ ایسا تھا کہ اس پراب بھی چڑھائی کر ناموت کو دعوت دینا تھا' سرفروش مجاہدین ہے دعوت بار بار دیتے اور جانیں فداکرتے رہے' بالا خربست می جانوں اور فیمتی اعضاء کانڈرانہ دے کر انہوں نے ۱۹۹۰ء کے اوائل میں اسے بھی فیج کرلیا' اور یہاں سے خوست کا ہوائی میدان اپٹی زدمیں لے کر خوست کی رسد کمک کا واحد فضائی راستہ بھی تقریباً بند کر دیا ۔ وہ دشمن کے اترتے چڑھے جمازوں کواسپے میزا کلوں سے آئے دن ذھیر کرنے گئے ۔ پھر بھی اکا دکا جماز اپٹی جان پر کھیل کر رات کی تاریکی میں اترتے رہے ۔ کئی جمازوں کورن وے بر کھڑے کھڑے تیاہ کیا گیا۔

یہ فیصلہ کن برتری حاصل کرنے ہے باوجود مجاہدین اس سال خوست کو فتح نہ کرسکے بلکہ اس دوران دو سرابھی کوئی براشر فتح نہ موسکا\_\_\_ اسکے بچھا سباب بیہ تھے۔

#### ا-شهری آبادی کامسکله

عام طورسے خیال کیاجار ہاتھا کہ روسی فوجوں کی واپسی کے بعد کابل کی کمیونسٹ انتظامیہ چند ہی روز میں حوصلہ کھو بیٹھے گی 'اوراس کیا فغان فوج اور ملیشیا جواب تک کئ بڑے شہروں پر قابض اور تقریباً محاصرے کی حالت میں ہے 'مجاہدین کی معمولی ملغار کے

سامنے ہتھیار ڈال دے گی۔

خود مجاہد رہنماہی ہی چاہتے تھے کہ اب جہاں تک ممکن ہو ہری جنگ ہے گریز کرتے ہوئے 'چھوٹی چھوٹی ضربوں سے دباؤ ہر قرار رکھا جائے 'اور شہروں کا محاصرہ متحکم کرنے پر زور دیا جائے 'آگہ دشمن مجبور ہوکر ہتھیار ڈال دے 'اور سے بچے کچے شہرا وران کی بے گناہ آبادی مزید تباہی اور کشت وخون سے بچ جائے ۔اس مصلحت کی خاطر مجاہد رہنما مکمل فتح کا مزید کئی سال بھی انتظار کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔

ا فغان کمیونسٹ انظامیہ جواس قتم کے انسانی جذبات سے عاری تھی 'ہرمحاذیر اپنی شکست کے بقین کے باوجو دبوی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی تھی ۔۔۔ اس کے پاس طرح طرح کے جدیدا ور مملک ترین اسلحہ کی کی نہ تھی 'روسی فوج اپنے انخلاء سے پہلے پہلے یماں جگہ جگہ دواسکڈ میزائلوں''سمیت اسلحہ کے اشتے انبار لگاچی تھی کہ وہ کئی سال کیلئے کافی تھے۔

لیکن اسلحہ کی فراوانی کے باوجود لڑنے والی فوج اگر حوصلہ کھو بیٹھے تو سارے ہتھیار دھرے رہ جاتے ہیں \_\_\_ اس حقیقت کا عتراف کیا جانا چاہئے کہ روسی فوج کے برعکس 'کابل کا تظامیہ کی افغان فوج اور ملیشیا' ہرشہر کے دفاع میں 'انتائی مایوس کن حالات کابے جگری سے مقابلہ کرتی رہی ۔

# ٢-جلال آبادير ناكام حمله

ان حالات میں ضرورت تھی کہ مجاہدین مشترک منصوبہ بندی کرکے فیصلہ کن حملے کیلئے پہلے کسی ایسے شہرکو منتخب کرتے جس کی فتح نسبتاً آسان اور دو سرے شہروں کو مزید آسان کرنے والی ہوتی الیکن اس کے بر عکس انہ جانے کوئی سازش تھی ایا پھر جذباتی کمانڈروں کو آعاد میں لئے کمانڈروں کو آعاد میں لئے بغیر علال آباد پر حملہ کر دیا گیا ۔۔۔

بغیر علد بازی میں جلال آباد پر حملہ کر دیا گیا ۔۔۔

اس حلے کیلئے جلال آباد کا انتخاب اس کے محل وقوع اور بعض دو سری وجوہ سے بڑا غلط ثابت ہوا 'اور مجاہدین کو شدید جانی نقصا نات عرصہ درا زنگ اٹھانے پڑے '

سارے مجاہدین کی توجہ کا مرکز تقریباً یک سال تک جلال آباد بنار ہا اور دو سرے بہت اہم محاذست روی کاشکار ہوگئے ۔

جلال آباد پر حملے کی ناکامی کو دنیا بھر کے مسلم دسمن ذرائع ابلاغ نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا 'اور پر و پیگنڈے کی ما ہرانہ سیکنیک کے ذریعہ ذور وشور سے بیہ آثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ مجاہدین کی تیزر فار پیش قدمی ا مرکبی امدا دک مرہون منت تھی 'بیہ امدا درک جانے کے بعدان کا پہلا ہی بڑا حملہ ناکام ہوگیا ہے ۔۔۔ دو سری طرف اس بے موقع جنگ کے نتیج میں باتی شہروں پر کابل انظامیہ کو سنبطنے کا خوب موقع مل گیا کہ اب امریکہ 'بھارت اوران کے حواری بھی اس کی پشت پناہی کررہے تھے۔۔

#### ۳-اختلا فات اور بیرونی سازشیں

جماد نے افغانستان کے دیرینہ قبائلی تعقبات 'سیاسی وجماعتی اختلافات اور فرقہ وارا نہ منافرتوں کا خاتمہ کر کے سب مسلمانوں کو ایک نا قابل تسخیر متحدہ قوت میں بدل دیا تھا، کیکن روسی فوجوں کی پسپائی کے بعد جوں جوں مکمل فتح قریب آتی گئی 'بیہ تعقبات پھر سر اٹھانے لگے 'حب مال اور حب جاہ کے فقتے جاگ اٹھے تھے ۔ بعض تظیموں کے سیاسی رہنما افغانستان کے معزول 'دخلا ہرشاہ'' کو جس کے کر تو توں نے افغانستان کو بیہ دن دکھائے تھے ' دوبارہ بادشاہ بنانے کی فکر میں نظر آتے تھے 'ا مرکبی وروسی لابی ان کو شہد دے رہی تھی ۔

بعض سیای رہنماؤں پر (ان کے کارکنوں پر نہیں ) میہ شک کیا جارہا تھا۔اور
اس کے اسباب موجود تھے ۔ کہ وہ ۵ الاکھ شہیدوں کے گوشت بوست پراپئی مندا قدار
بچھانے کے لئے اب اس پر بھی آمادہ ہوگئے ہیں کہ کابل کے بعض کمیونسٹ جزلوں سے
سازباز کرکے 'ساتھیوں 'اور مقاصد جماد سے منہ موڈکر تناتخت کابل پر جا بیٹھیں 'اگرچہ
کمیونسٹوں کو شریک اقدار کر ناپڑے 'اس ناپاک مقصد کیلئے کسی کی نظریں کابل کی طرف
اٹھتی دکھائی دے رہی تھیں 'کسی کی ماسکوکی طرف۔

ان ا ذیتناک حالات میں مجاہد تنظیموں کاا تھا دبکھر ما جار ہاتھا 'جے سنبھا لنے کے

لئے اب کوئی دو ضیاءالحق ''یاد دا ختر عبدالر حمٰن ''بھی موجو دنہ تھا۔

لیکن نجاستوں کی بیہ تینوں کھی اس صرف بعض تنظیموں کی کچھ شخصیات تک محد و دخص اور بالکل اوپر کی سطح پر پک رہی خصیں ۔ ان کے رضا کار مجاہدین ابلکہ بیشتر کمانڈر بھی جو بظا ہران سے بے خبر سے 'محا ذوں پر ڈٹے ہوئے تھے 'تاہم اپنے رہنماؤں کی ست روی سے پریشان سے ۔ باقی تنظیمیں حسب سابق اپنے جمادی مشن میں سرگرم تھیں 'اور ان کے رہنماء جوا پنے بعض حلیفوں کی خوفناک روش سے بے چین سے اصلاح احوال کی . فکر میں لگے ہوئے تھے ۔

ان حالات سے بین الاقوا می سازشوں کو افغانستان کے اندر بھی راستہ 'بلکہ راستہ 'بلکہ راستہ 'بلکہ راستہ طرکتے افغانستان کی آزادی کے ساتھ بی یمال مجاہدین کی جواسلامی حکومت قائم ہوتی نظر آر بی تھی اسے ہرقیت پر رو کئے کیلئے اسربیکہ 'روس' بھارت 'اسرائیل 'اور دنیا بھرکی اسلام دشمن طاقیں ایک ہوکراندراور با ہرطرح طرح کے جھکنڈ سے استعال کر ربی تھیں ۔

خود پاکستان کواپسے حالات سے دوجار کر دیا گیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح مجاہدین کی پشت پر کھڑا نہ رہ سکے ۔ یہاں جو زنانی سیکولر حکومت اس دوران ۱۹ماہ تک مسلطر کھی گئی ' وہ مجاہدین سے ایسی ''الرجک''اوران کی دشمن کا بلی کمیونسٹ انتظامیہ سے اتنی مانوس تھی کہ اپنے وفاقی وزیر جناب کو ثرنیازی کی سرپراہی میں ایک وفد بھی اس سے راہ ورسم بردھانے کابل بھیج دیا۔

پاکتانی فوج کی خفیہ تنظیم ''آئی ایس آئی'' کے اس وقت کے سربراہ جزل حمیدگل کوبھی غالبًا س جرم کی پاواش میں ہٹایا گیا تھا کہ وہ پاکتان کی اس دس سالہ افغان بالیسی کے شدومہ سے حامی تھے جس کی اوٹ سے اسلام کی نشاق ٹانید کی جبح پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔

'' کو فتح کرنے کیلئے تمام مجاہد تنظیموں کو مل کر مشترک منصوبے کے ساتھ ہرطرف سے حملہ کرنے کی ضرورت تھی انگران میں جو دوریاں پیدا ہو چکی تھیں ا نہیں پاشنے اور مشترک منصوبہ بندی تک لانے کیلئے مولانا جلال الدین حقانی 'مولانا ارسلان رحمانی اور دیگر بڑے بڑے کمانڈروں کوا پناتقریباًا یک سال خرچ کرنا پڑا\_\_\_ تقریباً یمی صورت حال دو سرے بڑے شہروں 'قند ھاروغیرہ 'میں بھی پیش آئی۔

#### ٣٠ - خليج كاشاطرانه بحران

جمادا فغانستان کے نتیج میں دنیا کانقشہ جس تیزی سے اور جس برے پیانے پر بر لئے والا تھا اس مقدس جماد کے ۔۔۔ روحانی کے علاوہ بھی ۔۔۔ جوسیاس ، جغرافیائی ، اقتصادی اور نفسیاتی تمرات امت مسلمہ کو ملنے والے تھے اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی جولمر پورے عالم اسلام میں بیدار ہورہی تھی ان منطقی نتائج کا صحح ادراک بہت سے مسلم رہنماؤں کو ہویا نہ ہو ،گر دیمن طاقیں انہیں بہت باریک بینی اور شدت سے محسوس کررہی تھیں ۔ اور مستقبل کی پیش بندی کیلئے دنیا میں ایک بلجل سی مجی ہوئی تھی ۔

روس 'افغانستان کے بہاڑوں سے اپنی بارہ سالہ قست آزمائی کے نتیج میں اب پی جاہ شدہ معیشت اوراندرونی سیاسی ونظریاتی ٹوٹ بھوٹ سے دوچار تھا' وہ بین الاقوامی کردار کے قابل نہ رہاتھا اور شرق اوسطیں بھی اپنے مفادات سے دستبردار ہونے پر مجور ہوچکا تھا۔ اس خلاء کو موقع تھا کہ مسلم ممالک کی تنظیم (او 'آئی 'سی ) آگے بڑھ کر پر کرتی ۔ جہا را فغانستان کی کامیابی سے مسلم امہ کو جو حوصلہ ملاتھا' بیدائی زبر دست قوت محرکہ تھی جس سے زندگی کے ہرمیدان میں دوررس نتائے حاصل کئے جاسکتے تھے 'موقع تھا کہ بیہ شظیم اس بیش بماا نرجی سے کام لیتے ہوئے 'عالمی شطح پرامت کی قیادت ورہنمائی کا فریضہ انجام دیتی' اور جمادا فغانستان کے عالمگیر شمرات کو حاصل کرنے کیلئے 'پہلے سے فریضہ انجام دیتی' اور جمادا فغانستان کے عالمگیر شمرات کو حاصل کرنے کیلئے 'پہلے سے دیا فغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس کا تیتا ہوا خون بھی نہ پکھال کا۔

اس کے برعکس ا مریکہ نے جواب دنیا کی واحد سپرطانت بن گیا تھا اور مستقبل کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے کر رہاتھا 'نٹی عالمی صورت حال کواپنے قابو میں کرنے 'جماد افغانستان کے ثمرات کو خود میٹنے 'اور مسلم امدکی اٹھتی ہوئی عالمی قوت کو کیجا ہونے سے روکے بلکہ کیلئے کیلئے 'جمال اور بہت سے اقدا مات نمایت تیزر فقاری سے کئے اکیا نتائی شاطرانہ تاہ کن ڈرامہ' فلیج کے بحران' کی صورت میں بپاکر دیا۔ کہ ادھرعواق کے صدام حسین نے اس کی شہ پاکر کویت پرا چانک عاصبانہ ' ظالمانہ اور منافقانہ قبضہ کیا اورا میرکویت کو سعو دی عرب میں بناہ لینی پڑی ' \_ \_ ادھرا مربکہ ہی نے اپنے سٹیلائٹ کی بھیجی ہوئی تصویروں کی مددسے سعو دی عرب اور فلیجی ریاستوں کو یہ باور کرا دیا کہ صدام کی فوجیس سعو دی عرب میں گھنے والی ہیں' اور دیگر ریاستیں بھی اس کی زدمیں ہیں' اب تیل کے کووں اور اپنی آزادی بچانے کی صورت سوائے اس کے نہیں کہ \_ ''دیوورلڈ آرڈر'' (نے عالمی نظام) کی پہلی قبط کے طور پر \_ امریکی پناہ اور امریکی کمان قبول کرکے عراق سے فیصلہ کن جنگ کیلئے تیار ہوجاؤ \_ !

میں نہیں سجھتا کہ کویت مسعودی عرب اور خلیج کے دیگر حکران استے سادہ لوح بیں کہ اسمریکی فریب کونہ سجھ سکے ہوں الیکن صدام کو آلہ کار بناکرا مریکہ نے انہیں ایسے حال سے دوچار کر دیا تھا کہ اس کے پیش کر دہ منصوبے کو '' بادل ناخواستہ'' بھی قبول کئے بغیرچارہ کارنہ تھا کیونکہ بصورت دیگر وہ صدام سے ہروہ اقدام کر اسکتا تھا جس کی ''خبر نما دھمکی'' نہیں دی جارہی تھی ۔

ان مجبور کن حالات میں پاکستان سمیت کی دیگر مسلم ممالک ' بجاطور پر ' سعو دی عرب کی حفاظت کیلئے کمریستہ ہوئے ' پاکستان کی تو نوج بھی اس کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگئی ۔ کئی مسلم ممالک صدام کی جمایت پرا تر آئے ' پچھ مسلم ممالک الگ تصلگ رہے ۔

اس طرح مسلم ممالک تین دھڑوں میں تقسیم ہوگئے ' اورا مریکہ اپنے لاوُلشکر اور مغربی حلیفوں کی بری ' بحری اور فضائی افواج لیکر ددکویت کو آزاد' کرانے کیلئے آپنی اور مغربی حلیفوں کی بری ' بحری اور فضائی افواج لیکر ددکویت کو آزاد' کرانے کیلئے آپنی اور امریکہ نے عواق کے خلاف جنگ میں نہ صرف اپنے جدید ترین اسلح کی آزمائش اور عالمی سطح پر خوب نمائش کی 'بلکہ اس ساری جنگ کے مصارف بھی سعو دی عرب اور کویت کو دومع بچھ زا کد کے '' بر داشت کرنے بڑے ۔

اس المناك جنگ کے نتیج میں کویت اجزار بحمراللہ آزا د تو ہو گیا 'لیکن ا مریکہ

نے اس پورے کھیل ہے جو مقاصد حاصل کئے ان کی فہرست میں سے چند سے ہیں:

یکتان سمیت بوری دنیایی نظریں افغانستان سے ہٹ کر خلیج پر مرکوز ہوگئیں اور مجاہدین کو مسلم ممالک سے آنے والی امدا دہمی تغطل کاشکار ہوگئی۔

سعو دی عرب اور کویت جو مجاہدین افغانستان کو مالی امدا د فراہم کرنے میں پیش بیش منص کا سینہ حالات میں گر فقار ہو کر عرصے تک اس امدا دکے قابل نہ رہے ۔

سے عرب اور مسلم ممالک میں ہجنہیں جہادا فغانستان اور دیگر عوامل نے خاصا قر سب کر دیا تھا' پھر دوریاں 'بلکہ کی ملکوں میں عداوت پیدا ہوگئی ۔

س کویت کوا جاڑ دیا گیا اور وہاں کی آبادی پر عرصہ حیات نگ کر دیا گیا۔
م حاق کی جدید ترین ٹیکنالوجی 'اہم تنصیبات 'اور عسکری قوت جو بھی اسرائیل کے خلاف استعال ہو سکتی تھی 'نشانے لگا لگا کر جاہ کر دی گئی۔ عراق کی کتنی ہی بستیاں اور محلے ملبوں کو ڈھیر بنا دیئے گئے ' بے گناہ مسلم آبادی کے بے شار بوڑھے ' جوان 'عورتیں اور بچ لقمہ اجل بن گئے \_ ! گر خاص بات یہ کہ صدام کا بال بیکا نہیں ہوا \_ !

9 ۔۔۔ علاقے کے سارے ممالک اور ریاستوں کو ممنون احسان کرکے ۴ مریکہ وہاں کے تیل اور سارے و سائل کا پیرے دارین گیا۔

ے ۔۔۔ کویت کی تغمیر نو کے لئے طفیکے بوے پیانے پرا مریکیوں کو ملے 'میہ بھی یماں کی دولت کوا مریکہ منتقل کرنے کے ایک بوے پان کا حصہ بنے ۔

بسرحال! خلیج کابیہ مصنوعی بحران بھی افغانستان میں مجاہدین کی تیزر فقار پیش قدمی میں کافی دیر تک رکاوٹ بنار ہا ۔ قدمی میں کافی دیر تک رکاوٹ بنار ہا ۔۔۔ تاہم مجاہدین جودوفتح یا شادت '' کاعزم را سخ کے کرمیدان جہادمیں اترے ہوئے تھے 'ان کے نزدیک ان اذبیتاک واقعات کی حیثیت مجھی اس سے زیادہ نہیں تھی کہ:

> ۔ ستارے ڈوبنا' شینم کا رونا' مثمع کا جلنا ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے

## خوست کی فیصلہ کن جنگ

دومسکہ خلبج "کے موضوع پر شعبان ۱۱ ۱۱ ھ (۵ افروری ۱۹۹۱ء کو)لاہور کے دالمحراء ہال "میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے علاء کرام کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی ' دیگر دانشوراور صحافی حضرات کے علاوہ سعو دی عرب اور کویت کی اہم سفارتی شخصیات بھی شریک تھیں ' آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم صاحب نے صدارت فرمائی خلبج گی جنگ جاری تھی سے اس کانفرنس میں بھی ناچیز نے دو بحران خلبج " کے منظروپس منظراور آئندہ کے دور رس خطرات کے حوالے سے وہی تجزیبے قدرے تفصیل سے پیش کیا تھا جو بچھے لکھ چکا ہوں ۔ ب توسارے حالات سامنے ہی آ جیکے ہیں ۔

عین اسی وقت افغانستان میں '' خوست'' پر مجاہدین کے فیصلہ کن حملہ کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں ۔ پاکستانی مجاہدین کی تنظیم ''وحو کھا بھادالاسلامی''کواس برے حملے سے پہلے ایک اہم تنظیم مرحلہ درپیش تھا۔ وہ میرے قیام لاہور کے دوران فیصلہ کرا ناچا ہے تنظیم کے دیرینہ سرپرست ''مولا ناارسلان خان رحمانی''صاحب کو بھی پٹاور سے بلالائے' نیخ طریقت حضرت سیدنفیس شاہ صاحب مدظلم (لاہور) نے بھی شرکت فرمائی بحداللہ دودن کے لگا تارمشورے سے یہ مرحلہ طے ہوگیا۔

ان طویل مجلوں میں مولاناارسلان رحمانی صاحب کی معاملہ فنمی 'افلاس وتواضع ' خوداعتادی اور تنظیمی تجربے نے خاص طور سے متاثر کیا \_\_\_ ہے خوشخبری بھی انہی سے ملی کہ بھراللہ خوست پر حملے کیلئے مجاہدین کی سب تنظیمیں مشترک منصوبہ تقریباتیار کر چکی ہیں 'بقیہ امور بھی باہمی مشورے سے طے ہورے ہیں 'اس لئے وہ مجلس ختم ہوتے ہی ناچیزی قیام گاہ سے سیدھے پشاور روانہ ہوگئے \_\_\_

''حو سحة'' كے بہت سے مجاہدين پہلے سے محاذ پر تھے' باقيوں كى روا نگى بھى اس دن شروع ہوگئى اور ميں \_\_\_\_ !ان كى ہمر كالى كى حسرت لئے'رمضان المبارك سے ٣-٣روز پہلے كراچى واپس آگيا!

حضرت سیدنثیس شاہ صاحب دامت بر کاتقم ' جوشنح طربقت اور ملک کے عظیم

ترین خطاط تو ہیں ہی 'شعری ذوق بھی نفیس رکھتے ہیں 'اور کہتے بھی خوب ہیں۔ آپ نے لاہور کی اس مجلس مشورہ سے چند ماہ قبل کیم ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ کو خوست کے اہم جنگی مرکز دکر زی ٹپوسٹ'' پرایک حملے میں بہ نفس نفیس شرکت فرمائی 'اورایک ولولہ انگیز نظم کمی تھی ۔یا دیڑتا ہے اس نظم کے کی شعر پیچھے بھی جسہ جستہ سپر دقلم ہو چکے ہیں۔ سشعر بیہ ہیں :

شہیدوں کے لہو سے خوست کو سیراب ہونا ہے سے خطہ آج کل میں کشت لالہ ہونے والا ہے شادت چاہنے والو! مبارک وقت آپنی تہمارا زیب تن 'خلدی دوشالہ ہونے والا ہے نفیس! ایمان کتا ہے ' مرا وجدان کتا ہے ظہور نفرت باری تعالی ہونے والا ہے ظہور نفرت باری تعالی ہونے والا ہے

وا يمان "اورودوجدان" نے جو كها تھا" آنے والے حالات اس كى تعبير بن كئے -

#### شورى قوماندانان

جون ۱۹۹۰ء میں جبکہ عالمی طاقتیں مسکہ افغانستان کو دوجماد کے بجائے فراکرات، ہے حل کرنے اور افغانستان میں بقول ان کے دوسیع البنیاد " (مجاہدین 'کیونسٹوں اور ظا ہرشاہ کے حامیوں کی) حکومت قائم کرنے کیلئے ' مجاہد تظیموں کے کیونسٹوں اور ظا ہرشاہ کے حامیوں کی) حکومت قائم کرنے کیلئے ' مجاہد تظیموں کے رہنماؤں پر طرح طرح کے سیاسی دباؤ ذال رہی تھیں 'افغانستان کے برے برے برے کمانڈروں نے تنظیمی اختلافات سے بالاتر ہوکر ایک مجلس دو سرتا سری شور کی قوماندا نان افغانستان 'کے نام سے تفکیل دیکر فیصلہ کیا تھا کہ جماعتی رہنماؤں کافیصلہ کچھ بھی ہو 'تمام کمانڈراپنے اپنے علاقے میں باہمی مشورے سے جمادی پیش رفت کو جاری رکھیں گے 'اس مجلس شور کی میں ساتوں مجاہد تظیموں کے کمانڈر شامل تھے۔

اس شور کی کے ایک جنگی منصوبے کے تحت طے ہوا تھا کہ تمام تظیموں کے کمانڈروں کے ساتھ مل کر شالی ا فغانستان کے ایک اہم شہروہ خوجہ غار '' پر کمانڈر احمہ شاہ مسعود 'اور جنوبی افغانستان کے شہرخوست پر مولا ناجلال الدین حقانی حملہ کریں گے \_\_\_ ود خوجہ غار ، پر حملہ نامعلوم وجوہ کی بنا پر نہ ہوسکا ۔ بعد میں مبھی ہوا ہو تو میرے علم میں نهیں ۔خوست برحملہ کیم رمضان المبارک ۱۱ ۱۴ھ (۱۸مارچ ۱۹۹۱ء) کو شروع ہو گیا۔ جلال آباد کے برخلاف 'اس جنگ کامنصوبہ ساتوں تنظیموں کے کمانڈروں نے مل کرکٹی ماہ کی لگانار محنت سے تیار کیا تھا' چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی طے کی گئیں 'اور سات کیٹیال بناکر ذمہ داریال انہیں سونب دی گئیں ' ہر کمیٹی (شوریٰ )ساتوں تظیموں کے تجربہ کار کمانڈروں پرمشمل تھی ،جنہیں مختلف سمتوں سےاینے اپنے ہدف کیطرف مقررہ وقت پر پیش قدمی ۴ ور دو سری کارروا ئیال کرنی تھیں ۔ان کمیٹیول کارابطہ مرکزی کمان سے تھا' یہ مرکزی کمان بھی ساتوں تظیموں کے مندرجہ ذیل سرکر دہ کمانڈروں سے مشتل تھی: \_\_\_ مولاناجلال الدين حقاني حزب اسلامي (يونس خالص گروپ) ر\_ انچینیر فیض محم صاحب حزب اسلامی (حکمت یار گروپ) ا تعاداسلامی (پروفیسرسیاف کی تنظیم) س\_\_\_ مولانا پېرمحمر جهیت اسلامی (پروفیسربر ہان الدین ربانی کی تنظیم) س\_ تورن امان الله خان <u>۵</u> کمانڈرگل مجید حركت انقلاب اسلامي (مولانانصرالله منصور گروپ) حرکت انقلاب اسلامی (مولانا محدنی محدی گروپ) ٣\_\_\_ حاجي مالاخان

ک دیکھتے انٹرویو مولانا پیرمجر' ماہنامہ ''الارشار'' اسلام آبار فقح خوست نمبر ص ۹ و ۱۱۔ ان نامول کی کچھ تفسیل سے مجھے ''حسو تکہ الجارالاسلامی'' کے پختہ کار جانباز ''مجرالیس کشیری'' سلمہ نے میری فرمائش پر بذریعہ خط مطلع کی' سے اس جنگ میں ایک بڑے موریح کے امیر تنے' پیچھے بھی ان کا کئی معرکوں میں ذکر آیا ہے۔ کچھ تفسیل مولانا ارسلان رحمانی صاحب سے بعد کی ایک طاقات میں معلوم ہوئی۔

نوراحمد شاه صاحب نجات لمی (پروفیسر صبغت الله مجد دی کی تنظیم)
 جمگرن خوجک (یا کمانڈر شیرخان کو جی) محاد لمی (پیرسیدا حمد گیلانی کی تنظیم)

ان تظیموں کے پچھا ورمقند رکمانڈروں پرمشمل ایک سمیٹی مولاناارسلان رحمانی کی قیادت میں تھی 'جو جنگ ہے پہلے اور دوران جنگ خوست کے سارے محاذوں کا مسلسل جائزہ لیتی رہی 'آکہ مجاہدین کی ان کے پاس پہنچ کرہمت بردھائی جائے 'غیرمتوقع صورت حال کا برموقع حل کیا جائے 'اور خدا نخواستہ کمیں باہمی رنجش پیدا ہو توفی الفورا زالہ کیا جائے۔

اس جنگ میں وشمن سے چھنے ہوئے کئی روی منیک بھی مجاہدین نے ممارت سے استعال کئے ۔۔۔ چھاپہ مارجنگ کا صول ہے ہے کہ دوا چانک ماروا ور غائب ہو جاؤ'' جبکہ خوست کی ہے آخری جنگ آمنے سامنے کی ایک منظم جنگ تھی جس کامقصد دو مار کر غائب ہو نا' نہیں بلکہ شہر سمیت پورے ضلع خوست کو فتح کر کے اس پرا پناکٹرول قائم کر ناتھا۔ اس جنگ کا تجربہ مجاہدین کو پہلی بار خوست کے میدان میں ہوا۔

مرتنظیم کے کمانڈروں نے یکجان ہوکر اور جماعتی سیاست سے بالا تر ہوکر ،جس کامل اتحاداور باہمی مشورے کی ایمان افروز فضامیں بیے جنگ لڑی اس نے دشمن کے بے پناہ اسلحہ اور ساری بین الاقوامی سازشوں کا آر پور بھیرکر رکھدیا۔

رمضان سے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے سے 'مجاہدین اپنے ریڈیو سے مسلسل اعلانات اور پیغا مات نشر کررہے تھے کہ ان کی ہونے والی متحدہ یورش خوست کی مکمل آزا دی تک جاری رہے گی 'جو لوگ کمیونسٹ انظامیہ کا ساتھ چھو ڑدیں گے 'اور جنگ میں حصہ نہیں لیں گے انہیں اسلامی روایات کے مطابق مکمل امان دی جائے گی ۔ریڈیو اور خطوط کے ذریعہ شہری آبادی کو (جواب بڑی حد تک کمیونسٹوں 'ملیشیاءاور فوج ہی کے گھرانوں پر مشتمل رہ گئی تھی ) بتایا جارہا تھا کہ جولوگ شہرسے نکل کر کہیں اور بناہ لینا چاہیں 'انہیں محاصرہ سے با ہم جانے کا راستہ دیا جائے گے۔

ان اعلانات کے نتیج میں دیکھتے ہی دیکھتے خوست کی اکثر آبادی اطراف میں اپنے قبیلوں میں منتقل ہوگئی ۔ مجاہدین کے ٹرکول نے بھی ان کی مد د کی ساس صورت حال نے دشمن فوج اور

ملیشیاء کے حوصلوں پر موثر ضرب لگائی۔

حملے کیلئے ماہ رمضان کا نتخاب کی وجوہ ہے مبارک ورمناسب تھا۔

ا\_\_\_ غزوہ بدراور فتح مکہ کے تاریخ سازوا قعات بھی رمضان السبارک میں ہوئے

- ë

سے موسم بہار شروع ہو گیاتھا' سردی کی شدت میں روز بروز کی آر ہی تھی۔ سے دینی مدارس میں سے سمینے کی سالانہ تعطیلات کا زمانہ تھا'اس میں طلبہا ور اسا تذہ جی بھرکے شریک ہوسکتے تھے ۔اوراییاہی ہوا۔

ہ\_\_\_ خلیج میں بھڑ کائی گی<sup>ود ہ</sup>آتش نمرو د<sup>، 6</sup> بھی بھی نہیں تھی 'عین اس کے دوران ہی مجاہدین کیا س متحدہ بلغار سے دنیائے اسلام کو بیرپیغام ملا کہ

> آج بھی ہو' جو براجیم کا ایمان پیدا آگ کر حکتی ہے انداز گلستاں پیدا

#### اس وفت محاذ کی صورت حال

خوست کے اروگر دکا طویل مپاڑی سلسلہ جو دشمن کی پہلی دفاعی لائن تھا 
دو تورغرہ ''کی فتح کے ساتھ 'پہلے بی مجاہدین کے قبضہ میں مکمل طور پر آچا تھا۔ یہاں سے
ایئر پورٹ کواپئی زدمیں لیکر انہوں نے آگرچہ خوست کی رسد کمک کا فضائی راستہ بھی بند
کر دیا تھا 'لیکن اس عرصہ میں دشمن نے ایک نیاا بیئر پورٹ بنالیا تھا 'جس نے اس رمضان
سے صرف ۳ ماہ قبل کام شروع کیا تھا ' تاہم مجاہدین اس کے اسرتے چڑھتے جمازوں کو
یہاں بھی نشانہ بناتے رہے ۔ اب کابل کے طیارے خوست پراپئی امدا دبیرا شوٹ کے
ذریعہ بھی پھینک رہے تھے۔

خوست کے گر درشمن کی دو سری دفاعی لائن دومیدانی علاقہ '' تھا موہ تورغر'ہ''ک فتح کے بعداس میں بھی مجاہدین ' قدم قدم پراپی جانوں 'اور قیمتی اعضاء کا نذرانہ دے دیمر' مغرب' جنوب اور مشرق سے کئی کئی کلو میٹر تک کا علاقہ آزاد کرائے' دشمن کو ''دریائے شامل''کے قریب تک دھکیل چکے تھے \_\_\_ میدانی علاقے کا جوخاصہ بڑا حصہ مجاہدین آزاد کرانچکے تھے کاس میں کئی مقامات فوجی اہمیت کے حامل تھے' کچھ تفصیل ملاحظہ ہو:

ا ایر بورث کے تقریباً مشرق میں ایک قبیلہ دو لکن "کملا تا ہے 'وہاں کے بہت ہے لوگ دو کو چی " (خانہ بدوش) بھی ہیں ' یا بھی تھے ۔ اس لئے اس علاقے کو دو کو چیوں کاعلاقہ " یا دو لکن کاعلاقہ " کما جاتا ہے ۔ ان کی ایک مسجد کو دو ترہ گئی " کے زمانے میں کمیونسٹوں نے جلادیا تھا ۔ اب دو لکن " قبیلے نے دو دریائے شامل " عبور کر کے میں کمیونسٹوں نے جلادیا تھا ۔ اب دو لکن " قبیلے نے دو دریائے شامل " عبور کر کے ایر پورٹ کے مشرق میں پہنچ کر وہاں کی خاتی بستیوں کو 'جو بہا ڑیوں اور ٹیلوں میں تھیں اپنا جنگی مرکز بنالیا تھا ' دو عبد المنان کو چی " نے اس علاقے میں عظیم الشان کار نامے انجام دیگی مرکز بنالیا تھا ' دو عبد المنان کو چی " نے اس علاقے میں عظیم الشان کار نامے انجام دیگی مرکز بنالیا تھا ' دو عبد المنان کو چی " نے اس علاقے میں مظیم الشان کار نامے انجام دیگی مرکز بنالیا تھا ' دو دشمن کے بے اجمازوں کو جاہ کر ڈالا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ اور شہر کی طرف بیش قدمی کی راہ میں دریا جائل نہ تھا ۔ پہنے ہواس رمضان سے صرف اور زیملے ان جانبا ذوں نے ایئر پورٹ ان باغ " کو بھی تیر پورٹ انتا کے مولانا جلال الدین تھائی کے کنٹرول میں دیدیا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ انتا تھے ۔ آزاد کرا کے مولانا جلال الدین تھائی کے کنٹرول میں دیدیا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ انتا تھے ۔ مرسب تھا کہ رن دے پر کھڑ ہے جہازوں کے پر صاف نظر آتے تھے ۔

ا \_\_\_ ''تورغر'ہ''کی فتح کے بعد مجاہدین نے جنوب مغرب میں ''و مانی کنڈو''
اور ''تورکم''کی طرف سے نہ صرف خوست کی اہم مخصیل '' درگی''کو آزاد کرالیا تھا'بلکہ
آگے کا بھی کچھ میدانی علاقہ دشمن سے صاف کر کے وہ '' والیم قلعہ'' پر قابض ہو چکے
سے سیہ قلعہ ''تورکم'' سے کوئی ۔اکلو میٹر پر تھا ۔اس کامیاب مہم میں مولا نافعراللہ منصور کی
سنظیم ''حرکت انقلاب اسلامی'' پیش پیش تھی 'اس کے ہائیکوں نے بھی 'جو دشمن ہی سے
چھینے ہوئے تھے 'حصہ لیا تھا' نیز''ا تحاداسلامی افغانستان'' کے جانبازوں نے مولا نا پیر محمد

کی قیادت میں 'اور ''حر کہ الجماد الاسلامی'' کے مجاہدین نے 'ونصر الله لنگر یال'' کسی قیادت میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔

اب دو والیم قلعہ ''جنوب مغربی محاذ کاسب سے برا جہادی مرکز بن چکا تھا' بیہ خوست شہر کے تقریباً جنوب مغرب میں ہے ' یمال سے شہر کی سمت میں تقریباً الکو میٹر پر دشمن کااس طرف کاسب سے برا جنگی مرکز دوکر ڈی پوسٹ '' تھا اس پر حملے کرنے کیلئے \_\_\_\_ کھلامیدان ہونے کی وجہ سے \_\_\_ کچھ دور تک تو مجاہدین ایک برساتی نالے سے گذرتے ' آگے دو حو کھا بھا والاسلامی '' کے جوانوں نے بیہ کار نامہ انجام دیا تھا کہ تقریباً ایک کلو میٹر لبی خندتی قد آدم گری کھو دڑائی جودوکر ڈی پوسٹ '' کے قریب تک گئی تھی' خندتی کے راستے وہ آئے دن اس پر جملہ کرتے رہتے تھے سے اس طرح دشمن کابیہ براجنگی مرکز بھی مجاہدین کی زدمیں آگیا تھا۔

سے جنوب مشرق میں '' باڑی ''کی طرف سے مجاہدین تقریباً مکلو میڑتک کا میدانی علاقہ دشمن سے صاف کر کے اس کی ایک چوکی '' شلکہ بوسٹ'' پر قبضہ کر چکے سے '' یماں سے شہر کی سمت (شال) میں بالکل سامنے دشمن کا ایک جنگی مرکز '' چنار بوسٹ'' تھا' مجاہدین نے اس کے آس پاس ایک خندق اور کئی مورچے بناکرا سے مجی اپنی زدمیں لے لیا تھا ساس کے پیچھے دریائے شامل تک دشمن کاکوئی اور جنگی مرکز نہ تھا

الله بيد وبي قائل فخر جانباز بين جنوں نے دشمن کے چه گن شپ بيل کا پيروں کو تن تنا كلست دی تھی، وہ واقعہ جو ان کے بيشار کارناموں بين ہے ايک بن بہت بيچے بيان کرچکا ہوں۔
گرات کی برا دری ''دلگريال'' سے تعلق بن اس لئے نام کے ساتھ '' مگريال'' کا لاحقہ لگائے بغر انسين پچپانا نسين جانا۔ فوست کی آخری جنگ کے وقت به تنظیم کے مرکزی نائب کمانڈر بنائے جانچکے تھے۔

الله خدق کی کھدائی سمیت اس طرف کے سب کارناموں بین بھراللہ وارالعلوم کراچی کے بھی کئی طلب شریک رہ ' ان بین سے ایک مولوی ''تورالاجن'' سلمہ بین' جن کا ظائدان کمی زمانے بین طلب شریک رہ کا گارروائیوں کی مطومات مجھے ان سے مواحد والی کارروائیوں کی معلومات مجھے ان سے ''داور ''دورکاۃ الجمادالاسلام'' کے معروف گور بیا بجابہ دیرین احمد'' سلمہ سے حاصل ہوئی ہیں۔

\_\_\_ ہیہ مہم مولا ناجلال الدین حقانی کی مرکزی رہنمائی میں افغان اور عرب مجاہدین نے ' اور پاکستانی مجاہدین کی ایک اور متنظیم ''حو سکقالمجاہدین'' نے انجام دی تھی۔

سے جنوب مغرب سے شہری ست میں کافی آگے بڑھ کر مجاہدین 'وشمن کی
دور ملک پوسٹ "پر تقریباً ۱ ماہ سے قابض سے 'سے یماں کی سب مخصیل دوشیخا میر"کی ایک
دفاعی چوکی تھی 'اس معرکے میں افغان مجاہدین اور دونوں پاکستانی تنظیموں نے حصہ لیا تھا
۔ دور ملک پوسٹ "کوا پناجنگی مرکز بناکر انہوں نے دوشیخا میر"کوایک حد تک زدمیں
لے لیا تھا جواس طرف سے دریائے شامل کے جنوبی کنارے کے پاس دشمن کا سب سے
برداجنگی مرکز اور فوجیوں کی بردی آبادی پر مشتمل تھا۔

خلاصہ ہید کہ مکم رمضان المبارک ۱۱ ۱۴ ہو کو خوست پر آخری جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ہی دشمن کی دو سری دفاعی لائن بھی 'جنوب مشرق اور جنوب مغرب اور جنوب سے دریائے شامل کے کنارے کے پاس تک سمٹ چکی تھی اور مشرق میں مجاہدین دریائے شامل کو بھی عبور کر کے امیر پورٹ اور شہر کے عقب میں پہنچ کرا پٹی پوزیش مشحکم کر چکے تھے۔

خوست کے شال سے میدانی علاقے میں مجاہدین نے رمضان سے پہلے کمال

ان پاکستانی مجاہدین کی شنظیم «حرکت الجمادالاسلامی» کا ذکرتو اس کتاب میں آپ باربار پڑھتے آرہ ہیں کیونکہ اس کے امیر، کمانڈرول، اور مجاہدین سے میرا بہت قریمی رابط تھا، لیکن پاکستانی کہا ہیں ہی کا شنظیم «حرکت المجاہدین» جو موادا جائل الدین حقائی کے ساتھ مسلک تھی، اس کا ذکر یسال کہلی بار آیا ہے وجہ سے کہ میں اس کی جمادی ضدمات سے اجمالاً تو واقف تھا، اس کے جونمار مجاہدین اور امیرصاحب سے طلاقائیں بھی ہوتی رہیں، بلکہ وارالعلوم کراچی (کورگی) میں اس شخیم کے بھی کی جائی اور ایک اس کے ہونمار مجاہدی کو واقعات بے تکلف طاقائوں کی نوبت نہ آئی کہ اٹی عادت کے مطابق ضروری کھور کریے کرکے واقعات کی چھان بین کر سکوں \_ اب جبکہ اس تظیم کے ایک دریے مخلص مجاہد «مولوی محرفیات خان کر چھان بین کر سکوں \_ اب جبکہ اس تظیم کے ایک دریے مخلص مجاہد «مولوی محرفیات عاصل کرنے کا کی چھان بین کر سکوں \_ اب جبکہ اس تظیم کے ایک دریے مخلص مجاہد «مولوی محرفیات عاصل کرنے کا وافر موقع میسر آئیں؛ سے خوست پر مشترک محلے کے دوران بھی «مشلکہ پوسٹ» کی طرف سے وافر موقع میسر آئیں؛ سے خوست پر مشترک محلے کے دوران بھی «مشلکہ پوسٹ» کی طرف سے وافر موقع میسر آئیں؛ سے خوست پر مشترک محلے کے دوران بھی «مشلکہ پوسٹ» کی طرف سے وافر موقع میسر آئیں؛ سے خوست پر مشترک محلے کے دوران بھی «مشلکہ پوسٹ» کی طرف سے وافر موقع میسر آئیں؛ سے خوست پر مشترک منے کے دوران بھی دوملکہ کی تصیلات میں نے ان بی کی عدد اس محل کی ہیں، بچھ مدد اس محلے کے مان سے بھی قدی کی تصیلات میں بیں، بچھ مدد اس محلے کا ماناہے «مدائے مجاہد» ہے گئی ہے۔

تک پیش قدمی کی تھی ؟اس کی تفصیل مجھے معلوم نہ ہوسکی اس طرف کے کسی مجاہد سے
رابطہ ہی نہ ہوسکا البتہ ''حرکفا لجمادا لاسلامی'' کے ہونمار جانباز''عدیل احمد'' سلمنے
جو خوست کے مشرقی 'مغربی اور جنوبی محاذوں پر پچھلے سمال سے ہر سرپیکاربلکہ پیش پیش
سے 'ہتایا کہ اس طرف کے میدانی علاقے میں بھی بہت آگے تک پیش رفت ہو چکی تھی'
لیکن شال مغرب کے ایک اونچ بہا ڈیر جو''کیکارک زیارت بابا'' کے نام سے معروف
ہے 'اور جس پرایک مزارہے' وشمن کا کیک مضبوط جنگی مرکزاب تک فتح نہ ہوا تھا۔

اس ساری صور تحال سے بد بات بسرحال واضح ہے کہ خوست کی اصل جنگ رمضان کی آخری جنگ سے پہلے ہی ' پیچیاے گیارہ برسول کے بے شار چھوٹے برے معرکوں کی صورت میں لڑی جا چکی تھی 'گیارہ برسوں پر پھیلی ہوئیان صبر آ زمالڑا ئیوں میں عجاہدین نے ایک ایک قدم برھنے کیلئے جس بے جگری سے اپنی قیمتی جانوں اور اعضاء کی قربانیاں پیش کیں ' رشمن کے د فاع کو تو ڑنے کیئے لمحہ بہ لمحہ جن مصائب و آلام کوسما 'اور عزم وجواں مردی کی جو ولولہ انگیز مثالیں قائم کیں 'وہاس دور میں جیرتناک توہیں ہی 'مگر اتی زیادہ ہیں کدان کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضخامت در کارہے ۔اس محاذ کے جن مجاہدین سے میں زاتی طور پر واقف ہول ان میں سے بھی چند کے کارنامے 'وہ بھی بست تھو ڑے بیان کر سکاہوں 'چند ورق بیچھے '' تور کم''ا ور'' باڑی'' کے دومعرکوں کی رو ئدا د بھی خوست کے ار دگر د کے ان بے شار معرکوں کے محض نمونے کے طور پر بیان کی ہے جن کا نظارہ یمال کا آسان حمرت سے کر آرہا ہے ۔۔۔ سیاس محاذ کے ہزاروں شہیدوں اور زخیوں کاخون ہی تھاجس میں تیرکر یہ غازیاب'' دریائے شامل'' کے قریب پہنچ کر دشمن کی چھاتی پر سوار ہو چکے تھے ۔ یمال ہے جب سیہ م*ٹر کر چیچیے کے* میدانی علاقے اور ہیت ناک بہاڑی سلسلے کو دیکھتے تھے 'جو گیارہ سال میں طے ہوا تھا\_\_ توبقول بھائی جان مرحوم يوں لگنا تھا كە

> محو تحیر سوچ رہے ہیں' اب سر منزل اہل وفا کیسے آساں آساں گذرے' رستہ کیسا مشکل تھا!

#### اسكڈمیزائل

روی فوجوں کی پسپائی کے بعد جس دسمن سے اب مقابلہ تھا اس کی رگوں میں بھی خون توا فغانی ہی تھا اس کے رگوں میں بھی خون توا فغانی ہی تھا اس نے اب بھی ہمت نہ ہاری تھی 'روس کی آلہ کار کابل انتظامیہ خوست کے دفاع میں اپنی بهترین اور بھر پور قوت استعمال کر رہی تھی 'مجاہدین کے خلاف طیاروں اور دواسکڈ میزائلوں''کے حملوں میں بھی تیزی آگئی تھی نے

روس کے زمین سے زمین پر مارکر نے والے ''اسکڈ میزائل'' \_\_ جو صدام حسین فی خلی خلیج کے دوران چند '' آل ابیب'' پراور چند سعو دی عرب کی سرحدی بستیوں پر پھینک کر دنیامیں کرام مجادیا'اور جس کے تو ڑپر ''امریکہ بمادر'' نے '' پیٹریائ میزائل'' استعال کر کے اپنی ٹیکنالوجی کالو ہامنوایا تھا \_\_ میں نے کسی اخبار میں پڑھاتھا کہ یہ صدام کو کابل کی کمیونسٹ انظامیہ ہی نے فراہم کئے تھے 'کہ اس کے پاس ان کی کی نہ تھی ۔

الیائی )کے شیڈول کا علان کیا 'تو یہ میزائل اس نے اپنی واپسی فرج نے اپنی واپسی (پیائی )کے شیڈول کا علان کیا 'تو یہ میزائل اس نے اپنی تقائم مقام ''کے طور پر کابل انظامیہ کے حوالے کر دیئے تھے ۔روز نامہ جنگ کرا چی ہیں اس خبر کے ساتھ ایک کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی 'جوایک او نچا گربت موٹا اور بے ؛ ھنگا سا بینارلگتا تھا ان میزائلوں کی مین شائع ہوئی تھی 'جوایک او نچا گربت موٹا اور بے ؛ ھنگا سا بینارلگتا تھا ان میزائلوں کی ریخ کا ندا زواس سے کیا جاسکتا ہے کہ صدام ان کو عراق سے فائر کر کے اسرائیل کے نام نما دوارا لحکومت ''تی ایسائیل کے نام نما دوارا لحکومت ''تی ایسائی ہوئی تھی 'میں نے ان میزائلوں کے کئی جملے کر چکی تھی 'میں نے ان کے متعلق کمانڈر زبیر شہید سے کرا چی کی ایک ملا قات میں پوچھا 'تو انہوں نے حسب عادت میں او چھا 'تو انہوں نے حسب عادت میں او چھا 'تو انہوں نے حسب عادت میں او تی جواب دیا 'دحضرت! سے ہمارا پچھ نمیں بگا ڈیکتے 'پیا ڈوں سے فکرا کر یاش باش ہوتے رہیں گے ''

اب تک کے حالات نے یہ جواب درست ثابت کیا تھا کیونکہ یہ میزائل شہروں میں توبہت تباہی پھیلا سکتے ہیں 'میا ڑوںا ور چٹانوں میں بیراکرنے والے شاہیوں کو نشانہ

كرناان كے لئے آسان ند تھا۔ تاہم انسيس مجاہدين كے خلاف ١٩٨٨ء ميں بے دريغ استعال کیاجار ہاتھا 'جس کے تین مقصد تھے۔

\_\_\_\_ پاکستان کو دھمکا ناکہ اس کے بھی کی شہران کی زدمیں ہیں

س\_\_ مجامدین میں خوف و ہراس پھیلا نا۔

س\_ مجاہدین کسی شہرکو فتح کرلیں 'یاکسی کھلی جگدان کا مرکز ہوتوا سے نشانہ بنانا۔

اب جبکہ مجاہدین نے ممیا ڈوں سے نکل کراینے مراکز خوست کے میدانی علاقے

میں بھی قائم کر لئے تھے ۴ وراگلی ساری کارروا ئیاں اس میدان میں ہونی تھیں 'ویشن کے

حمله آور طیارے اور کابل سے فائر کئے جانے والے سے میزائل 'مجاہدین کیلئے ایک مسئلہ

رمضان کے پہلے ہفتے میں 'یااس سے دوتین دن پہلے 'مولا ناجلال الدین حقائی

کے دو مرکز خلیل " پر 'جواب ساری تنظیموں کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا' دواسکڈ میزائل آگر

ا کرے ، بین جانباز شہید اور چالیس زخی ہوگئے سیلے بھی ان میزاکلوں سے یمال کی مجاہد

شهيد ہو چکے تھے ۔

الیا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن طیارے پیراشوٹ سے سامان رسد کے علاوہ

خوست کو کمک بھی پنچار ہے تھے 'کیونکہ رمضان سے ایک روز قبل '' دینارشاہ یوسٹ''

ے فرار ہوکر آنے والے ایک نوجی نے مولانا پیر محد کو بتایا کہ دور ڈی بوسٹ "اور درینارشاه پیسٹ ' وغیره میں دوگلیم جام ' اور در دوستم' ، ملیشیائے تین سوجوانوں کی کمک.

حال ہی میں پنچائی گئی ہے \_\_\_ تہم وشمن کی میہ ساری تک و ہازاس آ دھ کیے ٹاگ کی ا حجیل کو د سے مختلف نہ تھی جو دم تو ڑنے ہے پہلے آخری جارہ کارکے طور پراپنا زہریلا مچنا

مرطرف بے تحاشا مار رہا ہو\_\_ اس کی کمرٹوٹ چکی تھی ۔

شهر خوست کو آزا د کرانے کیلئے ابایک بڑی جست کی ضرورت رہ گئی تھی جو ساری مجابد تنظییں مل کر ہی نگاسکی تھیں \_\_\_ فصل تیار تھی اے کالنے کیلئے کچھ فیتی جانوں کی قربانی در کار تھی 'جے پیش کرنے کیلئے افغانستان 'پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ بھی کتنے ہی ملکوں سے آئے ہوئے سرفروش ایک دو سرے پر سبقت لے جانے کیلئے بے آب تھے '\_\_ اور ہرایک کاسینہ اس عزم سے لبریز کہ

وہ سنگ گرال جو حائل ہیں 'رستے سے ہٹاکر دم لیں گے ہم راہ وفاکے رہرو ہیں 'منزل ہی پر جاکر دم لیں گے

## كامياب آغازجنك

کیم رمضان المبارک ۱۴۱۱ ہ (۱۸ مارچ ۱۹۹۱ء) کو جنوب مغربی محاذ کے عابدین 'جن کا مرکز''والیم قلعہ " تھا''دکر ڈی پوسٹ " پر فیصلہ کن حملے کی تیاری میں مصروف تھے کہ شام کوا چانک اطلاع ملی کہ آج ضبح مولانا پیرمحرکی قیادت میں مجاہدین نے ''باڑی" (جنوب) کی طرف سے '' شیخا میر'' کی تین اہم دفاعی پوسٹوں پر حملہ کیا'اور انہیں فتے بھی کرلیا ہے۔

اس ولولہ انگیز خوشخبری کے ساتھ ہی انہیں ہدایت ملی کہ اب دور ڈی
پوسٹ"پر طاقت اور وقت خرچ کرنے کے بجائے وہ دوشخامیر"ہی کی مغربی پوسٹوں اور قرار گاہ پر حملہ آور ہوں ۔

اس نئی حکمت عملی کامقصدیہ تھا کہ ''شیخامیر'' کی حفاظتی پوشیں' جواس کے مغربا ور مشرق میں باتی رہ گئی ہیں 'ان کابھی صفایاکر کے نتیوں سمتوں سے '' شیخامیر'' پر یکبارگی حملہ کیا جائے 'اورا سے فتح کرکے وہاں سے اوراس کے آس پاس سے دریا عبور

یہ برس سے بیا ہوئے ہیں تدمی کی جائے ''اور 'فکر ڑی پوسٹ''جیسی دور درا ز پوسٹول پر' کرکے شرکی طرف چین قدمی کی جائے ''اور 'فکر ٹری پوسٹ''جیسی دور درا ز پوسٹول پر' جنہیں فتح کئے بغیر بھی شہر کی طرف پیش قدمی ممکن ہے ' دباؤر کھنے کیلئے مجاہدین کے پچھ دستے قریبی مراکزا ور مورچوں میں موجو در ہیں۔

اس (جنوب مغربی) محاذیر ڈیڑھ ہزار مجاہدین دوالیم قلعہ "اور آس پاس کے

چھوٹے چھوٹے قلعوں (حویلیوں)ا ور مورچوں میں تعینات تھے 'جن کی قیادت مرکزی کمان کے اہم رکن دوگل مجید " خود کر رہے تھے 'ان کے تحت مختلف تظیموں کے مجاہدین ا بنا میروں کی ذیلی قیادت میں تھ وو حو کھا جمادا لاسلامی " کے ۱۷ مجاہدین تھے ان کی زملی قیارت '' نفراللہ (کنگزیال ) کے ہاتھ میں تھی -رمضان کی تیسری شب کو ۲ بج ہی سحری کھاکر ۳ سوجانباز دوالیم قلعہ" سے مشرق کی سمت پیدل روانہ ہوئے ۴ ور رات کی تاریکی میں طویل فاصلہ طے کر کے دشمن کے مور ہے سے تقریباً دوسو میڑ پہلے ایک خشک الاب میں پہنچ کر اس کے کنارے کی اوٹ میں رک گئے ' بیہ کنارے دسمن کی طرف تھا 'گرا تنالمبانہ تھا کہ سب کواوٹ مل سکے 'بقیہ مجاہدین کیلئے مورچے کھو دنے رہے ، فجری نمازیمیں اواک گئے \_\_ قیادت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کامشورہ دیا گیاتھا\_\_ جہا دمیں اگر کمزوری کااندیشہ ہوتو شرعی تھم ہی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے 'رمضان کے بعد قضاءکر لی جائے ' آہم جن کو بیا ندیشہ نہ تھاوہ روزے سے تھے۔ دشمن کی جو قرار گاہاور پو شیںان کاہدف تھیں 'ان کے اور '<sup>دکر</sup> ڑی پوسٹ''

و سن می جو قرار کاہ اور پوسیں آن کاہدت یں آئ سے اور سرت کے در میان 'پرانی حولیوں میں مجاہدین کے کئی اہم تو پخانوں میں سے ہتھ یا سوسو میڑکے فاصلے پر تھے 'ایک کے امیر در محمد الیاس تشمیری'' تھے ' دو سرے کے در لیافت کشمیری'' اور تیسرے کے در فالد محمود بن کراچوی \_\_\_ وہی خالد محمود جن کی دائیں ٹائگ در تور کمر'' کے خو نریز معرکے میں بارودی سرنگ سے گھٹے تک اُڈگئ تھی 'اور کمانڈر زبیر شہید کے ساتھ انہیں بھی خطرناک حالت میں ہی تبال پہنچایا گیا تھا 'صحت یاب ہوکر مصنوعی ٹائگ سے کام چلانے کی کوشش کرتے رہے 'رمضان کی اس جنگ سے چند روز قبل لا ہور میں ملا قات ہوئی تو بیساتھی بھی ساتھ تھی 'وجہ یہ بتائی کہ مصنوعی ٹائگ پر بوجھ ذا لئے سے ران میں بوئی تو بیساتھی بھی ساتھ تھی 'وجہ یہ بتائی کہ مصنوعی ٹائگ پر بوجھ ذا لئے سے ران میں نہ تھا کہ بیاس حالت میں بھی خوست پہنچ کراپئی گول باری سے دسمن کے تھے چھڑا کیں گے۔

سے تینوں مورچ 'آلاب میں چھے ہوئے مجاہدین کے پیچھے ذرا بائیں طرف خاص فاصلے پرتھ 'آلاب کے دائیں طرف دور بہاڑی سلیلے کے پاس عرب اور افغان مجاہدین ایپ توپ خانوں میں طلوع صبح کا انظار کررہ ہے تھ 'سب کا وائرلیس پر ایک دو سرے اسیخ توپ خانوں میں طلوع صبح کا انظار کررہ ہے تھ 'سب کا ایک مضبوط مورچہ اور اس کے سے رابطہ قائم تھا'سامنے قدرے دائیں طرف دخمن کا ایک مضبوط مورچہ اور اس کے پیچھے قرار گاہ تھی 'قرار گاہ کے بائیں طرف ایک حفاظتی پوسٹ اور پیچھے دو پوشیں تھیں ۔ صبح کی روشنی تھیلتے ہی قرار گاہ اور اس کی حفاظتی پوسٹوں پر دائیں طرف سے عرب اور افغان مجاہدین نے راکٹ برسانے شروع کر دیے 'مگر سامنے کے قربی مورچ پر نہیں تھیں جھے ہوئے مجاہدین زدمیں نہ آجائیں۔

9 بج کمانڈرگل مجید نے ایک راکٹ بردار دستاس مور پے کی طرف جھاڈیوں کی
اوٹ میں روانہ کیا 'اس نے صرف ۱۵۰ میڑے فاصلے سے اس پر راکٹ بھینکے 'اس دستے
میں اسلم و زیرا فغانی 'اور دارالعلوم کراچی کے ہونمار طالب علم ''مولوی مطبع الرحمٰن''
کے علاوہ''عدیل''بھی پیش پیش بیش سے \_\_\_\_ باڑی کے معرکے میں دوسال قبل عدیل کی
ایک کلائی بری طرح ٹوٹ گئ تھی 'وہ ہاتھ ابھی تک سینے پر بندھا ہوا تھا' بیا ایک ہی ہاتھ سے
لا نچر تھاے راکٹ پر راکٹ فائر کرتے رہے \_\_\_ وشمن فوجی اس بلائے ناگمانی کی تاب نہ
لا سکے اور مورچہ چھوڈ کر اس ممارت سے فرار ہوئے کہ ایک بھی بھاگرانظرنہ آیا۔

# مجامدین کے ٹینک

پونے دس بجے مولانا نصراللہ منصور کی تنظیم ''حرکت انقلاب اسلامی'' کے ۲ منیک آگئے 'ایک تو پچھ خرابی کے باعث آگئے نہ جاسکا' دو سرے نے بڑھ کر قرار گاہ اور اس کی حفاظتی پوسٹوں پر آگ برسانی شروع کی 'اور پیدل مجاہدین اس کی آڑیں فائر کرتے اور نعرے لگاتے ہوئے بڑھنے لگے \_\_\_ ابتدائی طبی الما و کادستہ 'اور دفاعی مقاصد کیلئے بچھ مجاہدین تالاب ہی میں رکے رہے ۔ کمانڈرنصراللہ لنگڑیال کو بھی مرکزی کمانڈرگل مجیدنے بیس تعینات کیا 'اور خود آگے چلے گئے ۔

نینک قرار گاہ اوراس کے بائیں طرف کی بوسٹ کے پاس پہنچا تو دشن دونوں جگہ سے خند قول کے راستے (جو قرار گاہ کو آس پاس کی بوسٹوں سے ملاتی تھیں ) بھاگ کھڑا ہوا۔

دارالعلوم کراچی کے ہونمار طالب علم مولوی دنورالامین "سلمہ نے بتایا کہ ہم نے بھاگتے فوجیوں پر کلا شکو فول سے فائر کئے گروہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیتھے کی حفاظتی پوسٹ کے عقب میں غائب ہوگئے اور فور أبی ہم پر ۳ طرف سے زبر دست فائر کی بارش شروع ہوگئی ۔ قرار گاہ کے ہیچے کی حفاظتی پوسٹ کے عقب سے دشمن کاایک بنیک زمین دوز مور ہے میں چھپا ہوا بے تحاشا آگ برسانے لگا اس کی ہمیں صرف بیرل نظر آئی اس کے بائیں طرف خاصے فاصلے پر ایک برجوں والاقلعہ تھا وہاں سے بردی مشین گنوں 'اور اینٹی طرف جنوب اینٹی ایئر کرافٹ (دہ شکہ) کی گولیاں بارش کی طرح آرہی تھیں 'اور دائیں طرف جنوب مشرق کے دور کے ایک قلع سے راکوں اور گولوں کی بارش ہونے گی \_\_\_\_

وستمن کے فائر کا خاص ہدف ہمارا نتیک تھا' جوایک افغان جانباز بڑی مہارت سے چلار ہاتھا ہی کاسولہ سترہ سالہ بیٹا س نتیک کاتو پچی تھا' یہ بنیک دستمن پر گولے برساتا' اور اپنے بچاؤ کیلئے زگ زیگ کے اندا زمیں چلتا ہوا قرار گاہ کے پیچھے کی حفاظتی پوسٹ کی طرف بڑھ گیا' تاکہ اس کی اوٹ سے اپنی کارروائی جاری رکھ سکے۔

پیدل مجاہدین میں سے پچھ قرار گاہ میں اور پچھ بائیں طرف کی بوسٹ میں بھاگتے اور کرائنگ کرتے (پیٹ کے بل لیٹ کر کمنیوں سے چلتے )ہوئے جاگھے ۔اس بوسٹ میں پہنچ کر کمانڈرگل مجید کی ہدایت پر عدیل 'مطیع الرحمٰن اور دیگر راکٹ بردار مجاہدین نے دشمن کے فینک پر راکٹ فائر کئے 'گر وہ مور پے میں محفوظ تھا' راکٹ بکارگئے !

نصراللہ (کنگر مال) نے آلاب سے میہ صورت حال دیکھتے ہی الیاس کشمیری ' لیاتت کشمیری اور خالد محمود کراچوی کو وائرلیس پراشارہ دیا 'ان نتیوں نے فور أبرجوں والے قلعے پر آبرا تو ڈگولے برسائے 'اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے فائر بند ہو گیا 'ا دھر دشمن کے ٹینک پر بھی سکوت چھا گیا 'اور جس پوسٹ کے پیچھے سے چھپا ہوا تھا 'ہمارے ٹینک کو قر۔ب دیکھ کر دشمن وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا\_\_\_

ایک گھٹے کی اس خوں رہز جنگ میں اب تک آٹھ افغان ساتھی شہید 'اور کئی زخمی ہو چکے تھے 'دور کے جنوب مشرقی قلع سے گولوں اور راکٹوں کی بارش اب بھی جاری تھی ۔ای حالت میں کچھ ساتھیوں نے شہیدوں اور زخیوں کو خشک آلاب میں پہنچایا گر دشمن کے ڈینک سے 'اور ہر جوں والے قلع سے دوبارہ فائر شروع ہوگیا۔

#### کلسٹر بم

ای دوران ایک طیارہ شہر کی طرف سے آیا اور '' کلٹر بم'' (جس میں بہت سارے '' فضائی گرنیڈ'' ہوتے ہیں 'اور ہر گرنیڈ تقریباً ڈیڑھ فٹ لمبا' اور نو دس اپنج موثا ہوتا ہے ) ہر ساتا ہوا گذر گیا\_\_\_

دستمن کے اس چار رخے خوفناک حیلے کامقصد 'مفتوحہ قرار گاہ' پوسٹوں اور تجاہدین کے بٹینک کو تباہ کر ناتھا اکثر ساتھی اس وقت قرار گاہ میں ستھے اور غنیمت کااسلحہ جمع کر رہے تھے \_\_\_\_ وہی طیارہ دوبارہ آیا 'اور اللہ کی سید دساتھ آئی کہ وہ فضائی گرنیڈ برسا کراٹھ بی رہا تھا کہ کسی نامعلوم گولے کا شکار ہوا 'اور دھویں کے بادل چھو ڑتا ہوا' ورشمن ہی کے علاقے میں دور جاگرا 'اس کے برسائے ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں کھیت ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں کھیت ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں

مطیع الرحمٰن سلمہ کابیان ہے کہ اس دوران دشمن کے قلع ہے ایک گولہ آگر قرار گاہ میں پھٹا 'بیشتر مجاہدین قرار گاہ کے پختہ مورچوں میں پناہ لے چکے تھے 'لیکن ہمارے ساتھی عبدالعلیم جوفیصل آباد ہے آئے تھے 'شدید زخمی ہوگئے ۔ا دھر ہمارے بنیک کاکم من تو پچی جو نیک کی ٹو پی سے سرنکال کر 'دشمن کے ٹھکانوں کاجائزہ لے رہاتھا'مشین گن کی ایک گولیاس کی گردن میں آگر گئی ہے نو خیز پھول باپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ایک گولیاس کی گردن میں آگر گئی ہے نو خیز پھول باپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان

شہیدوں میں شامل ہو گیا جوامت کے مستقبل کو سیم شردہ سنا گئے ہیں کہ سیلاب کی رفتار میں' موجوں کی تڑپ میں

سیلاب کی رفعار میں معموجوں می ترپ میں ہم سینہ دریا پہ ابھرتے ہی رہیں گے

البیجے کے قرب و میں کا فائر کم ہوا تو تجاہدین اپنے شہید تو پی اور نے زخیول کو لیکر جھاڑیوں کی آڑیں روا نہ ہوئے 'قرار گاہ کے با ہر جنوب اور مغرب میں بڑے پیانے پر بارودی سر نگیں 'چھی ہوئی تھیں 'پھے 'دنیک شکن بارودی سر نگیں ' وھو کہ دینے کیلئے 'کھلی زمین پر بھی رکھی پائی گئیں 'جن کے پنچ 'دبوبی ٹریس'' لگے ہوتے تھے 'ٹاکہ عباہدین اٹھائیں تو یہ پھٹ پڑی 'لیکن سیاس جھانے میں آئے بغیرا حقیاط سے آلاب تک جاہدین اٹھائیں تو یہ پھٹ پڑی 'جس میں طرح طرح کی مشین گئیں 'چھوٹی بڑی تو پیں ' جاپنچ ' غنیمت کا سارا اسلحہ بھی 'جس میں طرح طرح کی مشین گئیں 'چھوٹی بڑی تو پیں ' راکٹ لا نچ 'اور بے شار گولہ بارو دتھا۔ فتقل کر لیا گیا۔ وھرخالد محودو غیرہ کے مورچوں سے وشمن پر بہت تیز گولہ باری شام تک ہوتی ربی ' دشمن فینک بھی ان پر گولہ بر ساتے رہے ۔ وہاں ان کا یک ساتھی عبدالستار بنگلہ دیش ذخی ہوگئے۔

نبيام بم

نماز ظهر کے بعد زخمیوں کو میران شاہ 'اور شہیدوں کو مخفوظ مقامات کے گاڑیوں میں روانہ کر ہی رہے تھے کہ طیارے پھر سرپر آگئے اور جنوب مغرب کی خالی بستیوں پر سیمچھ کر نیپام بم ہر سماتے رہے کہ ان میں مجاہدین ہیں 'آگ دور تک پھیل گئ 'گر مجاہدین کو آئج تک نہ آئی 'اسی دوران ایک اسکڈ میزائل دشمن ہی کے علاقے میں گر مجاہدین کو آئج تک نہ آئی 'اسی دوران ایک اسکڈ میزائل دشمن ہی کے علاقے میں گر کر پاش پاش ہوا \_\_\_\_ نماز عصر کے بعد سے فاتح مجاہدین والیم قلعہ کواس حالت میں واپس ہوئے کہ قرار گاہ اوراس کی قریبی پوسٹوں کی تباہی کے بعد 'باتی پوسٹیں بھی اس قابل نہ رہی تھیں کہ دو شیخا میر'' پر چند روز بعد ہونے والی پورش میں کوئی بڑی رکاوب پیدا کر سکیں ۔

اسی رات (رمضان المبارک کی چوتھی شب) خوست شہر کے جنوب مشرق میں دو چنار پوسٹ" پر حملہ کیا گیا یہ شیخا میر کے تقریباً مشرق میں تھی \_\_\_ اس مہم میں افغان تظیموں کے دوس بدوش عرب جانبازوں اور ''حو کھا المجاہدین'' نے بھی حصہ لیا' دو حو کھا لمجاہدین'' کا مرکز پیچھے'' باڑی'' کی بہاڑیوں میں سخاروں'چند کمروں'اورایک مجد پرمشمل تھا\_\_\_

دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی وقومحر غیاث خان "شمیر نے 'جو ۲۰ شعبان ہی سے مفتوحہ دشکلہ پوسٹ "کے آس پاس پہرے داری 'حمل ونقل 'تو پول کی تعصیب اور مور ہے وغیرہ بنانے میں شریک تھے 'بتایا کہ رمضان کی دو سری اور تبسری شب ہم نے خندق میں گذاری جو ہم نے دوشکلہ پوسٹ "اور دو چنار پوسٹ "کے در میان کھو و رکھی تھی 'پیش قدمی کا حکم کسی وقت بھی مل سکتا تھا 'چوتھی شب مولا ناجلال الدین تھائی کے ۲ مئینک جن میں سے ایک کوان کے بھائی دو حاجی خلیل "چلار ہے تھے 'پینچ گئے سان کے ۲ مئینک جن میں سے ایک کوان کے بھائی دو حاجی خلیل " چلار ہے تھے 'پینچ گئے سان کے آتے ہی مولا ناکے گروپ کمانڈر دو حاجی خان محمد "ایک مختصر سے دستے کو لیکر آگ بروھے 'اور دو چنار پوسٹ سے ۲۰ میں بارودی سرنگوں کا جال بجھا ہوا تھا ۔ بی بارودی سرنگوں کا جال بجھا ہوا تھا ۔ بی بارودی سرنگیں ان کا ہدف تھیں ۔

#### موت کے '' بیج'' \_\_\_ اور'' بارودی فیتہ''

ا فغانستان میں مجاہدین اور عوام کو جتنا جانی اور جسمانی نقصان ان سرنگوں سے پہنچا 'شاید ہی کسی اور ہتھیار سے ہوا ہویہ ''موت کے بیج'' پہلی جنگ عظیم کا تحفہ ہیں 'اس سے پہلے دشمن کے گھڑ سوار دستوں کی پیش قدمی رو کئے کیلئے ان کی راہ میں لوہ سے ''گوکھر و'' بچھائے جاتے ہتے جن کے چاروں طرف نوک دار میخیں نکلی ہوتی تھیں ۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ان میں میخوں کے بجائے بارو دبھر کر '' بارو دی سرنگ'' کا نام دیا گیا اب بیر پلاسک سے مختلف شکوں اور مختلف جسامت کی بنائی جاتی ہیں ۔ عوماً تی چھوٹی کہ با آسانی جیب میں رکھی جاسکیں 'گر کاری آئی کہ جس کے پاؤں تلے آجائیں جان سے

ہاتھ دھو بیٹھے ورنہ معذوری تو یقینی ہے ' دشمن کی راہ میں انہیں بچھانا اور چھپانا آسان ہے۔ اس کی تیاری پر صرف ۳ ڈالر لاگت آتی ہے ۔۔۔ دو سری جنگ عظیم سے اس دو خفیہ قاتل' کی ایک زیادہ مملک قسم استعال ہونے لگی جو نمینک کو بھی ناکارہ بنادی 'اور دفئیک شکن بارودی سرنگ' کملاتی ہے۔

کم قیمت آسان اورانتائی موثر ہونے کے باعث مغربی طاقتوں نے مصر انگولائ موز میبی نکبو ڈیا 'ویت نام وغیرہ میں ۔۔۔ اوراب سب سے زیادہ افغانستان میں ۔۔۔ اس کا ب در لیخ استعال کیا ۔ ا مریکہ کے اسٹیٹ ذیبار شمنٹ نے ایک ر پورٹ جس کا نام دخفیہ قاتل " ہے 'جولائی ۱۹۹۳ء میں جاری کی ہے 'اس کے مطابق افغانستان میں جماد کے دوران سا ڈھے تین لاکھ سے ۵ لاکھ افرادان کا شکار ہو چکے ہیں 'افغانستان کے طول وعرض میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی تعداد ۵ کرو ڑ ہے 'جنہیں ہٹانے کیلئے عام طریقے استعال کے جائیں تو دو ہلال احمر"کی ر پورٹ کے مطابق چار ہزارتین سو (۳۰۰ سے)سال کا عرصہ در کار ہوگا۔۔۔

ان دوموت کے بیجوں " سے راسته صاف کرنے کیلئے مجاہدین اب تک جوطریقہ سمجے میں آیا ستعال کرتے رہے مبت سے صفائی کے دوران انہی کا شکار ہوگئے \_\_\_ شاید آج پہلا موقع تھا کہ ان کا بیج مارنے کیلئے مجاہدین '' باروی فیتہ ''استعال کررہ تھ' بید ایک باراستعال ہو کر ختم ہوجاتا ہے 'اور جتنا کمباہو 'اتنی ہی لمبائی میں صرف ایک فٹ چو را ایک باراستعال ہو کر ختم ہوجاتا ہے 'اور جتنا کمباہو 'اتنی ہی لمبائی میں صرف ایک فٹ چو را راستہ دیا نور ختم ہوجاتا ہے ساف ہوجاتا ہے ۔\_\_ حاجی خان محمد نے یہ فیتہ آگے پھینک کر 'ایک کنارے کو 'جوان کے ہاتھ میں تھا' بیٹری سے کرنٹ دیا' فیتہ پھٹا اور جانبازوں کیلئے ایک کی لائن میں 'احتیاط سے 'گذر نے کاراستہ صاف ہوگیا۔

سحری کے وقت ہمورچوں ہے'' چنار پوسٹ'' پرایک گھنٹے تک لگاتار گولہ باری کی گئی 'اور نماز فجرکے فور أبعد ٠>امجاہدین نے ۳طرف سے پیش قدمی شروع

ــك روزنامه جنك كراجي مورخه ۵ جنوري ۱۹۹۴ ء (غرويك ميكزين ص م - ۵)



اینٹی ٹینک اینٹی پر سنل زمین دوز سر تکٹیں اور ہارودی فیعہ



مجاہدین کے زمین دوز مورچوں کا ایک منظر



کی 'ایک ٹینک رائیں طرف ہے اور روسرا سامنے ہے 'گولے برسانا ہوا بڑھا۔۔۔
بارودی سرنگیں جو بنیک شکن نہ ہوں اس کی چین کے نیچ آگر ناکارہ ہوتی جاتی ہیں 'اور چیچھے آئے والوں کیلئے راستہ صاف ہوتا جاتا ہے ۔۔۔ پیدل مجاہدین کی رو دو قطاریس ہر بنیک کی چیوں کے نشان پر نعرے لگاتی اور فائر کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں ۔۔۔ ایک بانچویں قطار خاموثی ہے 'بائیں طرف کے اس راستے پر ہولی 'جورات حاجی خان محمد نے صاف کیا تھا۔۔۔

وشمن نے '' چنار پوسٹ ''اوراس کے دائیں بائیں کے مورچوں سے ہرقتم کا فائر بے تخاشا کھول دیا تھا۔ حملہ آور مجاہدین سے دائیں طرف خاصے فاصلے پر قدرے پہنچھے 'اس کاایک بنیک 'گرگرے مورچ'' میں چھپا کھڑا تھا' وہ بھی گولے برسانے لگا ۔ اس بنیک کے پیچھے چھپے ہوئے ہم عجانبازاسی کھے کے منتظر تھے 'وہاس پر بجلی بن کر ۔ اس بنیک کے پیچھے چھپے ہوئے ہم عجانبازاسی کھے کے منتظر تھے 'وہاس پر بجلی بن کر لوٹ پڑے 'نئیک کے وجیوں پر یہ حملہ ایسا چانک ہوا کہ وہ حوصلہ کھو بیٹھے ' س پکڑے گئے ' اور باتی بنیک و ہیں چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے دھو بیٹھی ۔ ۔ چند کموں کی اس کارروائی سے در چنار بوسٹ ''ایک بڑے سمارے سے ہاتھ و موبیٹھی ۔

ادھر مجاہدین کا ایک ٹینک ،جس کے پیچے ہیرونی جے پرایک افغان جانباز دو ملا قد هاری ، بیٹے فائر کررہے تھے اور پیچے آنے والے پیا وہ مجاہدین کی رہنمائی بھی کرتے جاتے تھے ، پوسٹ کے قریب پہنچاہی تھا کہ اچانک ایک وھا کہ سے اس کی چین مکڑے ہوکر بکھر گئے \_\_\_ وہ فینک شکن بارودی سرنگ ، نے دشمن کے راکوں کو سے غیر متحرک آسان ہدف میاکر دیا تھا \_\_ وہ اس پر بے تحاشا برس پڑے ، اندر کے ۵ میں سے کی ساتھی زخمی ہوگئے \_\_ اور ملاقتہ ھاری اساتھیوں سمیت شہیدوں کے مقدس قافلے سے جالے \_\_ مگر

موت کو سمجھے ہیں غافل' اختیام زندگ ہے سے شام زندگی صبح دوام زندگی

# چنار بوسٹ کی فتح

گراس دوران حاجی خلیل کانمیک آگ برسانا ہوا' پوسٹ تک پہنچ چکا تھا'پیادہ مجاہدین اس کی آڑے نکل کر بھو کے شیروں کی طرح پوسٹ میں جاگھے' دائیں بائیں کے جانباز بھی یکبارگی ہلہ بول کر نعرے لگاتے اور کلاشئوف کے برسٹ مارتے ہوئے جھپٹ پڑے 'اس ہرخی تندو تیزیلغار سے بو کھلاکر دشمن بھاگ نکلا ۔ مجاہدین نے تعاقب کیا' دریا کے کنارے ایک گاؤں کے پاس اس کے دو ٹینک کھڑے تھے' فوجیوں نے دریا عبور کرنے سے پہلے ایک کو خود آگ لگادی' آگ کہ بجاہدین استعال نہ کرسکیں ۔ دو سرا بھاگنے کی کوشش میں دریا کی دلدل میں جاپھنسا \_\_\_ گاؤں کے کمین گھروں کو کھلا' اور گھر ستی کا سارا میں دریا کی دلدل میں جاپھنسا \_\_\_ گاؤں کے کمین گھروں کو کھلا' اور گھر ستی کا سارا میان نہیں جھو ڈکر جانچکے تھے ۔ پاس میامان 'جس میں کھانے چینے کابھی ہرفتم کاسامان تھاجوں کا توں چھو ڈکر جانچکے تھے ۔ پاس میانا کی میں مطیارہ کھیت میں بھو اپڑا تھا۔

اگلی رات دائیں طرف کی دوکمتب پوسٹ ، بھی فتے ہوگئی ، مجبور اُ بائیں طرف کے مور پچ بھی وشتم رہ کی دیے ۔ مور پچ بھی وشمن نے لڑے بغیر خالی کر دیئے \_\_ لیکن ان مور چوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوشلے نوجوان بارودی سرنگوں سے یمال بھی شہید ہوئے۔

غرض ۵ رمضان تک دریائے کے جنوب مشرقی کنارے کامیہ خاصاطویل علاقہ وشمن سے صاف ہوگیا \_ یہاں سے ہوائی اؤہ دریا کے پارشال مشرق میں کوئی ۳ کلو میڑ پر تھا'سامنے دریا کے پارشال میں تقریباً یک کلو میڑ پر تھا'سامنے دریا کے پارشال میں تقریباً یک کلو میڑ پر خوست کاسب سے بڑا فوجی مرکز دوقلعہ تختہ بیگ' تھا'شہروہیں سے شروع ہوتا ہے 'اورشرکے پیچھے ریڈ یوا شیشن کی عمارت کے پاس ایک بہاڑی پر دوقلعہ متون' سیہ دونوں قلعہ جوخوست کے سب سے اہم جنگی مراکز تھے' بے تعاشا آگ برسارہے تھے 'ایئر پورٹ کی تو بول نے بھی آسمان سرپ اٹھارکھا تھا \_ عاجی خلیل نے اپنائینگ دریا کے کنارے 'مورچ میں محفوظ کر کے ان سب کونشانہ بنانا شروع کر دیا \_

و شمن کی فضائی بمباری کاسلسلہ کم رمضان ہی سے بہت تیزی پر تھا ہم طیارے میزاکلوں کے خوف سے نیچ آئے بغیرہی بہت بلندی سے بم پھینک پھینک کرا پنا ہوجھ لمکا کررہے تھے 'جن کانشانہ سے کوئی واسطہ نہ تھا نقسمت کا ماراکوئی جماز نیچے آبھی جانا تواسے لینے کے دینے بر جاتے ۔

#### آسانی رسد

کیا ۸ رمضان کواللہ تعالی کی نفرت کا یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ حاجی خلیل کے پاس گولے ختم پر آگئے 'مولوی غیاث شمیری 'جواس وقت وائرلیس کی ڈیوٹی پر تھے 'جاتے ہیں کہ حاجی صاحب نے وائرلیس پر مولانا حقائی سے ٹینک کے گولے طلب کئے ۔ وہاں سے کسی اطمینان بخش جواب کا تظار ہی تھا کہ دسمن کے دوٹرانپورٹ طیاروں نے بہت بلندی سے تقریباً ۲۲ پیراشوٹ بھینگے 'خوست کیلئے بھینگی گئی سے رسد بہت بڑے برے مندوقوں میں تھی 'کچھ پیراشوٹ دریامیں 'باتی سب کے سب اس گاؤں میں اوراس کے مندوقوں میں تھی 'کچھ پیراشوٹ دریامیں 'باتی سب کے سب اس گاؤں میں اوراس کے مندوقوں میں آگر گرے۔

صبح کاونت تھا'ہم نے دو ڈکر بکس کھولے تو خوراک اور طرح طرح کااسلحہ ڈکلا \_\_\_ اکٹڑمیں نٹینک کے گولے تھے' ہربکس میں ۹ - 9 گولے ڈبوں سمیت ۔پھراسی طرح کی ''آسانی رسد''کی روز تک دن میں گئ کی بار آتی رہی \_\_ اٹنے گولے تو حاجی خلیل نے مانگے بھی نہ تھے \_\_!

ایئر پورٹ کے مشرق میں ''کو چیول کے علاقے ''اور'' فاران باغ''کی طرف سے جمال مجاہدین رمضان سے پہلے ہی دریا عبور کرکے اپنے مراکز قائم کر چکے تھے'کیم رمضان سے ان کی تو پیس ایئر پورٹ اور شہر کے تو بی ٹھکانوں کو نشانہ بنارہی تھیں اور ان کے جانباز دستے آگے بڑھ کر راستے کی پوسٹوں اور مورچوں کا صفایا کرنے 'اور پیچھے سے اینی رسدا ور کمک کو منظم کرنے میں گے ہوئے تھے۔

## دو فاران باغ ، ، کی طرف سے

وارالعلوم کراچی کے خاموش مزاج طالبعلم ددمولوی محرابراہیم کشمیری "جن کا گھر کراچی میں ہے "اور کہنے مشق ڈرائیور ہیں رمضان سے ۱روز قبل 'اس دن' باڑی " گھر کراچی میں ہے "اور کہنے مشق ڈرائیور ہیں رمضان سے ۱روز قبل 'اس دن' باڑی " کے مرکز پہنچے تھے جس دن '' فاران باغ" کا قصبہ فتح ہوا۔ اس وقت سے مجاہدین اور سامان کو دفاران باغ" اور در چنار بوسٹ "کے محاذوں پر لانے لیجانے کی خدمت ان کے سپرد تھی۔

یہ بتاتے ہیں کہ مفتوحہ میدانی علاقے میں جگہ جگہ ہے شار بارو دی سرنگیں اب تک چھپی ہوئی تھیں 'اور آئے دن پھٹتی رہتی تھیں ۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ' اور گاڑیاں چلاچلاکر\_ اوربت سے مواقع میں جانی نقصان اٹھاکر\_ جورات ہنالئے تھے 'ہم انہی راستوں پر گاڑی چلاتے تھے ۔اس میں ہمیں کئی احتیاطوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی ۔ایک بیہ کہ گذرنے والی گاڑیوں کے پہیوں سے 'پچی زمین میں جو دو نالیاں س بن گئ تھیں 'ہماری گاڑی کے ہتھے بھی انہی نالیوں میں چلیں کہ صرف انہی نالیوں کا بارو دی سرنگوں ہے پاک ہو نابقینی تھا۔ دو چارانچا دھرا دھر ہوجائیں 'تو سرنگیں پیٹ کر جان لے سکتی تھیں \_\_ ووسری ہے کہ مجاہرین کی گاڑیوں نے بیراسے دوزگ زیگ، کے اندا زمیں بنائے تھے 'آ کہ گھات میں رہنے والی دشمن کی دور مار توپیں اور طیارے انہیں آسانی سے نشانہ نہ بناسکیں \_\_ تیسری مید کہ ہم گاڑی آئی تیز چلاتے کہ غبار خوب اٹھے'اور گاڑی اس میں چھپ جائے' دشمن غبار پر گولے پھینکتا' گاڑی اس سے بہت آگے جاچکی ہوتی \_\_\_ آنکھ مچولی کا میہ کھیل شب وروز جاری تھا۔رات کواس دولی صراط" پر بیہ دوڑ 'گاڑی کی ساری بتیاں بند کرکے لگائی جاتی تھیں ۔

ایک بار میری گاڑی کا پانی ختم ہوگیا' دن کا وقت تھا' مجور آایک تالاب کے پاس رکنا پڑا 'میں بونٹ کھول کر پاس ہی پڑے ہوئے ایک مستعمل کو لے کے خول سے

بانی بھرکر منگی میں ڈال رہا تھا کہ بنینک کا ایک زنائے دار گولہ اسنے پاس سے گذرا کہ سینڈ بھرمیں بہت کچھ سکھا گیا\_\_\_

ایک مرتبہ وشمن طیارہ ایسا چانک سرپر آیا کہ گاڑی روک کرسی پناہ کی طرف بھاگنے کاتھور بھی ممکن ندرہا' بیافتین کرے کہ آخری وقت آگیاہے 'کلمہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے گاڑی چلا آرہا' جمازنے بالکل سرپر آگر ۲ بم چیکے 'نثانہ خطا گیا' بیہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کے پاس اب کوئی اور بم باتی نہ بچاتھا۔

دارالعلوم کراچی کے ایک نوخیز طالبعلم دوحافظ محمہ سجاد، جوضلع رحیم یارخان سے تعلق رکھتے ہیں ' ہر رمضان تک ' دو باڑی ' میں دوحو کة المجاہدین ' کے مرکز ہیں تاو تا پڑھاتے رہے ' یہ بتاتے ہیں کہ تنظیم کے امیردومولانا فضل الرحمٰن خلیل ' کی ہدایت پر بر رمضان کو ہم دس ساتھی وو فاران باغ '' کے لئے روانہ ہوئے ' مولوی محمد ابرا ہیم ہمیں دریا کے پاس گاڑی ہے اتارکر دوفاران باغ '' سے واپس ہونے والے مجاہدین کے انظار میں رک گئے ۔ دریائی گرائی توموسم سرماکے باعث ناف سے ذرا ویر تھی 'لیکن اس کا برفاب خون منجمد کئے دے رہا تھا'اور دھاراا تنا تندو تیز کہ پاؤں نومین پر کئتے نہ تھے ہمت ہی مشکل سے ہم اپنا پورا زور لگاکرایک دو سرے کا ہاتھ پکڑے آبستہ آہت برح رہے تھے کہ دوقلعہ متون' سے دشمن کے گولے آنے لگے ۔ باربار تیز برفانی دھارے کے سامنے جم کی طاقت اور حرارت جواب دے جاتی ' اور گولے موسل منانے لگتے ۔

الله الله كركے ميہ مرحلہ طے ہوا 'اور ہم سرسبز وشاداب تصبے '' فاران باغ'' جاپنچ ' يمال مكانات پختہ تے ۔'' حو كة المجاہدین'' كی طرف سے يمال ہمارے المير ڈير ہ اساعيل خان كے ايك نوجوان'' محمداكر م''صاحب تے ۔ہمارے وسنچ ہى انہوں نے يمال كے دس مجاہدین كو باڑى واپس جميح دیا كہ چندروز و بال رہ كر آنازہ دم ہو آئيں ۔ يمال مجاہدين كى تعدا د زيادہ نہ تھى ' كچھا فغان اور غرب بھائی تھے ' كچھ ' دحو كة المجاہدین "کے ساتھی بہت بڑی تعداد آگے ایئر پورٹ کے بالکل باس پہنچ بھی تھی 'جمال انہوں نے جگہ جگہ مورچ وغیرہ بناکر کارروا ئیال شروع کر دی تھیں ۔ نے مورچ بنانے 'اور تو بول وغیرہ کی تصیب کیلئے طرح طرح کا سامان فاران باغ کے راسے مسلسل آگے جارہا تھا' بڑے بیانے کی نقل وحمل کیلئے مجاہدین ' دشمن سے چھینے ہوئے دیو بیکل دمبیوٹرک "استعال کررہے تھے 'جو دریا کوا سے مقامات سے عبور کرتے تھے جمال اس کا پاٹ چوڑا 'اور گرائی کم تھی ۔۔۔

پھے روز پہلے تک توفاران باغ میں کھانے پینے کاسامان '' باڑی'' کے مرکز سے آ آنا رہا۔ پھر آگے کاایک گاؤں دسمن خالی کر گیا تو مجاہدین کے چھوٹے چھوٹے دستے سے سامان حسب ضرورت وہاں سے اٹھاکرلاتے رہے۔

میں یمال دو پر کو پنجا تھا'اس شام دواکرم صاحب' نے ہم ۵ ساتھیوں کو دوالیاس صاحب "کی قیادت میں وہاں بھیجا 'ہم خاموشی سے کھلے میدان اور ایک ہیلی پیڈ ے گذرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے 'سارے گھر کھلے پڑے تھے 'جن میں گھر ستی اور کھانے پینے کاسامان وا فرموجو دتھا' مرغیاں اور مولیثی اوھرا دھر پھررہے تھے \_\_\_ قبرستان کے سے اس سناتے میں ہم نے جلدی جلدی ضرورت کاسامان جمع کیا "کی گدھے بھی گھوم رہے تھے 'ایک برسامان لاوا 'اور جتناجتناممکن ہوا خو دبھی اٹھاکر واپس گاؤں کے کنارے سنیجے تو مغرب ہور ہی تھی 'اور\_\_\_ دشمن کے شالی مورچوں سے فائر نگ شروع ہوگئی تھی 'یے روشنی والی بری بری گولیاں اس میدان سے گذرر بی تھیں جے ہمیں عبور کر ناتھا ' الیاس صاحب نے بتایا کہ رات کی بیو<sup>دو</sup>ا حتیاطی فائر نگ<sup>و</sup>، وشمن کے معمول کاحصہ ہے۔ ہم ایک ایک کرکے میدان ہے کبھی بیٹھ کر جمجی لیٹ کر 'اور کبھی بھاگ کر گذرنے لگے میں نے چینی کی ایک چھوٹی بوری کندھے پراٹھار کھی تھی ایک گولی سنساتی ہوئی اتنے قریب ہے گذری کہ میں گھبراہٹ میں گریٹا 'جماد میں شرکت کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔خدا خدا کرکے میدان ختم ہواا ور میں نے ایک ٹوٹے پھوٹے ویران گھر کی اوٹ

میں بیٹھ کرروزہ افطار کیا۔باقی ساتھی بھی سلامتی ہے پہنچ گئے \_\_\_

طیارے ہررات بمباری کرتے رہے ' دشمن کی تو بوں نے بھی آسان سرپر اٹھائے رکھا 'ایک روزایک اسکڈ میزائل بھی قریب کے میدان میں گر کر پاش پاش ہوا 'مگر اب میں ان چیزوں کاعادی ہو گیا تھا\_\_ بلکہ مزا آنے نگا تھا۔

> اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے' بلا بھی ہے مگر برا نہیں سے درد کچھ' بھلا بھی ہے

#### مزيد كاميابيال

۵ رمضان کے لگ بھگ 'خوست شهر کے شال مغرب میں ایک بردی کامیابی سے
ہوئی کہ وہاں کی بہاڑی چوٹی جو ''کیکا زیارت بابا'' کے نام سے معروف ہے فتح ہوگئی ''اس
پر مجاہدین کی شالی شور کی (کمیٹی) نے حملہ کیا تھا۔اس چوٹی کی ابمیت شال مغرب میں تقریباً
الی تھی جیسی جنوب مشرق میں ''تورغو'ہ'' کی \_\_\_ یمال دشمن کا ایک ہیل کا پر بھی شکار
کیا گیا \_\_\_ اب وہاں کے جانباز باتی ماندہ میدانی پوسٹوں ' میزی سے صفایا کر رہے تھے۔
وہاں سے بھی شہر کی طرف پیش قدمی کی راہ میں دریا جائل نہ تھا۔

لایا کارمضان کو دوشیخامیر" پر متیوں طرف سے بھر پور حملہ کیا گیا اس میں دشمن کے قلعول ' پوسٹول ' پختہ مورچوں ' خند قول اور فوجی سازوسامان کی بہتات تھی ' مرکزی قلعہ ایک ٹیلے پر تھا ' دسٹمن نے جم کر مقابلہ کیا 'اس کی فضائیہ نے 'اور خوست شہر کے قلعول اور ایئر پورٹ کی دور مار تو پول نے بھی قیامت بر باکر دی ۔ لیکن غازی جو دوفتی یا شہادت ' کاعزم نے کر نکلتے تھے 'اپ نے زخمیوں اور شہیدوں کی پروا کئے بغیر آ گے برجھتے یا شادت ' کاعزم نے کر نکلتے تھے 'اپ نے زخمیوں اور شہیدوں کی پروا کئے بغیر آ گے برجھتے گئے ۔ ان کی تو پول اور ۲ ٹینکوں نے بھی دشمن کے چیتھڑے کی سیرنے میں کوئی کسر نہ

اله اس چونی سے متعلق جملہ معلومات مجھے "عدال سلم" نے فراہم کی ہیں۔

چھوڑی "آہم آخری مرحلے میںان دونوں ٹینکوں کو تباہی کاسامناکر ناپڑا\_!

دونورالامین "جووالیم قلعہ میں تھے کہتے ہیں کہ دوشیخا میر "کی جنگ ہم بہت دور سے ویکھ رہے تھے اور سرایا دعائے ہوئے تھے ۔۔ ظہرے وقت خوفناک دھاکوں اور دھوں کے مرغولوں میں ہمیں دشمن کے بھی المئیک سلکتے نظر آئے ان کے اندر رکھے ہوئے گولے اڑا ڈکر جنوب کے بہا ڈوں سے اپنا سرپھو ڈنے گئے ۔ ۳ بجے کے قریب دشمن کے اطیارے اچانک ہمارے اوپر سے نچی پروا ذکر تے ہوئے شیخا میرکی طرف گئے " ہم اور زیا دورووکر دعائیں کرنے گئے ایک تو ہم پھینک کر چانا بنا "دو سرنے کوشکار کرلیا ہم اور زیادہ روروکر دعائیں کرنے گئے ایک تو ہم پھینک کر چانا بنا "دو سرنے کوشکار کرلیا گیا ۔۔ تھو ڈی دیر بعد رفتہ رفتہ دھاکے کم ہوتے گئے "پھروا ٹرلیس پراطلاع ملی کہ دشمن محالگ رہاہے اس کا تعاقب شروع ہوگیا ہے ۔۔

اس فتح سے مجاہدین کو مصیح سالم نینکول سمیت بے شاراسلحدا وربے حدوحساب سازوسامان ہاتھ آیا 'سب سے بوھ کریے کداب مشرق سے مغرب تک دریائے شامل کا پورا جنوبی کنارا دشمن سے صاف ہوچکا تھا (سوائے کر ڈی پوسٹ کے کداس پر جھڑ پیں جاری تھیں ) ور خوست شہر ردھاوا ہو لئے کیلئے صرف دریا عبور کرنے کا مرحلہ باتی رہ گیا تھا ۔۔۔ شیخا میرکی قیمت مجاہدین کوبہت سے زخمیوں اور شہیدوں کی صورت میں اواکرنی سے بڑی۔۔۔

موت کی لیکن' دل دانا کو کچھ پروا نہیں شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں

دریا پار (شالی کنارے پر) فاصلے فاصلے سے دشمن کی بہت سی دفاعی پوشیں تھیں 'ان کی سرکوبی کیلئے مجاہدین کے سرفروش دستے 'مشرق سے مغرب تک جنوبی کنارے اور وہاں کی خالی بستیوں میں پھیل گئے 'ان کی تا براتو ڈ گولہ باری نے دشمن کونئ پوشیں اور مورچے بنانے سے بازر کھاا وراسے سخت نقصان پہنچایا ۔اب وہ ایسے مقامات

تلاش کررہے تھے جمال سے دریا عبور کرنانسبٹا آسان اور جنگی حکمت عملی کے زیادہ مناسب ہو۔

#### المناك حادثة

''حو کھا بھاد'' کے جانبازجو کمانڈرنھراللہ (انگزیال) کی قیادت میں دوشیخا میر'' کے قریب ایک ساحلی بہتی ''میں آگئے تھ'رمضان کی تقریباً وسویں شب کوبہت سے افغان اور عرب بھائیوں کے ساتھ وہاں سے آزمائش طور پر دریا پار کرنے اور دو سرے کنارے کا جائزہ لینے (رکی ) کی غرض سے نکلے 'ابھی دریا کو پار کرنے کیلئے مناسب مقام کی خلاش جاری تھی کہ ۸عرب جانباز بجنہیں بھاڈی دریا کی شوخیوں کا ندا زہ نہ تھا اس میں اتر پڑے 'ساتھیوں کو خراس وقت ہوئی جب برفاب کا سرکش دھارا انہیں اپنی لییٹ میں لے چکا تھا۔ بچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی۔ اناللہ و انا الیہ و اجعو ن ۔

۸ ساتھیوں کے اس طرح چین جانے کے باعث بقیہ رات اس تر د د میں گذرگئی کہ دریا پار کریں 'یا واپس جائیں؟ سحری کے وفت دسٹمن کے فائروں نے آسان سریرا ٹھالیا' بہمشکل نماز فجرکے بعد واپسی ہوئی۔

# پر خطر کیکن ناگز ر

'' چنار پوسٹ'' کے سامنے بھی دریا کے شالی کنارے کے ساتھ ساتھ وحمن کے کئی قلعہ ''میکوں کے دیتے 'اوران کے پیچھے شال ہی میں دحمٰن کامضبوط ترین قلعہ ''تختہ بیگ'' تھا'جب تک بیہ قلعے زیر نہ ہوں اس طرف سے بھی دریا عبور کر ناممکن نہ تھا ۔ ان رکاوٹوں سے خمننے کیلئے ایک مرحلہ وار منصوب پرعمل کر ناپڑا' جو پر خطر بھی تھا نگڑ بر بھی ۔۔۔ تاہم اس کیلئے دشمن کا ایک ''عضوضعیف'' تلاش کر لیا گیا تھا۔ دوحو کا المجاہدین "کے مرکزی کمانڈرددمولوی شیراحی "چنار بوسٹ کی قربی بستی سے تقریباً ہے اساتھوں کے ہمراہ دریا کے کنارے کنارے مشرق کی طرف چل کر ایئر پورٹ کے جنوب میں جاپنچ سید رمضان کی ۱۳ ویں شب تھی \_\_ یماں دریا کے بار سامنے وشمن کی ایک بہتی تھی اوراس کے پیچھے کچھ فاصلے پرایئر پورٹ کاعلاقہ شروع ہوتا تھا 'وہیں ایئر پورٹ سے متعلق ایک دورا فقادہ بھارت بھی تھی 'شریماں سے تقریبا شال مغرب میں تھا \_\_ مشرق سے دو فاران باغ "کے مجاہدین پہلے سے ایئر پورٹ پر شال مغرب میں تھا \_\_ مشرق سے دو فاران باغ "کے مجاہدین پہلے سے ایئر پورٹ پر تا پورٹ پر شمن خاور دشمن فوجیوں کے علاقے "اور شال سے بھی شریر حملوں کی شدت بر مقتی جارہی تھی "ور دشمن فوجیں ان کے ساتھ بری طرح البھی ہوئی تھیں \_\_ مولوی شمیر صاحب کو اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 'یماں سے دریا عبور کر کے سامنے کی لہتی پر قبضہ کر نا تھا ۔ ان کے سب ساتھی تیراک شیے ۔

نصف شب کے قریبان کے پیچھے (جنوب) سے مجاہدین کی تو پوں نے اس استی پرا چانک شدید گولہ باری شروع کی 'اور کئی گھنٹے بعد 'جب بیا ندازہ ہوا کہ بستی کو دشمن خالی کر چکاہو گا اخیر شب میں ان جانبازوں نے اس فائر کے سائے میں دریا کو نمایت خاموثی سے عبور کر لیا 'بستی خالی پڑی تھی 'کسی مزاحمت کے بغیر قبضے میں آگئی ۔ دشمن جو ایئر پورٹ کی دورا فقادہ عمارت اور مور چول کی طرف پہپاہو چکا تھا اان مجاہدین سے بے خبر تھا جو بستی میں پہنچ چکے تھے \_\_\_ بان کے شحفظ اور بستی پران کا قبضہ برقرار رکھنے کیلئے پیچھے (جنوب ) سے مجاہدین کی تو پیس دشمن کی عمارت اور مور چول کو نشانہ بناتی رہیں \_\_\_

۱۱ جانبازوں کا بید دستہ 'فائر کے سائے میں دن بھراپی پوزیش متحکم بنانے میں مشغول رہا 'بھو کے پیاسوں کیلئے ' وشمن کے علاقے میں بیہ خت آ زمائش کا دن تھا 'لیکن دشمن کے شکتہ حوصلے نے بیہ مرحلہ آسان کر دیا \_\_\_\_ ان میں ۱۱ جانباز ''حوکة المجاہدین'' کے ۴ ورباقی ۵ ' دینی مدارس کے افغان طلبہ تھے جن کاتعلق مولا ناجلال الدین حقائی کی تنظیم سے تھا۔منصوبے کی تفصیل توانہیں بھی معلوم نہ تھی 'لیکن بیا حساس ذمہ داری ان کے حوصلوں کو ''دو آئشہ''کرنے کیلئے کافی تھا کہ جوکر دارانہیں سونیا گیا ہے ' وہ

شرخوست کی فتح میں کلیدی اہمیت کاحامل ہے اور ذراسی ہے احتیاطی بورے منصوبے کو ناکامی سے دوچارکر سکتی ہے \_\_\_ ہرایک کا دل اس دم بانگ درا''کوسن رہاتھا کہ

دو آباد ہے اک تازہ جمال تیرے ہنر میں"

## دو ژنی ککیر

اس صبح ( ۱۳ رمضان ) کو دو حر کفالمجامدین "کے دیر بیند رضاکار دو مولوی سیل احمد" " اس دستے کی خیر خبر لینے کیلئے مولانا جلال الدین حقانی کے گروپ کمانڈر دو حاجی خان محمد "کے پاس بینچ 'وہ اس وقت دریا کے جنوبی کنارے کے پاس ایک مکان میں وائرلیس پر مختلف محاذوں کی خبریں لے رہے تھے \_\_\_

مولوی سہیل احمد بتاتے ہیں کہ 'دھیں اور ایک ساتھی اس مکان کی چھت پر چڑھ کر دشمن کا علاقہ دیکھنے گئے ' دور بین سے شہرا ور 'دقلعہ متون'' صاف نظر آرہا تھا۔ نئے ایئر پورٹ پر ' بوشہر کے شال مشرق میں ہے ' اس طرف کے مجاہدین نے زبر دست حملہ کیا ہوا تھا ' دھا کے اور فائر نگ کی آوا زیس حملے کی شدت کا پیتا دے رہی تھیں \_\_\_ اچانک قلعہ متون ہے ایک بیٹر گولیاں اور قلعہ متون ہے ایک بیٹر کا باور نیجی پروا زکر آ ہوا ان حملہ آور مجاہدین پر گولیاں اور راکٹ برسانے لگا' فائر نگ کے شعلے اور دھویں کی لکیمیں جمیں بغیر دور بین کے بھی نظر آئی ہے دھا کے اور فائر ایسے بند ہوئے جیسے دودھ کے ابل پر پانی آئیں \_\_\_ فور آ مجاہدین کے دھا کے اور فائر ایسے بند ہوئے جیسے دودھ کے ابل پر پانی آئی ہو۔ بیلی کا پیڑبھی واپس قلعہ متون میں جا آبارا \_\_!

تھو ڈی دیر بعد مجامدین پھر آند ھی اور طوفان بن کر حملہ آور ہوگئے 'وہی ہیلی کاپٹر پھرو ہاں پنچاتو پیچھے سے راکٹ کے عشعلے اس کی طرف لیکے 'وہان سے پچ کر پیچھے مزا

ے اس طرف ہے جونے والی کارروائیوں کی ساری تفصیل میں نے ان بی سے بارور کی نشتوں میں دریافت کرکے تلمبند کی ہے۔ سے اب دارالعلوم کراچی کے ''درچہ تخصص فی الاقاء'' میں زیر تربیت میں۔ رفیع ۲۳ زا ۱۱۳ ھ

ہی تھا کہ سامنے کی جھوٹی بہاڑیوں سے دھویں کی ایک لکیرتیزی ہے اس کی طرف دو ڑتی ہوئی نمو دار ہوئی' وہ بیخے کیلئے اوپر ہوا 'کیربھی اوپر گئی 'اور بیلی کاپٹر میں جاتھی \_\_\_\_ ریموٹ سے کنٹرول کیاجانے والامیزائل اس کے پرنچےا ڑا چکا تھا!

رات کو حاجی خان محمہ نے بھی ۱۵ تیراک جانبازوں کے ساتھ 'جن میں سبیل احمد اور حافظ رب نوا زسمیت کئی ساتھ 'دحو کھا لمجاہدین'' کے تھے 'دریا عبور کر لیا ۔۔
آسان صاف تھا' ہماویس کا چاند پورے ماحول پر آب و تاب سے چاندنی بھیر رہاتھا 'بستی کی طرف جاتے ہوئے اس دستے کو و شمن طیارے نے تاک لیا'اور بہت بلندی سے کلسٹر بم چھیکے 'لیکن سے کسی نقصان کے بغیر بستی کے فاتے ساتھیوں سے جالے ۔۔ بیان کے لئے کھا نابھی لائے تھے اور مزیدا سلحہ بھی ۔

صبح (۱۹رمضان کو) ۸ بیجے کے قرب ایئر پورٹ کی اس ممارت سے بکتر ہند
گاڑیاں نمو دار ہوئیں ' پیچھے پیدل فوجی بھی تھے 'وہ فائر نگ کرتے ہوئے 'بہتی کی طرف
بڑھ رہے تھے سان سرفروشوں نے 'جوالی ہرصورت حال سے خمٹنے کیلئے پہلے سے مورچہ
ذن تھے 'وٹ کر مقابلہ کیا ' پیچھے (جنوب ) سے مجاہدین کی تو پوں نے بھی گولہ باری کی ۔۲
گھٹے کی لگانار جھڑ پ کے نتیج میں فوجیوں کوا پنی کی لاشیں چھو ڈکرای ممارت میں پہاہونا
پڑا۔۔۔

#### دو سرا مرحله

دشمن کیاس نیم دلانہ کوشش سے یماں اس کی نفری کی قلت اور توٹے ہوئے حوصلوں کا مجاہدین کو خوب اندازہ ہو گیا۔ اب وہ زیادہ خوداعتادی سے اگلا مرحلہ شروع کرنے کیلئے تیار تھے۔

یمال دوسهیل "سمیت کچھ جوانوں کو مولوی شبیرصاحب کی قیادت میں چھوڑ کر 'حاجی خان محمر تقریباً ۲۱ ساتھیوں کے ہمراہ 'مغرب کی طرف دریا کے کنارے کنارے ان چھوٹے چھوٹے چار قلعوں کی سرکوئی کیلئے روانہ ہوگئے جو یمال سے '' چنار یوسٹ'' تک کے علاقے کے مجاہدین کیلئے دریا پار کرنے میں سدرا ہ بنے ہوئے تھے۔ان قلعوں پر مجاہدین کی تو پول اور ٹینکول نے جنوبی کنارے سے گولے برسانے شروع کر دیئے تھے \_\_\_ دو حود کتا کمجاہدین'' کے کہنہ مثق جانباز دو حافظ رب نوا ز''بھی حاجی صاحب کے ساتھ گئے \_\_\_ شوق شمادت اور اللہ پر توکل کا دوزا درا ہ''بھی ساتھ لے گئے۔

> قافلہ ہو نہ سکے گا تبھی ویراں تیرا غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامال تیرا

### تيسرا مرحله

عین اسی وقت یمال سے بہت دور مغرب میں موسو کھا ہماد" کے کمانڈرنھراللہ نے دمسر کھا ہماد" کے کمانڈرنھراللہ نے دمسر کی استی میں اپنا قائم مقام مولوی عبدالقیوم کو مقرر کیا۔ اور خود تقریباً ۱۳ساتھوں کو لیکر 'دریا کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ مشرق کی ست روانہ ہوئے اور عصر کے وقت ایک اور مفتوحہ ساحلی بہتی میں جا پہنچ \_\_\_\_

یمال سے وہ چار قلعے جن کی سرکونی حاجی خان محد کررہے تھے 'مشرق ہی میں کئی کلو میٹر پر تھے ۔اس بہتی سے کمانڈر نصراللہ نے چندروز پہلے ایک گھو ڑا اور ایک فوجی پکڑا تھاجو خود کوشیعہ بتا تا تھا اس کاکمنا تھا کہ وہ انجیئئر ہے 'اور کمیونٹ انتظامیہ نے اسے کابل سے پکڑ کر زبر دستی یمال بھیجاہے۔

مولوی دونورالامین "سلمہ کابیان ہے کہ بستی کے آس پاس جگہ جگہ پیراشوٹ بکھرے پڑے تھے جن میں بندھے ہوئے صندوقوں میں گولہ بارود ' ڈیزل کے ذرم 'اور کھانے پینے کا وافرسامان تھا\_\_\_ سامنے دریا کے پار 'جھا ڑیوں میں چھپی ہوئی دشمن کی دوزیری پوسٹ "تھی جس پر مجاہدین کی دن سے گولہ باری کررہے تھے 'بظا ہر یہ رسد اس کیلئے چینکی کی تھی 'مگر کاتب تقدیراس پر نام مجاہدین کالکھ چکا تھا\_\_\_

یہ پوسٹ ہم سے بے خبر تھی اور دور جنوب مشرق کے مجاہدین پر فائرنگ

کرر ہی تھی۔تھوڑی دیر میں مولانا جلال الدین حقانی کے ور دیوں میں ملبوس مجاہدین بھی آگر پوسٹ کی سرکوبی کیلئے تو پین نصب کرنے لگے \_\_\_ کچھ ساتھیوں نے خالی بہتی میں گھومتی ہوئی مرغیاں پکڑ کرافطاری تیار کرنی شروع کر دی ۔

ہمارا خیال تھا کہ پروگرام رات کو دریا پارکر کے بوسٹ پر حملہ کرنے کا ہے'
لیکن اس پر عصر کے بعد ہی موت کی سی خاموشی چھاگئے ۔ بعد میں پتہ چلا کہ دشمن! ہے
خالی کر کے شہر کی راہ لے چکا ہے ۔ اتنے میں مولانا پیر محمہ 'اور ''حو کھا لجماد'' کے
مرکزی امیر مولانا سعادت اللہ بھی ''سہ گئی بستی'' ہے ہوتے ہوئے وہاں کے باقی مجاہدین
کوساتھ لے کریماں آ پہنچے ہاس طرح یمال کئی سو مجاہدین ہوگئے ۔

مولانا پیرمحد کارابطہ وائرلیس پر مشرق کے مجاہدین سے قائم تھا۔انہوں نے آتے ہی سب کو جمع کیا 'اور فورا دریا پارکرنے کا ولولہ انگیز تھم سادیا۔ پھرتوکسی کو آزہ بنائے ہوئے پراٹھوں کاہوش رہا'نہ انڈوں اور بھونی ہوئی مرغیوں کا\_\_\_ جذبہ شمادت کااک اٹر آبوا طوفان تھا جواچھاتا کو دیا دریا کی طرف دو ڈیڑا۔

سب سے پہلے کچھا فغان ساتھیوں نے دریا عبور کیا 'پھرھ ساتھیوں کے ہمراہ نصراللہ اترے 'وہ ایک بڑا رسہ بھی ساتھ لے گئے 'جس کا ایک سرایمیں اور دو سرا' دو سرے کنارے پر باندھ دیا گیا۔

میرانی عد قول ہے آئے ہوئے مجاہدین کے لئے بہاڑی دریا بالکل نی آزمائش سے ، حیرا کی سے سے سارے سے ، حیراکوں کے لئے بھی اس میں تیرناجان جو کھوں کا کام تھا انہوں نے رسہ کے سارے آگے بردھنے کی کوشش کی ، لیکن برفاب کا تیز دھارا زمین پر پاؤل جھنے نہ دیتا تھا ، رہے کو بھی تندو تیز لہروں میں قرار نہ تھا اس نے ایسے زور دار جھنکے دیئے کہ گی جوان قلا بازی کھا گئے سرگو دھا کے مجمد نعیم اوران کے ساتھی ''نعیم اللہ'' کہ قابو ہوکر گرے اور دھارے میں بہہ پڑے انہیں تنظیم کے امیر''مولا ناسعادت اللہ'' کہ مشق گوریلا مجاہد دھنی بھی بھی بھی کے ایک اللہ افغانی'' نے اپنی جانول پر کھیل کر نکالا ، محمد نعیم دبختیار حسین بنگلہ دیش''اور''در حمت اللہ افغانی'' نے اپنی جانول پر کھیل کر نکالا ، محمد نعیم

بہ ہوش تھے 'نعیماللہ کی کلا شکوف بہہ گئی تھی \_\_ باقی مجاہدین کنارے پر تذبذ باور بہ اسی کی حالت میں کھڑے تھے اچانک مولانا پیر محمد کی آواز گونجی:

د فازیو! کسی دریانے آج تک مجاہدین اسلام کا راستہ نہیں روکا کیاتم اللہ کے راستے کے مجاہد نہیں "؟

آوا زکیاتھی!مومن کایفین زبان پہ آگر چیخا ٹھاتھا ایک بجل تھی جو ہرایک کے رگ وپے میں کوندگئی \_\_\_ دیکھتے ہی دیکھتے کنارا خالی تھا اور دریاروزے دار مجاہدین کے بھرے ہوئے طوفان کا سامنا کررہا تھا۔بہت سول نے روزہ دریا ہی میں افطار کیا اور ایک دو سرے کاہاتھ مضبوطی سے تھاہے کمانڈر نصراللہ سے جاملے \_\_\_

کم گونفرائلد شعرو بخن کے آدمی نہیں 'اور '' قال '' کے بجائے '' حال'' کے قائل ہیں ' لیکن آج وہ اتنے پر جوش تھے کہ مولوی نورالامین کے بیان کے مطابق ۔ ہاتھ اٹھا اٹھاکر' اور چنج چنج کر ساتھیوں کا ستقبال اس شعرے کر رہے تھے

> دشت تو دشت ہیں ' دریابھی نہ چھو ڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

> > کھو ڑا

غنیمت میں ہے ہوئے گھو ڑے نے 'جس کے سب سے زیادہ ستی ''خالد محمود کراچوی'' تھے 'انسیں بیساکھیوں ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ یمی گھو ڑا کی دن سے ان کا تفریحی مشغلہ تھا 'اور دونوں میں خوب دوستی ہوگئی تھی \_\_\_

وہ کہتے ہیں کہ ساتھیوں کو دریا عبور کرنے میں مشکل اس لئے پیش آئی کہ انہوں نے جنوبی کنارے سے شالی کنارے کی طرف سیدھے جانے کی کوشش کی 'جبکہ میں نے دریا سے ۔۔۔ جو مشرق کی طرف بہہ رہاتھا۔۔۔ قدرے صلح کرکے 'گھو ڑا ترجھے خط پر (جنوب سے شال مشرق کی طرف )چلایاا ور کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ گوڑے کا ذکر آیا ہے توجماد کے حوالے سے اس کے بارے میں قرآن وسنت کی کچھ ہدایات کابیان یمال مناسب معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں پر فریضہ عائد کہا ہے کہ:

"وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمَن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمْ وَاخَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ، لَاتَعْلَمُونَهُمْ، الله يَعْلَمُهُمْ، وَمَاتُنفِقُوْ امِنْ شَيئٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ يُوفَ اليُّكُمُ وَاَنتُمْ لَاتَظْلَمُونَ

وواوران (کفار) کے لئے جتنی تم سے ہوسکے ''دو توت ''اور لئے ہوئے گھوڑے تیار رکھو 'کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے 'وشمنوں پر اور دو سرول 'وشمنوں پر 'اور دو سرول (وشمن ) پر جن کو تم نہیں جانے 'اللہ بی ان کو جانتا ہے ۔اور جو کچھ تم اللہ کی راہ (مثلاً جماد) میں خرج کروگے وہ تم کو (آخرت میں بصورت ثواب اور دنیا میں بصورت مال غنیمت) پورا بورا ملے گا اور تممارے حق میں کوئی کی نہ ہوگی ۔''

اس آیت میں ۳باتیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں ۔

(۱) ایک مید کہ یہاں "مااستطعتُمْ" (جتنی تم سے ہوسکے ) فرما کر سے اشارہ
کر دیا گیا ہے کہ تمہاری کامیانی کیلئے میہ ضروری نہیں کہ مقابل کے پاس جیساا ورجتنا سامان

ہے تم بھی اتنا ہی حاصل کرلو 'بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی قدرت کی حد تک جو سامان ہو سکے اس میں کمی نہ کر و تواللہ تعالٰی کی نصرت وا مدا و تمہارے ساتھ ہوگی ۔ (تنیہ مارف الترآن ج میں ۲۵۲۲)

(۲) یمال قرآن حکیم نے اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نمیں فرمایابلکہ ووقت " کا جامع لفظ اختیار فرماکر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ وقوت " ہرزمانے اور ہرملک ومقام میں مختلف ہو سکتی ہے 'اس زمانے کے اسلحہ تیر 'تلوار' نیزے اور منجنیق تھے 'اب رائفل' توپ' راکٹوں' ایٹم بم' میزائلوں اور آبدوزوں کا دور ہے ۔ آئندہ ان سے بھی زیادہ موثر ہتھیا را یجا دہو سکتے ہیں 'مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنا اپنے زمانے کے جدید ترین ہتھیا را ور سامان جنگ تیار کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے رہیں کہ بیسب اس وحدید ترین ہتھیا را فرص کی تیار کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے رہیں کہ بیسب اس وحدید ترین واضل ہیں جس کی تیار کی قرآن کریم نے فرض کی ہے ۔

( r )اس آیت میں لفظ دو قوت " کے بعد 'جو ہر قتم کے سامان جنگ کو شامل ہے 'ایک خاص دوقوت " کا صرا حتابھی ذکر فرمایا گیاہے ' " و منْ رّ باط الْحَيل "يعنی وويلے ہوئے گھو ڑے " \_\_\_ يمال خصوصيت كے ساتھ گھو ڑول كا ذكر فرمانے كى ايك وجہ تو ظا برہے کہ اس زمانے میں گھو ڈے ہی جماد کیلئے سب سے زیادہ کار آمداور کارگر سواری تھے دو سری وجہ سیر ہے کہ اسلحہ اور دو سرا سامان جنگ تو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے 'نی ا یجادات بچھلے سامان کی جگہ لے لیتی ہیں الیکن گھو ڑے کی ضرورت وا فادایت پھر بھی باقی رہتی ہے \_\_\_ موجودہ مشینی دور میں بھی جبکہ طرح طرح کی جنگی سواریاں ایجاد ہور ہی ہیں اور جانوروں کا استعال نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے 'بہت سی جنگی مہمات میں گھوڑے ناگزیر ہوتے ہیں ' دنیا کی کوئی اچھی فوج آج بھی گھوڑوں نے بغیر کمل نہیں سمجھی جاتی اور و جیس ان کی نسل بردهانے اور پرورش و تربیت کا بهتمام کرتی ہیں \_\_\_ تو یمال گھو ڑوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمانے میں شاید بیا شارہ بھی موجو دہے کہ جہا دمیں گھو ڑوں کی ضرورت وا فادیت آئندہ زمانے میں اگر چہ کم ہو جائے لیکن ختم نہیں ہوگ<sub>۔۔۔</sub> اور آنخضرت ﷺ نے تواس کی تقریباً صراحت ہی فرمادی ہے 'حضرت جریرین عبداللہ

الله كاليان به كه دويس نے رسول الله تيك كو ديكھاكه آپ ايك گھو رُكى پيشانى كے بالوں كوا بن انگل سے بل ديتے ہوئے فرمار بہ تھے كہ:
"اَلْحَيْلُ مَعْقُو دُ بنو اصيفا الْحَيْرُ الّٰي يَوْم

الْقيَامَة الْاجرُ وَ الْغَنيْمَةُ "

دوگھو ڑوں کی پیشانی کے ساتھ دوخیر''قیامت تک بند ھی رہے گی' (لیعنی ) تواب اور مال غنیمت ۔'' (میحسنے ۱۹۸۰)

> تَظَلُّ جِيَادُنَا متمطِّرات كُ تُلطِّمُهُنَّ . بالْخُمرِ النِسَاء

کے صحیح مسم \_\_\_ حدیث نبراہ ۱۳ (کتاب الفنائل ، باب فضائل حمان بن ثابت یونین کے سات بن ثابت یونین کے سبقت کے کا ترجمہ دوہمارے برق رفتار گھوڑے (دشمن پر) برسے ہوئے ایک دوسمرے پر سبقت کے جاتے ہیں 'خواتین ان کے گالول کو اپنی او ڑھنیول سے تھیتھیاتی ( بو چھتی) ہیں۔''

#### حافظ رب نواز

دشمن نے دونوشتہ دیوار"بہت دیر سے پڑھا ہم بسرحال پڑھ لیاتھا" چنانچہ حاجی خان محمدا ورحافظ رب نوازکے دستے کابھی وہ کہیں جم کر مقابلہ نہ کر سکا اس دستے اور دیگر مجاہدین کی تو پول نے عصر تک چاروں قلعوں کو دشمن سے خالی کرالیاتھا 'جس کے فورا بعدوہ شالی کنارے کی بقیہ پوسٹوں کو بھی لڑے بغیری خالی کر گیا \_\_\_ شہری فنج کا دروازہ کھل گیا تھا۔

مولوی و دسیل احمر " بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وائر کیس پر بید اطلاع ملی ' جنوب سے مجاہدین فوج در فوج دریا پار کرنے گئے "اور ہم شمیر صاحب کی قیادت میں ان مفتوحہ قلعوں کو بائیں ہاتھ چھو ڑتے ہوئے " تیزی سے «قلعہ تختہ بیگ " کی طرف روا نہ ہوئے " راستے میں تازہ دم مجاہدین کے بہت سے دستے ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے ' مجاہدین کے کئی ٹینکوں نے بھی اس راستے سے دریا عبور کر لیا جے دہشن کے ٹینک استعال ارتے کے کئی ٹینکوں نے بھی اس راستے سے دریا عبور کر لیا جے دہشن کے ٹینک استعال ارتے سے جھے آگے جاکر ہم حاجی خان محمد اور حافظ رب نوا زکے دستے سے بیٹ ہے اج شالی کنارے سے دشمن کا صفایا کرنے میں بنیا دی کر دارا داکیا تھا' جالے 'اور ' قلعہ تختہ بیگ ' پر حملہ آور ہوگئے ۔

قلعے سے پچھ دیر فائر نگ ہوتی رہی اگر مجاہدین کی تعدا داور حملوں کی شدت میں دم بدم اضافہ ہور ہاتھا اُتھو ڑی ہی دیر میں قلعہ پر موت کاساسنا ٹاچھا گیا 'یہ قلعہ پچھ بلندی پر تھا 'دیواں میں بھی اونچی تھیں ' دروا زہ کسی اور طرف تھا 'مجاہدین مختلف سمتوں سے فائر کرتے ہوئے 'قلع پر چڑھنے گئے \_\_\_

شام کا دھند لکا شروع ہو گیا تھا 'ہمارے کمانڈر مولوی شبیرصاحب نے ہدایت کی کہ کوئی پاکستانی ساتھی قلعے میں داخل نہ ہو۔ سی دوران ہمیں آس پاس اور دائیں بائیں سے روشنی کی گولیوں کا برسٹ گذرتا ہوا دکھائی دیا ' پھر دو سرا برسٹ گذرا تو فور آ كماندر صاحب نے ساتھيوں كو آ زميں چھنے كا حكم ديا۔

یہ فائر قریب کے ایک اسلحہ ڈیوے آرہے تھ 'ای طرف نیچ کچھ پرانے
مکا نات تھ 'ہم پناہ لینے کیلئے ان کی طرف دو ڑے 'کچھ زمین پرلیٹ گئے 'حافظ رب نوا ز
میرے قریب ہی کھڑے تھے 'میں نے بھا گئے ہوئے انہیں بھی آواز دی 'لیکن نیچے آڑ
میں پہنچ کرمیں نے مڑکر دیکھا تو وہ وہیں ایک درخت کی اوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے ۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں گولی گئی 'اوروہ زور ہے ''اللہ اکبر'' کانعرہ لگا
میرے رکھتے ہی دیکھتے انہیں گولی گئی 'اوروہ زور ہے ''اللہ اکبر'' کانعرہ لگا
میرے رکھتے ہی دیکھتے انہیں گولی گئی 'اوروہ زور ہے ''اللہ اکبر'' کانعرہ لگا
کا رہے نہیں جاہدین نے رائے سے پکڑا تھا' ہمارے پاس تھ ہم نے ان پر
کلا شکوف آئان کر تھم دیا تو وہ بھائی رب نواز کو گولیوں کی بارش سے نکال کر ہمارے پاس

بھائی رب نوا زغودگی کے سے عالم میں تھے 'میگزینوں کی جو پیٹی ان کے سینے پر بندھی ہوئی تھی 'دشمن کی گولیاں میں آگر لگی تھی 'جس سے میگزینوں کی گولیاں بھی چھٹ کر ان کے پیٹ اور جسم کے دو سرے حصوں میں پیوست ہوگئی تھیں ۔!

کمانڈر صاحب نے مجھے تھم دیا کہ انہیں پیچھے نشقل کروں اور دونوں قیدی بھی ساتھ لیجاؤں ۔

باڑی کے مرکز سے وائرلیس پر درخواست کی گئی کہ فور آایک گاڑی دریا کے کنارے بھیجے دی جائے۔

میں نے جلدی جلدی بھائی رب نوا زکوایک چادر پر لٹایا م کئی پیٹی ، خنج اور کمرسے بند ھا ہوار ساجو وہ گزشتہ رات دریا پار کرنے کیلئے ساتھ لائے تھے اور غیر ضروری کپڑے انار دیئے 'اور ایک افغان ساتھی اور دونوں قیدیوں کی مدد سے ان کو چادر میں اٹھا کر ہم ویران مکانات کی اوٹ لیتے ہوئے روانہ ہوگئے ۔ آگے خنگ کھیت تھے 'ہم فائر نگ رکنے کے انتظار میں آخری مکان کی اوٹ میں جاکر ہیڑھ گئے ۔

قلعہ تختہ بیگ ہاری پشت پر تھا استے میں تقریباتنیں فوجی قلعہ سے نکل کر بھا گتے

نظر آئے وہ سب سادہ لباس میں 'اور خالی ہاتھ تھان کارخ بھی دریا کی طرف تھا' پچھ مجاہدین اوٹ سے نکل کران کے تعاقب میں جھپٹے 'لیکن اسلحہ ڈپوسے ان پر فائر نگ ہوئی تو واپس لوٹ گئے ۔

بھگوڑے فوجیوں نے ہمیں دکھے لیا تھا' وہ دریا کی طرف ہم سے کترا کر بڑھے تو ا دھرسے مجاہدین کے نمیک پیش قدمی کر رہے تھے 'اور دشمن ان کی طرف راکٹ برسار ہا تھا'مجبور اُوہ چندیرانے مکانات کے پیچھے چھپے گئے۔

میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 'افغان ساتھی کو وہیں چھوڑا اور
کلا شکوف سے ہوائی فائرکر تاہواان کے سرپر جاپہنچا' میرے پاس چھ میگزینیں بھری ہوئی
تھیں 'جیبوں میں بھی کافی گولیاں تھیں 'میں نے چہنچے ہی للکار کران کے ہاتھ اٹھوائے اور
کلا شکوف سے ہانکتا ہوا بھائی رب نوا زکے پاس لے آیا 'افغان ساتھی کی مدد سے سب کی
فردا فردا تلاشی کی 'اور فائرنگ کا زور کم ہوتے ہی ان کی قطار بنواکر ہم نے تیزی سے کھیتوں
کو عبور کرلیا ہے دریا کے قریب خالی بہتی سے ایک چار پائی تلاش کی 'اور اس پر بھائی
رب نوا زکو لٹاکر آگے روا نہ ہوئے۔

دریا کے کنارے ''حاجی خلیل صاحب'' چارٹینکوں کے ساتھ موجود تھے۔ قیدیان کے حوالے کئے \_\_\_ انہوں نے ایک قیدی کو فور آاہل شہری طرف میرپیغام دیکر روانہ کر دیا کہ'' آپ لوگ اب بھی ہتھیار ڈالدیں توا مان دیدی جائے گ''\_\_\_

ہم نے ایک دوہینو''ٹرک پر دریا عبور کیا 'میہ ٹرک مجاہدین کو دریا عبور کرانے ہی کیلئے کھڑے تھے ۴س دوران طیاروں نے حملہ کیا ہگر ابلانے نے بچالیا۔

آگے بھائی رب نوا زکوایک پکاپ میں لیکر روانہ ہوئے۔اب مجھےان کے پاس بیٹے کاموقع ملا تو ہے رکھے کر دل ڈو بے لگا کہ ان کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے ' مطلیل می آرہی تھیں 'سیدھالیٹنامشکل تھا' غودگی کے عالم میں گاڑی کے ہرجھکے پران کے منہ سے دواللہ اللہ''کی صدائیں نکل رہی تھیں۔ ا چانک افغان ڈرائیور نے مغرب کی نماز کیلئے گاڑی روک دی 'ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وقت میں گنجائش ہے 'آگے جاکر پڑھ سکتے ہیں 'مگراس نے سنیان سنی کر دی \_\_\_\_

ں روں ۔۔۔
اس وقت بھائی رب نواز آئکھیں بند کئے پر سکون لیٹے تھے ' مجھے تشویش ہوئی '
اور انگلیوں ہے ان کی آئکھیں کھول کر دیکھنی چاہیں توانہوں نے سرکے خفیف سے
اشارے ہے منع کر دیا ۔۔ ان کی زبان آہستہ آہستہ ذکر میں مشغول تھی ۔

ہم نے جلدی جلدی وضوکیا ایک ساتھی نے ازان دی اور دو سرے نے جاکر بھائی رب نوا زکو دیکھا تو وہ ہت دور ۔۔۔ جاچکے تھے ۔۔ اپناصلی دطن ہجس کی شمنامیں وہ برسوں سے افغانستان کے مختلف محازوں پر سرگر دال تھے ۔ دو سروں کے لئے خوست کا دروا زہ کھو لئے والارب نوا ز 'جنت کارخ کرچکا تھا۔اناللہ و انا الیہ د اجعو ن نماز مغرب باجماعت اداکر کے آگے روا نہ ہوئے تو پیچے اس اسلحہ ڈ بوکی طرف نماز مغرب باجماعت اداکر کے آگے روا نہ ہوئے تو پیچے اس اسلحہ ڈ بوکی طرف سے جس کی گولی بھائی رب نوا ز کے سینے میں لگی تھی 'ایک بہت بردا شعلہ آسان کو چھوٹا دکھائی دیا' دھائے بھی سائی دیئے ۔۔! معلوم ہوا کہ اسے مجاہدین نے بارود سے اڑا دیا ہے 'اورا ندر کے اسلحہ نے پھٹ کرا ندر کے سفاک فوجیوں کے پر فیچا ڈا دیے ہیں ۔۔۔ اورا ندر کے اسلحہ نے پھٹ کرا ندر کے سفاک فوجیوں کے پر فیچا ڈا دیے ہیں ۔۔۔ اس فہرکی ٹھٹڈک دیر تک دیج ہوئے سینے کو مقیدتھیاتی رہی ۔۔!

جمارا فغانستان کے دوران کئی ساتھیوں سے میں نے شداء کے خون سے خوشبو آنے کے واقعات سنے تھے 'ایک بار کسی کے رومال پر لگے خون کے دھبوں سے خوشبو سو ککھی بھی تھی 'لیکن خورکسی شہید کامشاہدہ نہیں کیاتھا\_\_\_

یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی انگلی بھائی رب نوا زکے خون میں ڈبو دی ۔ سونگھا تو وہ بالکل مجیب وغریب خوشبوتھی 'میں اسے کسی اور خوشبو سے تشبید نہیں دے سکتا' کیونکہ وہاتنی دلکش تھی کہ بھی تصور میں بھی نہ آئی تھی ۔

غرض ! ول كى ونيايس أيك المجل اور عجيب سى كيفيات لئے جم مولانا حقانى ك

مرکز دوسلمان فارسی پنچ اور شهید کے جسم کوایمولینس میں ساہیوال (پاکستان) روانہ کردیا ۔۔۔ جی ہاں جسم کو ۔۔۔ ورندان کی روح تواس منزل مقصو در پنچ چکی تھی ،جس کی تمنا ہر مجاہد کور ہتی ہے اور جس کی تڑپ میں آج بھی انہوں نے جنگ میں جانے ۔ پہلے ساتھیوں سے کما تھاود میری شادت کی دعاکر نا "۔!!

پرے ہے خرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گردراہ ہوں'وہ کارواں تو ہے

## فتختبين

ا دھرمغرب کی طرف سے مجاہدین کے جس قافلے نے مولانا پیرمحر صاحب کی قیادت میں دریا پارکیا تھا'وہ بھیکے گیڑوں ہی میں نماز مغرب کے فور أبعد شركار خ كرچكا تھا۔
مولوی نوراللمین جو ''حر كقا بھادالاسلامی'' کے ساتھیوں کے ہمراہ اس قافلے میں شامل تھے 'کہتے ہیں کہ راستے میں در جنوں قلع اور پوشیں آئیں 'گرسب خالی قافلے میں شامل تھے 'کہتے ہیں کہ راستے میں در جنوں قلع اور پوشیں آئین نظمیں ''دگاؤ فی مرحوم ملکمی ولولہ انگیز نظمیں ''دگاؤ ضرب حیدری''اور

وہ سنگ گراں جو حائل ہیں 'رہتے سے ہٹا کر دم لیں گے پڑھتے ہوئے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے چلے گئے \_\_\_ مولانا پیرمجمہ صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جس مکان سے فائرنگ نہ ہو'اس

ک یعنی ناچیز کے ''جھائی جان'' جناب محمرزکی کیفی مرحوم۔ مجموعہ کلام ''کیفیات'' باربار چمپ چکا ہے' غزل ان کی شاعری کا اصل میدان تھا' اس لئے ان کی نظموں میں بھی بلاکی اطافت اور آثیر ہے' بہت می تظمیس مجاہدین کو ازہر بار ہیں اور ان کے اجتماعات کو گرمائے رکمتی ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں لاہور میں انتقال ہوا۔ اس کتاب میں بھی ان کے اشعار جابجا آتے رہے ہیں۔ قارئین ہے ان کیلئے دعاکی درخواست ہے۔ رفیع

ے چھیڑ چھاڑنہ کی جائے 'نیز عور توں اور بچوں پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اس شرعی تھم کی تختی سے پابندی کی گئی 'اور ہم تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں شہر کے مغربی جھے میں جاپنچے - یمال ایک ہیل کاپڑھیجے سالم خالی کھڑا تھا' کچھ آگے ٹینکوں کے ورکشاپ میں پندرہ ہیں ٹینک کھڑے تھے ہجنہیں کچھ مجاہدین اپنی تحویل میں لے کر ہوائی فائز نگ کررہے تھے ۔

اب تک دشمن کی طرف سے کوئی قابل ذکر مزاحت نہ ہوئی تھی 'ہم خوست بازار کی طرف پردھے تو دوقلعہ متون ''کی طرف سے فائر آنے گئے 'ہم رکے بغیر مرکزی فرجی ہیتال پہنچے جو کئی منزلہ تھا اس میں کئی سو فوجی زخمی پڑے تھے اورا سے جناب حکمت یار گلبدین کے مجاہدین اپنی تحویل میں لے چکے تھے۔

ہم تیزی سے خوست کے سب سے بوے فرجی ورکشاپ کی طرف بڑھے جو کافی بوے رہے ہو کافی بوے رہے کے سامنے فائر برگیڈا شیشن معاپی گاڑیوں کے فالی پڑا تھا۔ورکشاپ میں در جنول بلڈو ذر'ٹرک' ٹرکٹر' بردی مقدار میں نے اسپیئو پارٹس اور گاڑیوں کے پر زے بنانے والی مشینیں موجود تھیں۔

یہ ورکشاپ دوقلعہ متون '' کے بہت قریب تھا 'گر وہاں اب خاموثی چھاگئ تھی 'ہم یہ سمجھ کر کہ دشمن وہاں سے بھی فرار ہو چکا ہے 'اس کی طرف سے بے فکر ہوگئے اور ایک پختہ روڑ سے 'جس کے دونوں طرف کئی گئی منزلہ مکانات تھے 'گذرتے ہوئے جسے ہی قربی چوک پر پہنچ توایک مکان سے فائز نگ شروع ہوگئی ۔مولا ناپیر محمر صاحب مجھ سمیت ایک دستے کو مولا نا عبدالقیوم صاحب کی قیادت میں اس مکان کی خبر لینے اور ورکشاپ کی پہرے داری کیلئے مقرد کرکے آگے روانہ ہوگئے۔

ہمارا خیال تھا کہ دشمن صرف اس مکان میں ہے ،گر ساتھیوں نے جیسے ہی اس پر راکٹ مارا اور قلعہ متون کی بہاڑی ہے آٹو مینک مشین گنوں نے گولیوں کی موسلا دھار بارش شروع کر دی اب پتہ چلا کہ قلعہ پر دشمن اب تک ڈٹاہوا ہے ۔ہماری تعدا دہست کم تھی جن میں سے سماتھی یمال زخمی ہوگئے اس لئے مولانا عبدالقیوم صاحب نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے خلاف مزید کارروائی امیرصاحب کے مشورے اور نئی منصوبہ بندی کے بغیر نہ کی جائے اور فی الحال زخمی ساتھیوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے جواب تک دشمن کے پاس پڑے تھے۔

''حو كفا بحادالاسلامى"ك ماہنا مے ''الار شاد"ك مدير مولوى عبدالحميد عباس بتائے ميں اللہ ملامی ہے مدير مولوى عبدالحميد عباس بتائے ميں كہ ہم مولانا پيرمحد صاحب كى قيادت ميں وسط شهر ميں پنچ تو وہاں مختلف اطراف سے فتو حات كركے آنے والے مجاہدين كے جقے ايك دو سرے سے مل رہے تھے۔

ہمارا دستہ کمیونسٹ فوج کی خفیہ تنظیم '' خاد'' کے مرکز اور و زارت تعلیم کی عمارتوں کی تلاثی لیتا'اوران پر پہرہ مقرر کرتا ہوا' شور کی زنان افغانستان'' (خواتین افغانستان کونسل ) کے دفتر پہنچا۔ س میں ایک تصویر آویزاں تھی جس میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ حوض میں ننگے نماتے دکھائے گئے تھے 'اور نیچ پشتومیں تحریر تھا کہ:

''روس کے افغانستان میں آجانے کے بعد مردوزن کو آزاری ملی 'اور کابل حکومت نے لوگوں کو'' تفریح'' کے مواقع فراہم کئے۔''

یمال سے خواتین کے لئے ایک ماہنامہ بھی ثکلتا تھا۔

یمال سے ہم نے خوست کی مضبوط چھاؤنی تختہ بیگ کارخ کیا 'میہ شراور ایئر بورث کے درمیان ایک اونچائی پر واقع ہے ' فصیل کی موٹائی ۸۔ ۹ فٹ ہوگی ' دروا زے پر کمیونٹ فوجیوں کی لاشیں بھری پڑی تھیں مشرقی جھے سے آگے کے شعلے اٹھ رہے تھے۔

مله ما بنامه «الارشاد» فتح خوست نبر ص م

یدرمضان المبارک کی ۱۵ویس شب تھی ' ہرطرف بکھری چاندنی میں پورا شرنظر آر ہاتھا 'شرکے مفتوحہ علاقول سے مجاہدین رنگ برنگی گولیاں فائر کرکے خوشیاں منارہے تھے 'بعض علاقول میں اب تک جھڑپیں جاری تھیں 'وہاں دوطرفہ فائر نگ ہور ہی تھی ۔

اس قلع میں ۲ ہزار سے زیادہ کلا شکو ہوں کے علاوہ بھاری توہیں 'راکٹ لا نچر ن طیارہ شکن توہیں ' بُی ٹی پستول ' دیگر طرح طرح کا سلحہ اور بے حساب گولہ بارود موجود تھا۔ اس پورے اسلحہ کو جلدا زجلہ پیچھے تجاہدین کے بہاڑی مراکز میں منتقل کر نا ضروری تھاجس کا نظام مولا تاہیر مجمد صاحب کے سپر دہنوا تھا ' کیو نکہ سے بھنی تھا کہ صبح ہوتے ہی کائل کے اسکڈ میزائل اور بمبار طیارے خوست شمر کو کھنڈ رکر نے کی بھر پور کوشش کریں گے بھنیمت میں ملے ہوئے ٹرکول کی قطار لگی ہوئی تھی جن میں اسلحہ تیزی سے روانہ کیا جارہا تھا۔

ہم کچھ ساتھی واپس ورکشاپ پنچ تو یماں ہونے والی جھڑپ اور زخموں کا حال معلوم ہوا 'رحیم یار خان کے محمہ خالد کی پیٹھ میں '' ز رُکی ''مشین گن کی دو گولیاں گی تھیں وہ شدید زخی تھے 'کشمیر کے محمہ عاصم کی ٹانگ پر گولی لگنے ہے گرا زخم آیا تھا 'جبکہ محمد افضل کی ٹانگ پر بھی گولی گئی تھی 'گر زخم زیادہ گرانہ تھا۔فائر مسلسل آرہ ہتھے ۔

محمد افضل کی ٹانگ پر بھی گولی گئی تھی 'گر زخم زیادہ گرانہ تھا۔فائر مسلسل آرہ ہتھے نتقل کیا اب سب سے پہلی ضرورت ہے بن گئی کہ زخمیوں کو کسی طرح پیچھے نتقل کیا جائے 'ورکشاپ میں کھڑی کوئی گاڑی اشارٹ نہ ہوسکی 'مجبور اُزخمیوں کوا ٹھاکر پیدل ہی دوبارہ 'دقلعہ تختہ بیگ ''گئے کہ وہاں سے بینوٹرک حاصل کیا جائے 'کیونکہ دریا کو بینوٹرک میں کے ذریعہ عبور کیا جاسکتا تھا۔

پہلے غم نظا کہ ٹوٹے قنس اب غم بال و پر مل گیا

#### جوتے

عباسی صاحب کتے ہیں کہ رات کے ۳ نج چکے تھے 'روزے کے بعدافطاری میں بھی پچھ کھائے بغیراب تک کی مسلسل مہمات سے ساتھیوں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ دریا عبور کرتے وقت مجھ سمیت کئی ساتھی اپنج جو توں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے 'دریا سے نکلتے ہوئے پہلے خار دار جھاڑیوں سے 'پھردلدل سے واسطہ پڑا تھا 'اس کے بعد پھر بلی زمین پرہ کلو میڑ سے زائد فاصلہ نگے پاؤں طے کرنے کے باعث میرے قدموں کی حالت فیمن پرہور ہی تھی \_\_ اب دوبارہ قلعہ تختہ بیگ پنچ تو مجھے ایک تدبیر سوجھی 'میں فورا فیمنوں کی لاشوں کی طرف بڑھا کہ کسی لاش کے بوٹ آثار کراپنے پاؤں کامسکلہ حل کروں فوجیوں کی لاشوں کی طرف بڑھا کہ کسی لاش کے بوٹ آثار کراپنے پاؤں کامسکلہ حل کروں \_\_ لیکن شاید مجھے سے زیادہ ضرورت مند پہلے ہی ہے کام کر چکے تھے 'ساری لاشوں کے بوٹ غائب تھے \_\_!

خالداور عاصم شدید زخی ہے 'ان کی چارپائیاں قلع کے صحن میں رکھ کر ٹرک کے انظار میں رات کے ہم بج گئے۔پاس بیٹے ہوئے اکثر ساتھی اونگھ رہے تھے کہ اچانک مغرب کی طرف سے طیاروں کالیک غول نمو دار ہوا 'ان کی آوا زتیزی سے قریب آرہی تھی \_\_\_ ول اور زبانیں پھراللہ کے ذکر میں سجدہ ریز ہوگئیں \_\_\_ پورا علاقہ بمباری سے لرزا ٹھا۔

طیاروں نے ہم مرتبہ قلعے کو نشانہ بنایا 'لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے بم با ہرگرے 'بموں سے نگلنے والے کچھ گرنیڈ قلعے کے اندر آگے مگران سے بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا \_\_\_ پورا قلعہ گولہ بارود سے بھرا ہوا تھا 'ایک بم بھی اندر گر ما تو بارود آگ پکڑلیتا 'اس لئے مجاہدین نے فور اُقلعہ خالی کر دیا 'ہم نے بھی زخمیوں کوا ٹھایا ور پیل چل پڑے ۔

میری حالت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ زخمی تلوے زمین پر ر کھنامشکل

تھا۔ ساتھیوں سے کپڑے کی پٹیاں مانگ کر قدموں پر لپیٹیں کہ شاید کچھ کام چل جائے' اتنے میں اللہ کی رحمت بن کرایک خالی ٹرک آگیا اس میں زخمیوں کولیکر روانہ ہوئے اور نماز فجرد کہ باڑی''کے باس آگرا داکی۔

عبای صاحب اوران کے رفقاء کو غیرافقیاری طور پران چه صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی سنت پر عمل نصیب ہوا جن کے مبارک قدم آنخضرت ﷺ کے ساتھ ''غزوات زات الرقاع'' میں پیدل چلتے چلتے زخمی ہوگئے تھے \_\_\_ حضرت ابوموی اشعری ﷺ کے تو پاؤں کے ناخن بھی جھڑ گئے تھے \_\_\_ اورانہیں اپنے قدموں پر پٹیال لیٹنی پڑی کے تھیں 'اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام '' زات الرقاع'' (پٹیول والاغزوہ) مشہور ہوا سے رضی الله عنهم و من تبعهم –

جوتے پیننا تو عام حالات میں بھی رسول اللہ ﷺ کی سنت اور اسلامی آداب معاشرت میں شامل ہے 'لیکن جماد میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے کہ سے بھی سامان جماد کا ضروری حصہ میں 'رسول اللہ ﷺ نے مجاہدین کو خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے ' حضرت جابر ﷺ کابیان ہے کہ دومیں نے ایک سفر جماد میں رسول اللہ ﷺ کو بید فرماتے ہوئے ساکہ :

"إسْتَكْثِرُوْ امِنَ النِّعَالِ فَانَّ الرَّجُلَ لَايَزَ الُّ رَاكَبًامَّا انْتَعَلَ"

د جوتے زیادہ لو معظمیونکہ آدمی جب تک جوتے پینے رہے ' سوار (کی مانند) رہتاہے " (کہ تکان کم ہوتی ہے 'اور پاؤل

سله صحح مسلم شريف و مديث نبر ٣٩٣ م " كتاب الجماد والسير الباب غزوة زات الرقائ على كتاب اللباس والزينه

# 

''نورالامین'' جو ورکشاپ پر مقرر کئے گئے وستے میں شامل ہے اور راحت بھر 'اورا گلے روز بھی وہیں رہے ' بتاتے ہیں کہ ۱۵ رمضان کو صبح ہوتے ہی بارش شروع ہوگئ 'اس بارش میں مجاہدین کی تنظیموں نے مل کر ''قلعہ متون'' پر بلغار کی تو دشمن اپنے ہیرونی مور پے چھو ڈکر قلعہ بن ہوگیا' فصیل ۲ - ۷ فٹ موٹی تھی 'اس کے نیچ قر سب ہی دشمن کے وائر کیس اسٹیشن اور ریڈ یوا سٹیشن کی عمارات تھیں 'عمار توں کے اندر سے وہ راکٹ تو نہیں چلاسکتا تھا' کیکن مشین گنوں سے آخر دم تک مقابلہ کر تار ہا' مجاہدین نے غنیمت میں ملے ہوئے ہائیکوں سے گولے آور دور سے میزائل برسائے شروع کر دیۓ۔

مقام عبرت ہے 'حالات نے کسی کروٹ لی! چھیزصفت کمیونسٹ فوج نے نہتے غریب افغانوں کی بستیاں کی بستیاں جن ویوبیکل ٹیکوں سے ملیامیٹ کر ڈالیں ' بے گناہ بچوں ' عور توں ' بیاروں اور پو ڑھوں کو آگ اور لوہا برسا برسا کر بھسم کر ڈالا ' آج وہی شینک اس سفاک فوج پر قبراللی بن کر برس پڑے تھے \_\_\_\_ فرق اتنا ہوا کہ وہ بے گناہ غریب افغان تو شہادت کا جام غناغٹ کی گئے اور ہتھیار ڈالنے کی ذات گوارا نہیں کی 'اور بید بردل سفاک فوج 'جس میں زیادہ تر بڑے افسران تھے تھو ڈی بی دیر میں ہاتھا ٹھاکر با ہر نکل آئی اور بجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈالدیے ۔ \_\_\_ غرض صبح دس بجے کے قریب نکل آئی اور بجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈالدیے ۔ \_\_\_ غرض صبح دس بجے کے قریب اس آخری قلعے پر بھی مجاہدین کا قبضہ ہوگیا \_\_\_ نورا لائین بتاتے ہیں کہ بیہ سارا واقعہ ہمارے چیش آیا۔

دوس قلع میں مغرب کی ست میں ایک بہتی پر ہندو نوجی ' جنکی عورتیں ہمی کمانڈوزتھیں ۔اب تک قابض سے 'معروف ومشہور تھا کہ سے کمیونسٹ انظامیہ کی مدد کیلئے بھارت ہے آئے ہیں 'بعض بھارتی کمانڈوعور توں سے ہمیں چندروز پہلے ہی دشمن کی ایک بوسٹ کے قریب واسطہ پڑا تھا ۔۔۔ اس بہتی کے کمانڈوز مردوزن نے سکھنٹے تک مجامدین سے بھر پورجنگ کی دو مجور آ مجاہدین کو کھینک استعمال کرکے ان سب کوہلاک کرنا

اسلام اس دنیا کاوہ پہلا دین ہے جس نے عین حالت جنگ میں بھی دشمن کی عور توں اور بچوں کو قتل کرناحرام کیا ہے 'اور آنخضرت ﷺ نے اس کی صریح ممانعت ملئی ہے ۔۔۔ فرمائی ہے ۔۔

لیکن احادیث ہی کی رو ہے ۲ صورتیں معاف ہیں \_\_\_ ایک ہے کہ دشمن کی عورتیں یا بیچ بھی جنگ کرنے گیں 'ایسی صورت میں مجبور اُ انہیں بھی قتل کرنے کی گنجائش ہے ' دو سری ہے کہ جنگ رات کو ہو 'اورا ندھیرے کے باعث مردوزن اور بردول چھوٹوں میں امتیاز نہ ہوسکے 'ایسی صورت میں اگر غیرارا دی طور پر عورتیں اور بیچ بھی مارے جائیں تو آنخضرت بیٹ نے اس کو بھی معاف قرار دیا ہے ۔ "قصد اُ انہیں مار نا یہاں بھی جائز نہیں ۔

ی تھم ہمارے زمانے میں بمباری کا ہے کہ اگر عور توں اور بچوں کو قتل کر نا مقصو د نہ ہو 'بلکہ مقصو د دشمن کی طاقت کو تو ڑنا ہو 'اس میں اگر غیرارا دی طور پر عور تیں اور پچے بھی مارے جائیں تومعاف ہے ۔

جو تھم عور توں اور بچوں کا ہے 'وہی ان سب کافروں کا ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے 'مثلاً بو ڑھے 'ا پانچ 'اندھے ' دیوانے 'مند روں اور عبادت خانوں میں مشغول عبادت رہنے والے 'بشرطیکہ وہ جنگ میں حصہ نہ لیں \_\_\_ خلاصہ سے کہ بقول بھائی جان (حضرت کیفی) مرحوم

خدا کے خوف ہی پر مخصر ہے امن عالم کا سے ہے شیازہ ہتی' اسے برہم ند ہونے دو

له صح مسلم \_\_ حديث ١٩٣١ كتاب الجماد والسير - عديث ١٩٢١ منتاب الجماد والسير عديث ١٩٢١ منتاب الجماد والسير

# اس فنچى خاص خاص باتيں

ا ۱۹ مارچ ۱۹۹۱ء) پیرکا دن خوست پر مکمل اسلامی فتح کا دن بر منان المبارک ۱۱ ۱۱ هارچ ۱۹۹۱ء) پیرکا دن خوست پر مکمل اسلامی فتح کا دن بن کرنمو دار ہوا \_\_\_ ظهرے پہلے پہلے بورے خوست پر مجاہدین نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا \_\_\_ (واضح رہے کہ افغانستان میں اس دن رمضان کی ۱۹ یا کا جاتات سے پہلے نظر آگیا تھا۔)

کوئی فوجی بھاگنے میں کامیاب نہ ہوسکا 'سب گر فقار کر لئے گئے 'جن میں اعلیٰ فوجی افسران کئی جزل اورایک نائب و زیر دفاع شامل ہیں ۔

(پ ب اريد يورث /انزويومولانايير محد ما بهنامه الارشادس واوص ١١)

ہتھیار ڈالنے (اورگر ف**تار** ہونے)والے فوجیوں کی تعدا دہ ہزارتھی ۔ (روزناسد بگ کراچی مورخہ ۵ارمفان المبارک ۱۱۹۱۱)

کیونٹ انظامیہ نے خوست کے دفاع کیلئے اپنی زبر دست طاقت کواس جنگ میں
آخر تک آزمایا ، خصوصی کمانڈوز فورس ، عام فوج اور قوم پرست ملیشیا کے علاوہ
درستم ، (یادوستم) اور گلیم جام نامی فوج کو یمال خاص طور پر تعینات کیا گیا تھا۔
ددگلیم جام ، سب سے زیادہ جنگہو اور حکومت کی سب سے زیادہ وفادار فوج بھی
جاتی ہے اس نے سب سے آخر میں ہتھیار ذالے ، لڑائی میں سب سے زیادہ یمی
مارے گئے۔

ہے خوست میں صرف ۵ یا ۲ فوجی جمزل تھے 'لیکن رمضان کی جنگ کے دوران مزید ہیں جمزل بھیج دیئے گئے جو آخر تک یمال موجو دتھے ۔ (انٹرویامولاناجلال الدین تھانی۔مدائے جاہد)

ک اس عنوان کے تحت آنے والی اکثر معلومات ''محو کفا لجمادالاسلامی'' کے ترجمان ''ماہنامہ الارشاد فتح نوست نبر مورخہ شوال رزیقعدہ ۱۱۱۱ ہے'' ے اور '''حو کفا مجاہدین'' کے ترجمان ''ماہنامہ صدائے مجاہدِمورخہ شوال ۱۱۱ ہا ہے'' سے مانوز میں جن کا مختمر حوالہ برموقع درج کرویا گیا ہے جو معلومات کمی اور زراجہ سے کی گئی ہیں ان کا مفصل حوالہ درج کیا گیا ہے۔ رفیع

مجاہدین کی جوسات تنظیمیں اس جنگ میں شریک تھیں 'شہریر آخری ۴ ما گھنٹوں کی جنگ میں ان کے صرف ایک ایک دو دو مجاہد شہید ہوئے \_\_\_ جبکہ بعض تنظیموں کا ایک مجاہد بھی شہید نہیں ہوا۔ (الارثاد اللہ علادیومولانا پیریمر)

ا نے اور پرانے ایئر پورٹ پر کھڑے ہوئے اور تباہ شدہ طیاروں کی تعدا دسو سے ان کر تھی 'جن میں جالیس طیارے (بقول مولانا بیر محمد صاحب ) مرمت کے بعد قابل استعمال تھے۔ (دالہ بلا)

(الارشاد ش ١٥ او صدا نے مجامد ش ١٢)

ہے بنک میں نوسوملین دوا فغانی''نوٹ موجو دیتھ' جو مرکز مجاہدین میں منتقل کر دیئے ہے ۔ گئے۔ (الارشادس)

﴿ فَتْحَ کے دِن اور بعد کے ۲ دنوں میں کائل سے در جنوں اسکڈ میزائل شریر آآگر

گرتے رہے اکثربے کارگئے ایک سے ۲ مجاہد ایک سے ۲ اور ایک سے ۵ مجاہد
شہید ہوئے بہت سے زخی بھی ہوئے الیکن شرمجاہدین سے بھرار ہا اور وہ شرمین
امن وا مان قائم کرنے اور اسلحہ منتقل کرنے میں مشغول رہے ۔ (الارشادی ۹)

﴿ وَجَى مُرْزُوں اور بہت سے مکانات سے شراب کی بوتلیں 'عور توں کی برہنہ

تصویریں 'بھارتی فلمیںا ور کمیونٹ لٹریجربڑی تعدا دمیں بر آمد ہوا۔

(الارشادس ١٦)

ہے۔ مولانا جلال الدین حقانی' جو خوست کی جنگ کے روح رواں تھے' اور ہمیشہ جنگی لباس میں رہتے ہیں' فتح کے بعد سفید لباس بہن کر شہر میں راخل ہوئے۔

(مدائے مجامد س ۱۳)

- کے فور آبعد خوست کی جامع مجد کیلئے مولانا حقانی کے بھائی 'کمانڈر'دوحاجی خلیل'' نے ضروری سامان مجد میں پنچایا 'اور ازان اور نماز کاسلسلہ شروع کیا گیا۔

  (دالہ بلا)
- ا سولوی نورالامین کابیان ہے کہ خوست میں ایک مبحد '' ببرک کار مل'' کے باپ خور جاکر نے بنائی تھی 'گر کمیونسٹ انتظامیہ نے اسے اسلحہ کا ڈیو بنا دیا تھا' ہم نے خود جاکر اسے صاف کیا ۴ ورا ذان دے کر نمازا داکی ۔
- ہے مولوی نورالامین کابیان ہے کہ شرمیں ایک زمین دوز کارخانہ بھی ہم نے دیکھا' جس میں اسلحہ بنائے جاتے تھے' بیہت بوے بل کھاتے ہوئے تہ خانے میں تھا' حد نگاہ تک مشینیں ہی مشینیں نظر آرہی تھیں ۔
- ہے اکٹرنجیب اللہ نے پیرکو (خوست کی فتح کے دن) دو قوم " سے خطاب کرتے ہوئے اپیل کی کہ منگل کواس شکست بریوم سوگ منایاجائے۔

(روزنامه جنگ کراچی مورخه ۱۱رمضان ۱۱ ۱۱ه پریل ۱۹۹۱ع)

کابل انتظامیہ نے ایک بار پھر پاکستان کی سرحدی فوج پر الزام لگایا کہ وہ خوست کی لڑائی میں با قاعدہ عملی طور پر شریک تھی ۔

گر مجامدین رہنماؤل نے اس کی پر زور تر دید کی ۔ (مدائ جابد ص ١٦٠١ه)

پاکتان میں اس زمانے میں دواسلامی جمہوری اتحاد "کی حکومت تھی' جناب

نوا زشریف و زیراعظم تھے۔

کیونٹ انظامیہ نے بہت ہے ان پڑھ مسلمانوں کو بھی زہر دستی' یا لالچ اور دھوکے سے خوست کی جنگ میں جھونک رکھا تھا'جن میں سے پچھ دوران جنگ ہی مجاہدین سے آملے' باقیوں نے جنگ میں صرف برائے نام حصہ لیا' اور موقع ملتے ہی ہتھیار ڈالدیئے۔

☆ فنے کے چند روز بعد مولانا حقانی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم قیدی فوجیوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق سلوک کررہے ہیں 'انہیں اچھا کھانااور اچھی سہولتیں دی جاری ہیں بلکہ جنہوں نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ نجیبی فوج میں شامل نہ ہوں گے 'انہیں رہاکر دیا گیا ۴ور (اطمینان کرنے کے بعد) مزید کورہا کیا جارہا ہے۔

(حوالہ بالام ۲۲)

 ضخ کے کئی ماہ بعد تک خوست پر دشمن کے بمبار طیاروں اور اسکڈ میزا کلوں کے حملے جاری رہے ابعض مجاہدین ان سے بھی شہید ہوئے ۔

 (الارشاد میں میں ہوئے ۔
 (الارشاد میں میں ہوئے ۔

ہے صرف خوست کے مختلف محاذوں اور معرکوں میں نومبر ۱۹۸۸ء ہے مئی ۱۹۱۹ء ہے مئی ۱۹۸ء تک پاکتانی مجاہدین کی تنظیم ''حو کقا لجمادالاسلامی'' کے ۲ جانباز شہید 'اور ایک زخمی ہوئے' \_\_\_\_ زخمیوں میں سے ۲ جانباز اپن ایک ایک ٹانگ سے 'اور ایک مجاہد اپنی دونوں آکھوں سے معذور ہوگیا \_\_\_ پاکتانی مجاہدین کی دوسری

اله ماينامه والارشادة ص ٣٠ م م ما م

تنظیم ''حو کھا کمجاہدین'' کے ۲۶ جانبازوں نے جام شمادت نوش کھ کیا' زخمیوں اورمعذورین کی تعدا دمعلوم نہیں ہوسکی \_\_\_

> ہر لخط نیا طور' نئی برق عجل اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

## قيدى جزل كاانثرويو

خوست سے گر فتار کئے گئے ایک فوجی جزل دو محمد ظا ہرصلاح مل" سے روز نامہ جنگ را ولپنڈی کے نمائندے جناب حنیف خالد نے انٹرویولیا اس کے چند سوال وجواب ملاحظہ ہوں:

جنرل: سقوط خوست کے عوامل بڑے ہیں 'موسم خراب تھا' ہمیں سپلائی اور ری انفورسمنٹ نمیں ملی۔

سوال: آپ کے فوجیوں کامورال کیماتھا؟

جزل: جب فكست موجائ تومورال كمال ربتائے -

سوال: مجاہدین کاسلوک کیساہے؟

جزل: انسانی اسلامی اورا فغانی روایات کے مطابق مجاہدین جمارا خیال رکھ رہے ہیں۔

سوال: دو سرے افغان فوجیوں کا مجاہدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جنرل: حقیقت سے کہ جب سے ہم گر فقار ہوئے مجاہدین کے تعلقات ہمارے ساتھ بردے اچھے ہیں۔

سوال : سمّپ کو دس دن قبل خوست کیوں بھیجا گیا؟

سله ماینامه و صدائ تجابه شاره ۹ جلد ۲ مورخه زی قعده ۱۱۹۱ ه (جون ۱۹۹۱ ء)

جزل: صورتخال كاتجزيه كرنے كيلئے اور رپورٹ دينے كيلئے -

سوال: کیا آپ کے خلاف پاکستانی فوج کے لوگ لڑرہے ہیں؟

جزل: خوست کی لڑائی میں ہم نے پاکستانی فوجی کوایے خلاف لڑتے نہیں دیکھا۔

سوال: خوست کے سقوط سے کابل حکومت کو کیافرق پڑے گا؟

جزل: سیای لحاظ ہے اور بین الاقوامی لحاظ ہے اخبار نولیں بہتر جانتے ہیں ' جغرافیائی لحاظ ہے ہم براا ہم علاقہ ہار گئے ہیں ' ہرعلاقہ براا ہم علاقہ ہے۔

سوال: آپ کی عرکیاہے؟

جزل: ۸ مسال (سفید بالوں سے وہ ۵۸ سال کے لگ بھگ کے تھے)

(نمائنده جنگ)

سوال : آپ کو جنگی قیدی بننے کے بعد سے خطرہ نہیں کہ جس طرح نجیب حکومت مجاہدین کے کمانڈروں کو جان سے مار رہی ہے 'آپ کو بھی مار دیا جائے گا؟

جزل: ہم اور مجاہدین دونوں افغان بھائی ہیں' مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہور ہا' کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ہم مل جل کرا فغانستان کی تغییر نوکریں گے۔

سوال: آپ نے شروع میں مجاہدین کاساتھ کیوں نہیں دیا؟

جزل: پہلے تو اڑتے رہے ' جنگی قیدی بننے کے بعدا فغان مجامدین کاعمدہ حسن سلوک دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ رہائی کی صورت میں ہم افغان فوج میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے ۔

سوال: افغان فوجول کو کتنے دن سے سلائی اور کمک بند تھی؟

جنرل: صرف دو دن پہلے بند ہوئی تھی ۔

سوال: کیا یہ درست ہے کہ آپ مجاہدین کے پاس مذاکرات کیلئے آئے تھا ورانہوں نے آپ کوجنگی قیدی بنالیا؟

جزل: مجھے نداکرات کیلئے نہیں بھجوا یا گیا تھااور نہ ہی اس دوران مجاہدین نے جنگی

قیدی بنایا میں سقوط خوست کے بعد بکڑا گیا ہوں۔جنگ کامطلب جنگ ہوتا ہے ' ذاکٹرنجیب نے مجھے جنگ کیلئے بھیجا تھا' میرانجیب انتظامیہ فوج کو پیغام ہے کہ مجاہدین ظالم نہیں رحم دل ہیں' وہ دشمن نہیں دوست ہیں۔

لیکن آخر دم تک کمیونسٹوں کی غلامی میں مگن اور مسلمانوں سے ہر سرپیکار رہے والے اس افغان جزل کا \_\_\_ کمیونزم سے علی الاعلان توبہ 'یامکس اظہار برات کئے بغیر \_\_ یہ کمنا کہ 'دہم اور مجاہدین دونوں افغان بھائی ہیں'' بعدہم مل جل کرا فغانستان کی تغییر نوکریں گے'' \_مضحکہ خیز توہے ہی اس حقیقت کابھی انکار ہے کہ: \_مضحکہ خیز توہے ہی اس حقیقت کابھی انکار ہے کہ:

ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش وہ بندہ افلاک ہے' سے خواجہ افلاک

# مشورے کی دینی اہمیت

خوست کی عظیم الثان فتح مجاہدین کے اس اتحاد 'مشترک منصوبہ بندی اور باہمی صلاح مشورے کا نعام ہے جواس جنگ میں جھرالنداول سے آخر تک قائم اور جاری رہا۔ ورنہ ہید وہ وقت تھا کہ ان کے خلاف امریکہ 'روس' بھارت' اسرائیل اور دیگر دشمن طاقتیں متحد ہوچکی تھیں' اور نت نئی اور نچے در نچے سازشوں کے جال ہر طرف بچھے ہوئے ستے ۔ یہ مجاہدین کی جرات مندانہ ایمانی فراست تھی کہ انہوں نے جماعتی مفادات سے بالا ترہوکر حق کی سربلندی کے لئے باطل سے بھر پورجنگ لڑی اپنی یک جبتی سے دشمن کی ساری طاقتوں اور سازشوں کا تار پود بھیرکررکھدیا ۔۔۔ اور قرآن حکیم کی دی ہوئی اس خبرکی صداقت بھرسامنے آگئی کہ:

"إِنَّكَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا"

دواقع میں شیطانی تدبیریں گپراور کمزور ہوتی ہیں۔'' (سورہ نساء۔۔ 21) یہ حقیقت ہمرحال پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ یوں تواللہ تعالیٰ جب جاہیں محض اپنے فضل وکرم ہے کسی شرط کے بغیرفتج اور کامیابی عطافرمادیں 'کیکن جمال تک فتح ونصرت کے وعدہ کاتعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ مشروط فرمایا ہے ۔

ونفرت کے وعدہ کا تعلق ہے وہ اللہ تعالی نے دو شرطوں نے ساتھ مسروط قرمایا ہے۔

ایک اخلاص نیت 'کہ جماد صرف دین کی سربلندی اور مظلوموں کی مدد کیلئے ہو'
دو سری ہے کہ ہر قدم پر اللہ ورسول اللہ ﷺ کے احکام وہدایات کی پابندی کا اہتمام کیا
جائے ہے۔ جب اخلاص اور شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی
کی نفرت ضرور شامل حال ہوتی ہے ۔۔۔ تاریخ اسلام شاہدہ کہ مسلمانوں کو جب بھی
ہزیمت کاسامن کر ناپڑا' وہ انسی دو شرطوں میں کو تاہی یا غفلت کا نتیجہ تھا' خواہ کو تاہی کچھ
ساتھیوں سے ہوئی ہویاسب سے ۔۔

ا تحادی شرعی اہمیت وضرورت نوسب ہی جانتے ہیں کہ قرآن وسنت ہیں اس کی جانبی آئی ہے ، لیکن قرآن وسنت ہیں اس کی جابجا آگید آئی ہے ، لیکن قرآن وسنت ہی کا یہ تھم بہت می نظروں سے اور تجربہ شاہد ہے کہ اس کے بغیرا تحادیجی زیادہ عرصے باتی نہیں رہتا۔

مجاہد رہنماؤں نے مرحوم صدر ضیاء الحق اور مرحوم جزل اختر عبدالرحمٰن کی رہنماؤں سے اپناجوا تھا و کا کا تھا دہ اس کی قیادت میں جماد عرصہ دراز کا تیزر فقار پیش قدمی کر آر ہاتھا \_\_\_

ان دونوں کی شمادت کے بعد سب سے بردا نقصان جمادا فغانستان کو یہ پہنچا کہ یہ استاد بیرونی سازشوں اور بعض زعماء کی خو درائی کاشکار ہوکر بھر آچلا گیا' باہمی را بطے اور مشوروں کے بغیری بردے بردے اقدا مات کئے جانے لگے، جس کے بغیج میں جلال آباد پر حملہ بری طرح ناکام ہوا 'بلکہ روسی فوجوں کی واپسی جو فروری ۱۹۸۹ء میں مکمل ہو چکی تھی' اس کے دوسال بعد تک کوئی آیک شہر بھی فتح نہ کیا جاسکا۔

سله به وونوں شرفیں قرآن کریم نے متفرق طور پر جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں' مثلُ رکھتے سورہ النساء آیت ۷۵ وای،' وسورۃ الانفال آیت ۴۵ و ۲۹، اور سورۃ انٹور آیت ۵۵۔

اس کے برخلاف خوست کی آخری جنگ میں سارے کمانڈروں کے اتحاداور باہمی رابطے اور مشورے کی برکت ہے 'فتح مین نے \_\_\_ بہت کم جانوں کی قربانی لے کر \_\_\_ ان کے قدموں کوچوم لیا۔

باہمی مشورہ اتحاد کی جان ہے اس کے بغیرکوئی اتحاد قائم ہوتا ہے نہ باتی رہ سکتا ہے 'اہم معاملات میں صلاح ومشورے سے باہمی اعتباد ویگائلت بردھتی 'اور دلوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے 'جبکہ خودرائی کا زہر قامل مضبوط سے مضبوط اتحاد کوموت کے گھائ ارکز ہی دم لیتا ہے ۔اس انسانی فطرت کو بدلا نہیں جاسکتا کہ خودرائی سے کام لینے اور ساتھیوں کو اعتباد میں لئے بغیر بردے فیصلے کرنے والے کے مخلص ترین ساتھی بھی زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ نہیں دے یاتے \_\_

ا ور تواور 'صحابہ کرام رضی اللہ عن<u>ھم</u>۔ جن سے بڑھ کرا طاعت شعاری اور جال نثاری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا \_ ان کے بارے میں بھی آنخضرت ﷺ کو ہیہ تلقین فرمائی گئی کہ

۵۱ مثورے سے متعلق آنے والی جملہ اسامی تعلیمات 'تغییر ''معارف القرآن'' سے اختصار کے ساتھ ماخوذ ہیں ' پوری تنصیل کے لئے طاحظہ ہو اس تغییر کی جلد ۴ ص ۲۱۳ تا ۲۲۷۔ اور جلد > ص ۲۰۲ تا ۲۰۷۔ البتہ اعادیث کے عربی متن اور مفصل حوالوں کا ' نیز ''مغربی جمہوریت'' کے عوان سے کچھ آریخی تفصیل کا اضافہ ناچیز نے کیا ہے۔ رفع

دو تواللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ (ﷺ) ان (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے ساتھ نرم رہے 'اوراگل آپ (ﷺ) تد خوسخت مزاج ہوتے توبہ آپ (ﷺ) کے پاس سے سب منتشر ہوجاتے 'پس آپ ان کو معاف کر دیجئے 'اور ان کیلئے استغفار کیجئے اور ان سے خاص خاص (اہم) باتوں میں (برستور) مشورہ لیتے رہا کیجئے ' پھر جب آپ (کسی ایک جانب)رائے پختہ کرلیں تواللہ تعالی پر بھروسہ کرکے اس کام کوکر ڈالل) کریں بلاشہ اللہ تعالی ایما بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔"

یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے 'اس جہاد میں بعض مسلمانوں کی لفزش اور غلط افوا ہی بناء پر میدان چھو ڑنے سے جو صدمہ اور غم آنخضرت کے کہنچاتھا' اگرچہ آپ نے طبعی اخلاق اور عفوو کرم کی بنا پران کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی 'اور کوئی معاملہ بختی کا بھی نہیں فرمایا 'لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں نے دلجوئی 'اور خود ان کے دلوں میں اپنی اس غلطی پر جو صدمہ اور ندامت تھی اس کو دھو دینامنظور ہوا' چنانچہ سی سورت کی آیت (۱۵۵) میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا گیا' اور اس آیت سی سورت کی آیت (۱۵۵) میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا گیا' اور اس آیت (۱۵۹) میں آخضرت کے کا تھم دیا گیا۔

یماں ایک خاص بات توجہ طلب سے ہے کہ آنخفرت ﷺ جواللہ تعالی کے محبوب ترین رسول اور صاحب وحی ہیں 'بہ ظا ہرانہیں کسی مشورے کی ضرورت نہ تھی 'آپ کو ہر بات حق تعالیٰ کی طرف سے بذرایعہ وحی معلوم ہو سکتی تھی 'پھر بھی آپ کو ساتھیوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے توکوئی اور شخص خواہ وہ کتنا ہی دانشمند' تجربہ کار' باصلاحیت اور ایخ ساتھیوں ہے باتھیوں ہے باتھیوں ہے باتھیوں ہے کار ' باحمل حسال مشورے سے کیسے بے نیاز ہوسکتا ہے؟

اسلام میں مشورے کی اہمیت کا پچھا ندا زہ اس ہے بھی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کیم کیا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک بردی سورت میں سچ مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 'اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیربیان فرمائی ہے کہ :

''اوران کا ہراہم کام آپس کے مشورے سے ہوتاہے۔'' (الثوریٰ۔۔۔ ۲۸)

حتی کہ ماں باپ میں ہے کوئی اگر بچے کا دو دھ مدت رضاعت ہے پہلے چھڑا نا چاہے ' تو قرآن کریم نے انہیں بھی ہدایت فرمائی کہ میہ کام دونوں کے باہمی مشورے سے ہو ناچاہئے ۔

باہمی صلاح مشورے کا چونکہ تنظیم 'اجتماعی اور جہادی مہمات ہے بھی بہت گہراتعلق ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتاہے کہ اس کے بارے میں چندا مورکی وضاحت قرآن وسنت کی روشنی میں ہوجائے۔

# ا\_\_\_ مشور ہ کن امور میں ہو ناچاہئے

اوپر کی دونوں آیتوں میں لفظ "امر "ندکورے 'بعنی دونوں آیتوں میں اصولی طور پر یہ بتلا یا گیا ہے کہ مشورہ "امر "کے بارے میں ہونا چاہئے \_\_\_ لفظ "امر "عربی نبان میں کئی معنی کیلئے آتا ہے ' ہرمہتم بالشان قول و فعل کو بھی کما جاتا ہے 'اور حکم اور حکومت کو محت کو محت کو مت کو مت کے فواہ پہلے معنی مرا دلئے جائیں یا دو سرے 'حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا 'بسر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے 'کیونکہ اگر پہلے معاملات میں مشورہ لینا 'بسر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے 'کیونکہ اگر پہلے

ہی معنی مرادلیں تب بھی علم اور حکومت کے معاملات مہتم بالثان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھریں گے 'اس لئے " امر "کے معنی ان آیات میں ہراس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو'خوا ہ حکومت سے متعلق ہویا دیگر معاملات سے ۔

البتہ یہ جھے لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں ہیں سنت یا واجب ہے جن کے بارے ہیں قرآن و حدیث ہیں کوئی واضح قطعی علم موجو و نہ ہو' ور نہ جمال کوئی قطعی اور واضح شرع علم موجو د ہواس میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں 'بلکہ جائز بھی نہیں مثلاً کوئی اس میں مشورہ کرے کہ نماز' زکوۃ' روزے اور حج جیسے فرائض ا داکرے یا نہیں ؟ ظا ہر ہے کہ یہ مشورے کی چیزیں نہیں 'شرعی طور پر قطعی فرض ہیں 'البتہ اس میں مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً حج کو پانی کے جماز سے جائیں یا ہوائی جماز سے؟ زکوۃ کن سخفین مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً حج کو پانی کے جماز سے جائیں یا ہوائی جماز سے؟ زکوۃ کن سخفین کو کتنی دی جائے ؟ وغیرہ 'کیو نکہ ان امور میں قرآن وسنت نے کوئی خاص طریقہ متعین نشر کنی دی جائے ؟ وغیرہ 'کیو نکہ ان امور میں قرآن وسنت نے کوئی خاص طریقہ متعین انتہار کرلیں \_\_\_ ایک حدیث میں اس کی تشریح خودر سول اکر م سے ہے منقول ہے کہ حالات کے پیش نظر جس صورت کو مناسب بحصیں اختیار کرلیں \_\_\_ ایک حدیث میں اس کی تشریح خودر سول اکر م سے ہے منقول ہے کہ حالات کے بیش نظر جس صورت کو مناسب بحصیں حضرت علی شریح ہے نہ چھا جن کا اللہ ااگر جمیں کوئی ایسامعالمہ پیش آ جائے جس کاکوئی واضح عظم یا ممانعت (قرآن و سنت میں) موجود نہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا علم ہے؟ واضح عظم یا ممانعت (قرآن و سنت میں) موجود نہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا علم ہے؟

. "شَاوِ رُوْ افِيْهِ الْفُقَهَاءَوَ الْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْ ا

فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ "

دواس میں ایسے لوگول سے مشورہ کروجو فقہاء 'اور عبادت

ـــ الله و الطبراني في الاوسط و رجاله موثقون من اهل الصحيح، كذا في مجمع الزوائد الهيشمي باب في الاجماع ص ١٧٨ ج ١ \_\_\_ وكنزالعمال ص ٤١١ ج ٣ حديث

#### گذار ہوں ۴ وراس میں کسی کی تنمارائے کو نافذنہ کرو۔"

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مشورہ صرف انتظامی اور سیاسی یا نجی معاملات ہی میں نہیں بلکہ جن شرعی مسائل میں قرآن وسنت کے صریح احکام نہ ہول ان مسائل میں بھی مشورہ مسنون ہے -

### ۲\_\_\_ ار کان شور کی میں دو وصف ضروری ہیں

ای حدیث سے بیاصول بھی سامنے آیا کہ جن لوگوں سے مشورہ لیاجائے ان
میں دو وصف ہونے ضروری ہیں 'ایک بیا کہ وہ موجودہ لوگوں ہیں عباوت گذاری '
(دیانت داری) ہیں معروف ہوں 'دو سرے بیا کہ جو معالمہ زیر مشورہ ہاس ہیں اچھی بھیرت اور تجربہ رکھتے ہوں \_\_\_ نہ کورہ بالا حدیث میں حضرت علی ﷺ کا سوال چونکہ صرف شری مسائل (سی چیز کے شرعاً جائز 'واجب یا ناجائز ہونے ) کے بارے میں تھا'
اس لئے آنخفرت ﷺ نے دو فقماء ' یعنی ایسے علاء دین سے مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی '
جودو فقہ ' میں گری بھیرت رکھتے ہوں 'جس کا تقاضابیہ ہے کہ زیرِ غور معالمہ اگر فقہی مسئلہ بنیں 'بلکہ سی اور علم وفن سے متعلق ہو 'تو وہاں مشورہ اس میدان کے دیانت وار علاء یا ماہرین سے لینا چاہئے 'البتہ عبادت گذاری اور دیانت داری کا وصف 'جس کا حاصل ماہرین سے لینا چاہئے 'البتہ عبادت گذاری اور دیانت داری کا وصف 'جس کا حاصل ماہرین سے دونوں فتم کے مشیروں میں ضروری ہیں ۔ چنانچہ حضرت علی ﷺ اور حضرت عبداللہ بن الزہر ﷺ نے فرمایا :

در تقویٰ '' ہے دونوں فتم کے مشیروں میں ضروری ہیں ۔ چنانچہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا :

المیستشنار مو تمن '' بہد موری میں ضروری ہیں ۔ چنانچہ حضرت علی شائلہ کو سے میراللہ بھی ہے نہ فرمایا نہ موری ہیں ۔ جنانچہ حضرت عبداللہ بن الزہر ہی ہیں موری میں ضروری ہیں ۔ جنانچہ حضرت عبداللہ بن الزہر ہی ہوں ' بہد من میں موری ہیں ۔ کہ در سول اللہ ہی ہو نہ میں اللہ میں میرال میں میرال کی میں میرال کی میرال کی میرالہ میں میرال کی میرال کی میرال کی ہو ہوں میں میرال کی میرال کی میرال کی میرالہ کی ہو ہوں کی میرالہ کو میرالہ کی میرال کی میرال کی میرالہ کی میرالہ کی میرال کی میرالہ کیا کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کیا کیا کیا کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کی کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کی میرالہ کیا کی میرالہ کی

<sup>-0.0</sup> رواه الطبراني عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنه ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار كذا في مجمع الزوائد ص -0.0 +0.0 اما حديث على رضى الله عنه فانظر له في مجمع الزوائد ص -0.0 +0.0

#### دوجس سے مشور ہ طلب کیا جائے وہ امین ہے"

یعنی مشورہ اس کے پاس ایک امانت ہے 'اس پر لا زم ہے کہ اس معالطے میں جو کام وہ خو داپنے لئے پیند کر آماس کی رائے دو سرے کوبھی دے 'اس کے خلاف کر نا خیانت ہے ۔

### س\_ مشورے کی شرعی حیثیت

ندکورہ بالا قرآن حکیم کے ارشادات اورا حادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے اہم معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہوسکتی ہیں 'مشورہ لینا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیاو آخرت میں باعث بر کات ہے 'اور جن معاملات کاتعلق عوام سے ہے 'جیسے معاملات حکومت ان میں دیانت دار اہل بصیرت (اہل حل وعقد) سے مشورہ لیناواجب ہے۔

(تنبراین کیر)

قرآن کریم کی آیات مذکور ہا وررسول کریم ﷺ اور خلفائے راشدین کامسلسل عمل اس کی روشن سند ہے \_\_\_

غرض شورائیت اور مشورے کواسلامی حکومت کیلئے اساس اور بنیادی حیثیت حاصل ہے 'حتی کہ اگر امیر (حاکم) مشورے سے آزاد ہوجائے 'یا ایسے لوگوں کے مشوروں پرانحصار کرنے گئے جو شرعی نقطہ نظرسے مشورے کے اہل نہیں تواسے (قانونی اور پرامن طریقے سے )معزول کر دیناوا جب ہے ۔ (تنیرا بحوالمعصط)

باہمی صلاح مشورے کے شرعی حکم پرعمل کرنے سے جو فوا کد وثمرات اور بر کات اسلامی قوتوں اور پورے معاشرے اورا فرا دکو حاصل ہوتے ہیں ان کا پچھا ندا زہ آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد سے لگائے کہ:

"مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَ رَفِيْهِ وَقَضٰي لِلَّهِ هُدِيَ

لِاً رشدِ الْأُمُوْرِ"

نيزآپ كاارشاد م كه:

"إذا كَانَ أَمَرَ او كُمْ خِيَارَكُمْ، وَ اَغْنِيَائُكُمْ،

سمحاءَ كُمْ وَ اُمُورُكُمْ شُورْي بَيْنَكُمْ،
فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرُلْكُمْ مِّنْ بَطْنِهَا، وَ إِذَا كَانَ
اَمْرَ او كُمْ شِرَ ارَكُمْ، وَ اَغْنِيَائُكُمْ بَخَلَاءَ
كُمْ، وَ اُمُورُكُمْ الِّي نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ

خَيْرُ لَكُمْ مَّنْ ظَهْرِهَا "

دوجب تہارے حکام تم میں کے بہترین افراد ہوں' اور تہارے مالدار سخی ہوں' اور تہارے اہم معاملات آئیں کے مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زمین کی پشت (پر زندہ رہنا) تہارے لئے اس کے پید (قبر) سے بہتر ہے' اور جب تہمارے حکام تم میں کے بد ترین افراد ہوں' اور تہارے مالدار بخیل ہوں' اور تہارے اہم معاملات عور توں کے سرد ہوجائیں' تو زمین کا پید تہمارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہوجائیں' تو زمین کا پید تہمارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہوجائیں' تو زمین کا پید تہمارے لئے اس کی پشت سے بہتر

# م \_\_\_ أتخضرت عليه كومشوره لينه كاحكم كيول ديا كيا؟

اس کی وجہ بعض علاء کرام نے سیبیان کی ہے کہ چونکہ آنخضرت ﷺ کو ہریات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہوسکتی تھی اس لئے آپ کو نہ مشورے کی ضرورت تھی نہ اس پر آپ کے کسی کا مدار تھا' صرف صحابہ کرام کے اعزا زاور دلجوئی کیلئے آپ کوان سے مشورہ لینے کا تھم دیا گیا \_\_\_

لیکن ا مام ابوبکر جصاص ﷺ نے اس کی وجہ بیدیان فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی مجالس مشورہ کی تاریخ بھی ہیں بتلاتی ہے اکہ آنخضرت ﷺ کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف ہے بذریعہ وحی ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا تھا انگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ورحت سے بعض معاملات کو آپ کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا اسے ہی معاملات میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اسی قتم کے امور میں مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ۔

غزوہ بدر 'غزوہ احزاب 'صلح حدیبیہ 'اور قصہ افک وغیرہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے واقعات سیرت طیبہا در کتب حدیث میں موجود ہیں 'بت مرتبہ آپ نے اپنی رائے چھو ڈکر بھی بعض صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرمایا اوران
کی رائے پر فیصلہ فرمادیا ۔ بیہ سب معاملات وہ تھے جن میں آنخضرت بیٹنے کے لئے بذریعہ
وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں گی تھی 'ورنہ اس کے خلاف آپ ہرگز کسی کی رائے
قبول نہ فرماتے \_\_\_\_ اورالیاکر نے میں حکمت ومصلحت ہے بھی تھی کہ آئندہ امت کیلئے
مشورے کی سنت آپ کے عمل سے جاری ہوجائے کہ جب آپ بھی مشورے سے ب
نیاز نہیں تو پھرکون ایسا ہے جو بے نیازی کا دعویٰ کر سکے ۔ چنانچہ آب یہ آیت جس میں
آپ کو مشورہ لینے کا تھم دیا گیا ہے نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ:

"اَمَا انَّ اللَّهُ وَرَسُولُه غَنيَّانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ وَرَسُولُه غَنيَّانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ ، فَمَنْ شَاوَ رَمِنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ وَشُدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ عَنَاءً"

دواللہ اوراس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں الیکن اللہ نے اس کو میری امت کیلئے ایک رحمت بنایا ہے اپس ان میں سے جو شخص مشورہ کرے گاوہ (بهتر کام کی ) ہدایت سے محروم نہ رہے گا۔ ورجو شخص مشورہ لینا چھو ڈ دے گاوہ مشقت سے بیانہیں رہے گا۔ کا درخوشعت سے بیانہیں رہے گا۔ کا درخوشعت سے بیانہیں رہے گا۔ کا درخوسالایمان للسبنی

# <u>ہ</u> اسلام کاطرز حکومت ''شورائی'' ہے

ندکورہ بالا آیات واحادیث ہے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے آگئے کہ اسلامی حکومت ایک دوشورائی "حکومت ہے ،جس میں ا میرو سربراہ کلامتخاب مشورے سے ہوتاہے خاندانی وراثت نہیں ۔

آج تواسلامی تعلیمات کی برکت ہے بوری دنیا میں اس اصول کالوہا مانا جاچکا ہے 'لیکن اب ہے ۱۳ سوبرس پہلے کی دنیا کی طرف موکر دیکھتے 'جب بوری دنیا پر دو دو پروں' قیصر و کسری کی حکومت تھی ۔ بید دو نول حکومتیں شخصی اور درا ثتی باد شاہت ہونے میں مشترک تھیں 'جس میں شخص واحد لاکھول کر وڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت وصلاحیت ہیں مشترک تھیں 'بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصول کی بنا پر حکم انی کرتا تھا' اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی شاہی انعام مجھا جاتا تھا۔ بی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر جھے پر مسلط تھا' صرف یو نان میں جمہوریت کے چند دھند لے اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے' کسلط تھا' صرف یو نان میں جمہوریت کے چند دھند لے اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے' کیکن وہ بھی این ناتم موریت نہ بن سکی ' کسکھ وہ دور سطون' کے فلفے کی ایک شاخ بن کررہ گئے ۔

اس کے برخلاف اسلام نے حکومت وریاست میں وراثت کا غیرفطری اصول باطل کر کے سربراہ حکومت وریاست کو مقررا ورمعز ول کر ناجمہور (عوام) کے اختیار میں دیریاجس کو وہ اپنے نمائندوں (اہل حل وعقد) کے ذریعہ استعال کرسکیں بادشاہ پرتی کی دلدل میں بھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ فطری نظام سے آشنا ہوئی \_\_\_ اور یمی روح ہے اس طرز حکومت کی 'جس کی بگڑی ہوئی شکل کو آج بحرجہوریت'کانام دیاجاتاہے۔

### مغربي جمهوريت

لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس کی پیروی میں قائم ہوئیں 'بیانقلاب بلاشبہ مطلق العنان بادشاہت پرایک فیصلہ کن ضرب لگا آہوا نمودار ہوا' اور اٹھارویں اور انیسویں صدی کے زمانے میں پورپ کے اکثر ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہوتی چلی گئیں\_\_\_

گر خودیه انقلاب لا دینیت (سیکولرزم) کی آغوش میں پروان چڑھا تھا'اور

نظام سرمایہ داری (کیپٹل! زم) کے کند ھول پر سوار ہوکر باد شاہتوں کے جبروا ستبدا داور طلم وستم کے روعمل کے طور پر رونماہوا کاس لئے مغربی جمہوریتی بھی اس بے اعتدالی اور انتنا پیندی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو' \_\_\_\_ بلکہ صبح تر بات سے ہے کہ عوام کے نام پر سرمایہ داروں' جاگیردا روں اور زور آور طبقوں کو \_\_\_ مطلق العنان بناکر پورے آئین حکومت اور قانون کا بیا آزا د مالک بنا دیا کہ وہ زمین و آسان اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے خدا سے کوراس تصور سے بھی بیگانہ ہوگئے کہ اصل حاکم اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی والے خدا سے کوراس تصور سے بھی بیگانہ ہوگئے کہ اصل حاکم اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے ۔اب ان کی جمہوریت اللہ تعالیٰ ہی کے بخشے ہوئے عوامی اختیار پر اللہ تعالیٰ ہی کی خشے ہوئے عوامی اختیار پر اللہ تعالیٰ ہی کی خشے ہوئے عوامی اختیار پر اللہ تعالیٰ ہی کی عائد کی ہوئی پابندیوں کو بھی بار خاطرا ور خلاف انصاف تصور کرنے گئی \_

نتیجہ یہ نکلاکہ بے لگام سیاس اقتدار ہاتھ میں آجانے کے بعدان زور آور طبقوں پر کوئی قانونی یا خلاقی ہابندی بھی باقی نہ رہی انہوں نے بورے مکی قانون ہی کوا پنے ذاتی مفادات کے ساننجے میں ڈھال لیا۔رہے غریب اور بے سارا عوام تو یہ جمہوریتی جوان ہی کے نام پر وجو دمیں آئی تھیں ان کے دکھوں کا مدا وا بننے کے بجائے زور آور طبقوں اور ان کے خود غرضانہ مفادات کی تابع مہمل بن کر رہ گئیں 'غریب عوام کا خون پہلے بادشاہتیں نچو ڈر ہی تھیں تواب پر فریب سرمایہ دارانہ نظام ان کا خون سودی برکاری اور طرح طرح کی معاشی شعبہ بازیوں سے کشید کرنے لگا کوئی اس نظام کا ذرا گری نظر سے جائزہ لے تو بے اختیار پکارا تھے گاکہ

خنجر په کوئی داغ' نه دامن پر کوئی چیسنٹ' تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو!

جو نظام سرمانید داری ان مغربی جمهوریتوں کے ذریعہ تکیل کو پہنچا اسی کی چیرہ دستیوں کے ردعمل میں کمیونزم کا وہ عفریت نمو دار ہوا جس کے سامنے چنگیزا ور ہلاکو خان کی درندگی بھی ماند پڑگئی اور عوام پہلے سے زیادہ مظلوم و مقمور ہوکر کمیونزم کاایک بے جان پر زہ بن کررہ گئے ۔۔۔ یہ نظریہ لادینیت (سیکولرزم) ہی تفاجس کی ایک کو کھ سے ظالمانہ

نظام سرمایہ داری نے جنم لیاتو دو سری کو کھ سے سفاک کمیونزم بر آمد ہواا ور دونوں نے دنیا کے غریب و بے بس عوام کاخون نچو ڑنے میں کوئی دقیقہ فراموش نہیں کیا۔

غرض سیکولزم (لا دینیت) ایسی دلدل ثابت ہوئی جس میں بھنس کر دنیا کا برا حصہ بادشاہت کے پنج سے نکلاتو نظام سرمامیہ داری کے جال میں جاپھنسا 'اس سے نکلنے کی کوشش کی توکمیونزم کے شکنجے میں کسا گیا\_\_\_ شاعر مشرق نے یہ کمہ کر محض شاعری نہیں کی تھی کہ

> جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے' تو رہ جاتی ہے چنگیزی

اسلامی اسکور خلق خداکو بادشاہ توں کے جبروا ستبدا دکے پنج سے نجات دلائی اسی طرح جمہوراوران کے نمائندوں کو بھی خداشناسی اور خدا پرسی کاراستہ دکھلایا 'اور بتایا کہ ملک کے حکام ہوں یاعوام 'اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں 'عوام اور اسمبلیوں کے اختیارات 'قانون سازی اور منصب داروں کاعزل ونصب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں رہنا ضروری ہے 'ان پر لازم ہے کہ امیرو سربراہ کے اختیاب میں 'اور پھر عمدوں اور اختیارات کی تقسیم میں 'ایک طرف قابلیت وصلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دو سری طرف ان کی دیانت وا مانت کو پر کھیں ' اپنا میرو سربراہ یا نمائندہ ایسے شخص کو فتی کریں جو علم 'خوف خدا 'امانت و دیانت اور تجربیہ اینا میرو سربراہ یا نمائندہ ایسے شخص کو فتی کریں جو علم 'خوف خدا 'امانت و دیانت اور اللل این سب سے بہتر ہو ۔پھر ہیا میر ہی آزا داور مطلق العنان نہیں بلکہ دیانت دارابل رائے سے مشورہ لینے کا یابندر ہے ۔

خلافت راشدہ اس نظام '' شورائیت'' کا وہ حسین ترین نمونہ تھی جس نے نہ ہب وملت' مقامی وغیرمقای' امیروغر سب ور رنگ ونسل کی تفریق کے بغیر ہرا یک کو حقیق انساف اور قابل عمل فطری مساوات عطاکی ۴ ور پورے معاشرے کومعاشی اعتدال و توازن دیکرامن وا مان اور چین وسکون کاگھوارہ بنادیا۔

## ہاں دکھادے اے تصور! پھر وہ صبح وشام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو ا\_\_\_مشورے میں اختلاف رائے ہوجائے توفیصلہ کیسے ہو؟

قرآن وسنت اور صحابہ کرام کے مسلسل عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیراکٹریت کی رائے کا پابند ہے 'بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے 'وہ خواہ رائے کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے 'وہ خواہ اکثریت کے موافق ہو یا قلیت کے 'البتہ اپنا طمینان حاصل کرنے کیلئے دیانت داری کے ساتھ جس طرح دو سرے دلائل پر نظر کرے گا اس طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہو جانا میں بیا و قات اس کیلئے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

جس آیت میں آنخضرت بیلیے کو مثورہ لینے کا تکم دیا گیا ہے 'اس میں اس تکم کے فور أبعدار شادہ کہ: ''فا ذَ اعز مُت فَتو کُل عَلَي اللّه ''بعنی مثورے کے بعد جب آپ (کسی جانب کو ترجیح دے کراس کا)عزم کرلیں تو پھراللہ پر بحروسہ سجیح' میال ''عزمت ''کے لفظ میں ''فورت کینی ''فقل کے پختہ ارا دے''کو صرف آنخضرت میال ''عزمت ''کا کو سرف آنکو سے بیال کی طرف منسوب کیا گیا ہے ' ''عزمت '' (تم لوگ عزم کرلو) نہیں فرمایا جس سے ''عزمت معلوم ہوتی اس کے اشارے سے ثابت ہوتا ہے کہ مثورہ لینے کے بعد فیصلہ اور عزم صرف امیر ہی کا معترہ ہے۔

چنانچہ آنخضرت ہیلتے نے بہت مرتبہ حضرات شیمین صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللّٰد عنھما کی رائے کو جمہور صحابہ کی رائے پر ترجیح دی ہے 'حتی کہ ایک مرتبہ آپ نے ان دونوں حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "لَوِ اجْتَمَعْتُمَافِيْمَشُورَ ةَمَّاخَالَفْتُكُمَا "لَا

د جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہوجاؤ' تو میں تمہارے خلاف نہیں کرتا۔''

فاروق اعظم ﷺ بعض او قات دلائل کے لحاظ ہے اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی توان کی رائے پر فیصلہ فرمادیتے ہے 'حالانکہ مجلس میں اکثرا یسے صحابہ موجود ہوتے تھے جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے عمر 'علم اور تعدا دمیں بہت زیادہ ہوتے تھے ۔

یماں بیسوال ہوسکتا ہے کہ بیاتوجمہوریت کے منافی اور شخصی حکومت کاطرز ہے اس سے عوام کونقصان پہنچنے کا ندیشہ ہے؟

جواب سے ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلی ہی کرلی ہے کیونکہ عوام کو سے اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں ا میر بناویں 'بلکہ ان پر لازم ہے کہ علم وعمل ' صلاحیت ' خوف خدا اور دیانت میں جس شخص کو سب سے بهتر بجھیں صرف اس کوا میر منتخب کریں ۔ توجو شخص ان اعلیٰ اوصاف کے تحت منتخب کیا گیا ہو 'اس پر ایسی پابندیاں لگانا جو بددیانت اور فاسق و فاجر پر لگائی جاتی ہیں 'عقل وانصاف کا خون کر نااور کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔

### ے ہرکام میں تدبیر کے ساتھ اللہ پر توکل ضروری ہے

اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے کہ نظام حکومت اور دو سرے اہم امور میں مشورے کے تھم کے فور أبعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کام کرنے کاعزم کروتواپی

عقل ورائے اور تد ہیروں پر بھروسہ نہ کرو'بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرو' کیونکہ مشورہ بھی ایک مدہیر ہے اور تد ہیروں کاموثر یامفید ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے 'وہ چاہے تو زہر سے تریاق کا کام لے لے اور چاہے تو کسی کیلئے تریاق ہی کو زہر بنا دے 'انسان کیاا وراسکی رائے اور تد ہیر کیا' ہرانسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں اپنی تد ہیروں کی رسوائی کامشاہدہ کر تارہتا ہے۔

مولا ناروی نے خوب فرمایا بے:

خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما کمن اے شاہ بیش

لیکن واضح رہے کہ دو توکل "اسباب کوافقیار نہ کرنے اور تدبیرو کوشش چھو ڈکر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں 'بلکہ ایباکر ناسنت انبیاءاور قرآنی تغلیمات کے خلاف ہے ہاس کتاب میں اسلحہ اور سامان جہاد کی تیاری کے قرآنی احکام اور آنحضرت علیق کی ہدایات بیچھے آچکی ہیں 'خود مشورہ بھی ایک تدبیرہ جس کا تھم قرآن وسنت کے حوالے ہے ابھی بیان ہوا ہے ۔ لہذا معقول تدابیرواسباب کو شرعی حدو دمیں رہتے ہوئے افتیار کر نا'اور مناسب کوشش وجدو جہد کر نا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ۔ ہاں دوراز کار اور موہوم تدبیروں کے بیچھے پڑنایا صرف اسباب اور تدابیر ہی کو موثرا ور کافی سجھ کر اللہ اور موہوم تدبیروں کے بیچھے پڑنایا صرف اسباب اور تدابیر ہی کو موثرا ور کافی سجھ کر اللہ تعالیٰ ہے عافل ہوجانا ہے شک خلاف توکل ہے ۔

اله تغیر معارف القرآن ج ۲ ص ۲۲۸



# اس كتاب ميس آنے والى آيات واحاديث

\_\_\_\_\_ مرتب

مولانا محمد عمران اشرف عثاني

| ۸۲۳                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آيات                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اِنْفِرُو الخِفَافًا وَّ ثِقَالاً وَّحَاهِدُو البِأَمْوَ الِكُمْ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَٱنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّ كَيُدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمُ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَأَمْوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 'يُقَاتِلُوْنَ فِيْ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ 'وَعْدًا عَلَيْهِ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حَقًّا فِيْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيُعِكُمُ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوُزُالْعَظِيْمُ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اَيْنَ مَاتَكُوْنُوا يُدْرِكُكُمُّ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فِيْ بُرُو جِ مُّشْيَّدَةٍ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نُّمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | اِنْفِرُواْ حِفَافًا وَ ثِقَالاً وَ حَاهِدُواْ بِاَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمُ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمُ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمُ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمُ اللهِ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ |

عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

آبات صفحات فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنُتَ فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَاانْفَضُّوا مِنُ حَولِكَ فَاعُفُ عَنُهُمُ وَاسْتَغُفِرْلَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِيْ ٱلاَمْرُ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَه وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوُتِ ۵۰٬۵۳ لَاحَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ 10 / مُحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى 442 الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّنُتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلاً وَاَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ

وَاعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ

#### آيات صفحات آيات

وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ 'اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْ ا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُونَ

| ۵۲  | وَالِّي اللهِ تُرُجَعُ الأُمُورُ |  |
|-----|----------------------------------|--|
| ~ar | وَأَمْرُهُمُ شُوْرًىٰ بَيْنَهُمُ |  |

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيُدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ اللهِ الله

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ٥٩ أَمْوَاتًا 'بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بَمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهُدِینَّهُمُ سُبُلْنَا وَإِنَّ ٢٩٩
 الله لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَاللَّهُ نَفْساًإِذَا جَآءَ اَجَلُهَا

🖚 وَمَا رَمَيُتَ إِذْرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي

وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنُ تَمُونَ إِلاّ بِإِذُنِ اللهِ

🗱 وَمَا لَكُمُ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِيْ. سَبِيْلِ اللهِ ٢٢١

صفحات

آيات

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ وَالنِّسَآءِ وَالْفِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنُ هَٰذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا 'وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَمُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا لَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا

۳۲۸

وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهُ يَجُعَلْ لَّهُ مَحُرَجًا

141

يَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْاَدْبَارَ 'وَمَنُ يُولِّهِمُ يَوْمَتِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُوهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ

٣٢٠

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ تَنُصُرُو اللَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَاللَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَاللَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَيُثَبِّتُ اقْدَامَكُمُ

#### احاديث

اذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل ٣٨ المحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النّار

اذا لهوتم فالهوا بالرمي و اذا تحدثتم ١٣٨ فتحدثوا بالفرائض

۱دا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به
 إلى قبره

إرموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به ١٣٥ درجة قال ابن النحام يارسول الله وما الدرجة ؟ قال أما أنها ليست بعتبه امك ولكن ما بين الدرجتين مأة عام

| صفحات        | اخاديث                                        |          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|
| ٠. L. +      | استكثرو من النعال فان الرجل لا يزال           |          |
|              | راكبا ما انتعل                                |          |
| 1100         | ألا إن القوة الرمي ً ألا إن القوة الرمي ً الا |          |
|              | ان القوة الرمي                                |          |
| ۴ <b>۳</b> ۰ | الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم            |          |
|              | القيامة٬ الاجر والغنيمة                       |          |
| 100          | الدعاء سلاح المؤمن و عمادالدين ونور           |          |
|              | السموب والارض                                 |          |
| ~~           | اللُّهم ارزقني شهادةً في سبيلك                |          |
| IOT          | اللَّهم اني اعوذ بك من ان اموت في             |          |
|              | سبيلك مدبراً                                  |          |
| ساما         | اللَّهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً        |          |
|              | والشمس والقمر حسباناً قوّني على               |          |
|              | الجهاد في سبيلك                               |          |
| raa          | المستشار مؤتمن                                |          |
| ۲۷           | المؤمنون كرجل واحد إن اشتكي                   | <b>%</b> |
|              | عينه اشتكمي كلّه وإن اشتكني رأسه              |          |

اشتكى كله

اما ان الله ورسوله غنيان عنها ولكن هم جعلها الله رحمة لامتى فمن شاور منهم لم يعدم رشدا ومن ترك المشورة منهم له يعدم عَنَاءً

إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الله في الجنّة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فارموا واركبوا وأن ترموا أحبَّ إلى من أن تركبوا

ان بيّتكم العدّو' فليكن شعاركم "حمم لا ١٢٦ ينصرون"

ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم ١٤٥
 بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا

جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم
 وألسنتكم

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو کابل ۱۰۶ کے سب سے پہلے فاتح ہیں 'ان کی تحلیک

| صفحات | احاد بیث                                |          |
|-------|-----------------------------------------|----------|
|       | ر سول الله عليلية نے فرمائی تھی۔        |          |
| YI.   | ذروة سنام الدين                         |          |
| ∠1    | رباط يوم حير من الدنيا وما فيها         |          |
| 4r°41 | رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من      |          |
|       | صیام شهر و قیامه و إن مات احرى علیه     |          |
|       | عمله الذي كان يعمله و أجرى عليه رزقه    |          |
|       | وامَن الفتّان                           |          |
| 124   | ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله ' فلا    |          |
|       | يعجز احدكم أن يلهوا باسهمه              |          |
| rar   | شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا  |          |
|       | فیه رای خاصة                            |          |
| ۳r    | عصابتان من امّتي احرزهما الله من النّار |          |
|       | عصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع          |          |
|       | عيسى ابن مريم عليهما السلام             |          |
| 124   | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما     | <b>3</b> |
| -     | أحب وكره إلا أن يومر بمعصية فإن أمر     |          |
|       | بمعصية فلا سمع ولا طاعة                 |          |

| صفحات | احاديث                                    |  |
|-------|-------------------------------------------|--|
| 710   | عن ابي لبيد قال كنا مع عبدالرحمٰن بن      |  |
|       | سمرة بكابل ' فأصاب النّاس غنيمةً          |  |
|       | فانتهبوها وفقام خطيباً فقال سمعت          |  |
|       | رسول الله ﷺ ينهي عن النهبي ُ فردوا ما     |  |
|       | أخذوا فقسمه بينهم                         |  |
| 44    | عينان لاتمسُّهما النارعين بكت من خشية     |  |
|       | الله و عين باتت تحرس في سبيل الله         |  |
| 120   | قفلةً كغزوة                               |  |
| ira   | كان شعار المهاجرين "عبدالله" وشعار        |  |
|       | الانصار عبدالرحمن                         |  |
| rr    | لا تتمنوًا لقاء العدوِّ وسئلوالله العافية |  |
|       | فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن          |  |
|       | الجنّة تحت ظلال السيوف                    |  |
| or    | لا تخافوا في الله لومة لائم               |  |
| ٣٨    | لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم          |  |
|       | رقاب بعضٍ                                 |  |
| ۲۸۲   | للشهيد عندالله ست خصال عغفر له في         |  |

ተ ላ ተ

#### احاديث

اوّل دفعةٍ من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر و يأمن ومن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان و يزوّج من الحورالعين ويشفع في سبعين انساناً من أقاربه

لو اجتمعتما في مشورة ما خَالَفْتُكُمَا

ليس منّا من دعا إلى العصبية وليس منّا من منّا من على من قاتل عصبيّة وليس منا من مات على عصبيّة

ه ما حق امرءٍ مسلم له شئ يريد ان يوصى ٢٥٥ هـ ده م فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده

ه من اراد امرا فشاور فيه وقضى لله هدى ٣٥٦ لارشد الامور

من التمس رضى الناس بسخط الله وكله
 الله إلى الناس

| صفحات    | احادیث                                     |  |
|----------|--------------------------------------------|--|
| 119      | من خير معاش الناس لهم رجلٌ ممسكٌ           |  |
|          | عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه       |  |
|          | كلّما سمع هيعةً او فزغة طار عليه عليه عليه |  |
|          | القتل والموت مظانه                         |  |
| IFA      | من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد        |  |
|          | عصى                                        |  |
| 190      | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وحبت        |  |
|          | له الجنة                                   |  |
| <b>"</b> | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل       |  |
| 1~4      | الجنة .                                    |  |
| IFI      | من لقى الله بغير اثر من جهاد لقى الله      |  |
|          | وفيه ثلمة                                  |  |
| iri      | من لم يغز او يجهز غازياً أويخلف غازياً     |  |
|          | في أهله بحير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم    |  |
|          | القيمة                                     |  |
| ir•      | من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه            |  |
|          | مات على شعبة من نفاق                       |  |

### 749 صفحات احادبيث من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 27 الصّحة والفراغ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 144 والذي نفس محمّد بيده لغدوة أو روحة 145 في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف حيرمن صلوته ستين سنةً والذي نفس محمّد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلاجاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحة مسك والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سكينة علينا إن الاولى قد بغوا علينا إذا أرادو فتنةً أبينا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

غزوة الهند فإن ادركتها أنفق فيها نفسي

احادیث صفحات

114

ومالى فإن أقتل كنت من افضل الشهداء وإن أرجع فأنا ابوهريرة المحرّر

وكان شعارَنا تلك الليلة أمت أمت

🐲 يغفرللشهيد كل ذنب الآالدين 💮

